## اِنَّ هٰذَ االْعِلْمَدِيْنُ فَانْظُرُوا عَمَّنُ تَانِّحُهُ وَنَ دِيْنَكُمُ بِينَ عِلْمَ دِن ہے، پِن خوب وچ اور مُم اپنادین کس سے عاصل کررہے ہو؟



ضيا الفرآئ بيث لي مينز لاهود • كواچئ • پاكستان من المحل المن المحل الم المن المحل الم

المحمد المراكب المراكب

روزمزه زند می کے قدیم وجد نیفتنی علمی اُورقل مسّال کا اِسلامی ص

برو فيستر مني نيب الزملن

ضبها لهم من سران بیاک مینز صبهارام سراچی - آلن بیای مینز لابور سراچی - پایستان

## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

تفهيم المسائل (جلدسوم) نام كتاب يروفيسرمفتي منيب الرحمٰن مصنف لضحيح مولانا فيصل نديم احمد قادري (ايم ايم اي ايل بي، بي ايد) ہفتم ،اکتوبر 2011ء طبع بار <sup>ہش</sup>تم ، دسمبر 2012ء محمد حفيظ البركات شاه ضياءالقرآن پبلىكىشنز،لا ہور تعداد ایک ہزار كميبوثركوذ FQ6 -/450روپيے قيمت

# ملے کے ہے ضیار الوسٹ کرائی بیمار ضیار الوسٹ کرائی بیمار

دا تادر بارروژ، لا بهور \_37221953 فیکس: \_042-37238010 9 \_الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لا بهور \_-37247350 فیکس 37225085-342

14\_انفال سنشر، اردوباز ار، كراچى

نون: \_ 021-3221011-32630411\_ئيس: \_ 021-3221011-32630411\_

e-mail:- info@zia-ul-quran.com

Website:- www.ziaulquran.com

#### 倒到她

میں نے ضاء القرآن پہلی کیشنز
کی شائع کردہ کتاب
تفہیم المسائل جلدسوم
تالیف و تصنیف
پروفیسرعلامہ مفتی منیب الرحمٰن صاحب
کے پروف پوری توجہ سے پڑھے ہیں، میرے علم کے
مطابق اس کتاب میں درج قرآنی آیات کے الفاظ اور
اعراب غلطیوں سے مبراہیں۔
و اللّٰاہ اعلم بالصواب

فق*ط* حافظ مصد ابراهیس فیضی

# گذارش احوال واقعی

تفہیم المسائل کے سوالات وجوابات اولا روز نامہ ایکسپریس کے جمعہ کے ایڈیشن میں شاکع ہوتے ہیں،اس سلسلے میں ہمیں بعض ناخوشگوار تجربات سے بھی دوحیار ہونا پڑتا ہے،مثلًا: (1) عربی عبارات حذف کرنی پڑتی ہیں، جبکہ کتاب کی تدوین کے وقت بیرعبارات دوبارہ شامل کرنی ہوتی ہیں،اس طرح دہری مشقت جھے میں آتی ہےاوراس طرح بعض اوقات ترتیب میں رد وبدل ہوجاتا ہے۔(2)بعض اوقات اخبار والے کوئی عبارت حذف کر دیتے ہیں، چونکہ بیان کا شعبہ ہیں ہے، بس اپی عقل دوائش کوحرف آخر جھتے ہیں، اس کئے عبارت کالسلسل اور ربط مجروح ہوجا تاہے اور ہمیں دوبارہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ (3) بھی ان کی پالیسی حارج ہوجاتی ہے، وغیرہ۔اس بنایر ' تفہیم المسائل' کی جلدسوم کی "اشاعتِ اوّل" کے بعد میں نے اس پر نظرِ ثانی کا فیصلہ کیا۔ اس کارِ خیر میں ہارے دارالعلوم کے استاذِ حدیث اور انتہائی فاصل مدرس علامہ احمد علی سعیدی زید مجدہم نے نہایت محنت اور عرق ریزی ہے پوری کتاب کوحر فاحر فایر هااور مفید حذف واضا فات کئے، جے میں نے من وعن قبول کیا۔ اس طرح متاز مصنف اور صاحب طرز اویب وخطیب علامہ محمد اعظم سعیدی زیدمجدہم نے بھی ایک نظر اسے عجلت میں پڑھا اور ان کے مفید مشوروں کے نتیجے میں بعض مقامات پر ابہام واجمال کور قع کرنے میں مددملی میں ان دونوں حضرات كاتدول ي شكر كزار مول اوردعا كومول كرجعل الله سعيهم مشكور أميرى خواہش ہے کہ یہ کتاب ہماری ناچیز استعداد واستطاعت کے مطابق مکنہ حد تک اغلاط سے مّبراہو سلیس اور عام نہم ہواور علمی سقم سے یاک ہو۔اس کے باوجو منلطی کے احتمال کی قطعی تفی کا دعیوی تعلی کے مترادف ہوگا۔ تمام اہلِ علم سے گذارش ہے کہ سی لفظی یا معنوی غلطی یا خطا يمُطلَع بهول تو" تعاونوا على البروالتقوى" اور "الدين النصيحه" كي جذب کے تحت ضرور مطلع فر ما کیں ، میں منشکر وممنون ہوں گا۔ کتاب کو بار بار کمیوزنگ اور صحیح کے مراطل سے گذر ناپرا، اس سلسلے میں عزیز محترم یا سررحمان کی محسب شاقد کی میں دل سے قدر كرتا ہوں اور ان کے لئے دعام کوہوں۔ سنده عاجز

منيب الرحبس

# لانتساب☆

میں اپنی اس ناچیز علمی کاوش کو اپنے جدامجد حضرت قبلہ قاضی عبدالله رحمہ الله تعالی ونورالله مرقده کے نام منسوب کرنے کواپنے لئے باعثِ سعادت سمجھتا ہوں، جودینی علوم کے عالم کامل ہونے کے ساتھ ساتھ صاحبِ ورع وتقویٰ بھی تھے اور اس خطے میں اپنے عہد کے امام الصرف تھے۔

العبد الضعيف منيب الرحسن 10، جولا كى <u>200</u>6ء

| مفحنمبر    | مضمون                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 15         | حدیثِ دل                                                          |
| 19         | كتاب العقائد                                                      |
| 21         | الله تعالیٰ پرافتراء باندهنا                                      |
| 23         | مصمت آ دم عليه السلام                                             |
| 32         | غيرصحا بي كو' 'رضى الله عنه' كينج كاجواز                          |
| <b>3</b> 7 | كتاب الطهارت                                                      |
| 39         | موجودہ زمانے میں ناپا کی کے مسائل میں درهم کی مقدار کتنی ہے؟      |
| 39         | ناک میں پانی نہڈا لنے اور کلی کے بغیروضو کا تھم'                  |
| 41         | كتاب الصلوة                                                       |
| 43         | دعاءاذان سے پہلے درودشریف                                         |
| 44         | اذان ہے بل یابعد ہا آ واز بلند درود وسلام پڑھنا                   |
| 47         | رسول الله سالخير المنظم كے بذات خوداذ ان دینے كا ثبوت             |
| 50         | معذور پرنماز جمعه فرض ہیں ہے                                      |
| 51         | نماز کے دونوں سجدوں کی شرعی حیثیت                                 |
| 53         | فاسق امامت كاابل نهيس                                             |
| 55         | نماز کے اندرقراءت میں غلطی پرامام کولقمہ دینا                     |
|            | فرسث فلور برنماز بإجماعت كانتهم اوركراؤ نذفلور برنمازيوں كا جماعت |
| 60         | میں شامل ہونا                                                     |
| 61         | معذور کیلئے اشار ہے ہے رکوع و بجود کرنا                           |
| 63         | معذور كيلئے اشار بے ہے ركوع و بجود كرنا                           |
| 63         | قعدهٔ او کی بھول کر کھڑ اہو جا نا                                 |

| - • |     |                                                                   |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|
|     | 67  | مسجد میں لڑائی جھکڑ ہے اور شور وشغب کا تھم                        |
|     | 68  | ایک مسجد میں تراویح کی دو جماعتیں                                 |
|     | 69  | نمازقصر کی بابت ایک مفتی صاحب کافتویٰ                             |
|     | 72  | نماز قصرمیں سفر کی شرعی مقدار                                     |
|     | 73  | سركارى زمين پربغيرليز ياالاثمنث مسجد كي تغييراورشرع حيثيت         |
|     | 75  | درود وسلام اورا ذان کے درمیان اعلان کرنے کا تھم                   |
|     | 81  | قضاء عمری پڑھے جانے کے لیے کونسا وقت موزوں ہے                     |
|     | 82  | مسبوق کی نماز میں سہو                                             |
|     | 83  | مہلی صف کے فضائل                                                  |
|     | 86  | بیٹے کرنماز پڑھانے والے امام کی اقتداء                            |
|     | 91  | كتاب الجنائز                                                      |
|     | 93  | امامت نمازِ جنازه کاسب ہے زیادہ حق دارکون؟                        |
|     | 96  | جنازها نھاتے اور لے جاتے وقت بلند آ واز سے کلمہ ٔ شہادت پڑھنا     |
|     |     | ماں کے انتقال کے بعد بیچے کی نگہداشت وتر ببیت کا اولین حق         |
|     | 106 | کس کو حاصل ہے؟                                                    |
|     | 107 | نمازِ جنازه کی شرعی حیثیت                                         |
|     | 109 | میت کی با قیات کونکلوا کر دوسری زمین میں منتقل کرنے کا تھم        |
|     | 113 | سانحة کھونکی میں جاں بحق ہونے والوں کی اجتماعی وامامتا تد فین     |
|     | 117 | سانحة تھونکی میں غیرمسلم کی نماز جناز ہ                           |
|     | 118 | دعاء بعدا بجنازه                                                  |
|     | 125 | دعا بعدا لبحنازه ضرب مومن كيمفتي محر كاجواب اور بهارا جواب الجواب |
|     | 153 | . كتاب الزكؤة                                                     |
|     | 155 | مسائل ز کو ق                                                      |
|     |     | , — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                           |

| 157         | مسئله زكوة                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 157         | مسئله ذكوة                                                                      |
| 160         | ز کو ۃ ،فطرہ ،صد قات واجبہاور قربانی کی کھال کےمصارف                            |
| 161         | كتاب الصوم                                                                      |
| 163         | اعتكاف رمضان السبارك                                                            |
| 163         | معتكف كامحراب مسجديين جانا                                                      |
| 164         | حالت اعتكاف مين عنسل مسنون كالمسئله                                             |
| 164         | مسجد کے اندرر ہتے ہوئے معتلف کا ٹوٹی پر ہاتھ دھونا                              |
| 165         | كتاب الحج                                                                       |
| 167         | مج كابيان                                                                       |
| 167         | استطاعت                                                                         |
| 169         | عمرہ ادا کرنے ہے حج فرض نہیں ہوتا                                               |
| 170         | خوا تین کامحرم کے بغیر حج<br>س                                                  |
| 172         | روا تکی مجے سے پہلے اگر ماہواری کاخون آجائے تو کیا کرنا جاہے؟                   |
|             | عمرہ ادا کرنے ہے جج فرض ہیں ہوتا ، بھائی کوفلی عمرہ کرانا جائز ہے۔              |
| 172         | بھائی ہے قطع تعلق کرنا                                                          |
| 175         | خواتنین کیلئے حج دعمرے کی شرا نط                                                |
| 177         | والدكاحج بدل پہلے يا اپنافريضه ُ حج؟                                            |
| 182         | فریضہ کچے ہے برگ الذمہ ہونے کے لئے حج بدل کے شرائط<br>سب                        |
| 185         | كتاب النكاح                                                                     |
| 187         | حرمتِ نکاح<br>مرد مرقب مرقب م                                                   |
| 187         | مېرمؤجل يامغجل كاتفكم<br>د سركل سرنس . په پا                                    |
| 1 <b>88</b> | شوہرکے کلمات کفر کہنے ہے نکاح باطل ہوجا تا ہے<br>معین فیکسلیملی میں میں میں میں |
| 195         | عقد ثانی کیلئے بہلی بیوی کی اجازت کا مسئلہ                                      |

| نكاح برنكاح كاشرعي تظم                                        | 196 |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| مهرمؤجل يأمتحبل كي شرع هيثيت                                  | 206 |
| جہیز و بری کے سامان کی ملکیت کا مسئلہ اور ایا م عدّ ت کا نفقہ | 211 |
| بیوی کا الگ جائے رہائش کاحق                                   | 213 |
| مهركامعابده اورمهركي رقم مين اختلاف                           | 215 |
| لے پالک کے نکاح کے وقت ولدیت کا مسئلہ                         | 226 |
| لا دارث بچ کی ولدیت کا مسئله                                  | 236 |
| عقد اکاح کے بعدر خصتی میں تاخیرواز دواجی حیثیت                | 238 |
| ز و چ مععنت                                                   | 238 |
| سوتیلی بیٹی ہے نکاح                                           | 246 |
| كتاب الطلاق                                                   | 249 |
| تحرمرى طلاق اورنقته                                           | 251 |
| طلاق رجعی                                                     | 251 |
| ا يک طلاق تصور ہوگی                                           | 253 |
| مسئله طلاق                                                    | 257 |
| مسئله طلاق وحقوق از دواج                                      | 259 |
| مسئله دوطلاق رجعى                                             | 261 |
| مسئله تفويض طلاق                                              | 262 |
| عدالتين" فنخ نكاح" أور" خلع" مين فرق كرين                     | 267 |
| بیوی کومخش اذبیت دینے کی خاطر لٹکائے رکھنا                    | 274 |
| دوطلاق کے بعدر جوع                                            | 276 |
| محض اراد ۂ طلاق سے طلاق واقع نہیں ہوتی                        | 277 |
| تين طلاق كالمسئله                                             | 278 |
|                                                               |     |

| تحريري طلاق كالتقلم                                                     | 280 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| طلاق نامه برشو ہر کے جعلی دستخط                                         | 282 |
| حالت حمل میں نفاذِ طلاق                                                 | 284 |
| جائز بٹری وجوہ کی بنا پرعورت عدالت سے نیج نکاح کی استدعا کرسکتی ہے      | 287 |
| عدت کے احکام                                                            | 289 |
| طلاق کے کاغذ پرمکان کے کاغذ کہہ کر دھوکے ہے دستخط لینا                  | 293 |
| ا يلاء                                                                  | 295 |
| الفاظ صريح يا كناب كاتعين                                               | 298 |
| د وطلاق كأتحكم                                                          | 299 |
| تعلي طلاق .                                                             | 300 |
| نکاح سے پہلے طلاق مؤٹر نہیں ہوتی                                        | 302 |
| كتاب العدت                                                              | 307 |
| دورانِ عدت ملک سے باہر جانے کی اجازت؟                                   | 309 |
| عدت کے دوران بیوہ کوسسرال والے گھرے نکالتے ہیں                          | 312 |
| كتاب الرضاع                                                             | 315 |
| مسكدمضاعت                                                               | 317 |
| شک ہے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی<br>سعت                                  | 317 |
| رضاعی مجیتی ہے نکاح جا ئرنہیں<br>- ۔ ۔ ۔                                | 319 |
| رضاعت کامرضعہ کے اقرار یا کواہوں ہے ہوگا                                | 321 |
| مسکددضاعت<br>سرد و در د                                                 | 322 |
| كتاب الفرائض                                                            | 325 |
| والدین کی نافر مانی کا و بال اور اولا دکوعات کرنے کی شرعی حیثیت<br>مرید | 327 |
| مسكله وراشت و بهبه                                                      | 335 |

| * مستكديهب                                        | 336 |
|---------------------------------------------------|-----|
| مرحومہ بیوی کے ترکے کا مسئلہ                      | 337 |
| تقتیم تر که ( دو بیوی ، تین بینے ، تین بیٹیاں )   | 338 |
| مسئله وراثت                                       | 339 |
| لتقتيم وراثنت كامطالبه كرنا                       | 340 |
| بیوہ کی شادی ہے اس کاحق وراشت باطل نہیں ہوتا      | 342 |
| دفتر کے واجبات میں ور ٹاء کاحق                    | 342 |
| تقسیم تر که یا بهبه؟                              | 345 |
| اولا دکو ہبہ کرنا                                 | 346 |
| مسئله وراشت                                       | 349 |
| مناسخه                                            | 351 |
| غیرمسلم ہونے کے شک کی بناء پروراثت میں جھے کا تھم | 352 |
| تقشیم ترکه                                        | 353 |
| تقتیم تر که                                       | 354 |
| تر که میں نواست اورنواسیوں کوحصہ ملے گایانہیں؟    | 355 |
| تقشیم تر که<br>                                   | 356 |
| "نقشیم تر که                                      | 357 |
| یے یا لک بیٹی کا شرعا کوئی حصہ نہیں<br>سیا        | 357 |
| تقسیم وراشت وهبه<br>سد                            | 358 |
| تقسیم تر که(بیوه ، تین جینے ، تین بیٹیاں )        | 359 |
| دا دی اور پھوپھیا ںمحروم رہیں گی<br>ہیں           | 360 |
| تقسیم وراثت<br>ج                                  | 361 |
| تغشیم تر که(بیوه ، حیار بینے ،ایک بیٹی )<br>مناب  | 362 |
| ورافت مين حن تلفي كاعذاب                          | 362 |
|                                                   |     |

| جلدسوم | I"                                                    | المسائل         |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 363    |                                                       | تقسيم تركهوم    |
| 366    |                                                       | مستلدً بہبہ     |
| 367    | و ېب                                                  | مسئله ٔ وراشت   |
| 367    |                                                       | مسئلهوراثت      |
| 368    | رنے جو کچھ دیا تر کے سے منہانہیں ہوگا                 | زندگی میں وال   |
| 369    | مسلم کے درمیان وراثت<br>ر                             | مسلمان اورغي    |
| 372    |                                                       | مسكله وراثثت    |
| 373    |                                                       | مسئله وراثنت    |
| 373    | عیں وصیت معتبر نہیں<br>ا                              | وارث کے حق      |
| 375    |                                                       | تتقسيم وراثت    |
| 376    | تقسیم دراثت کامطالبہ<br>سے سیم دراثت کامطالبہ         | بیٹے کا باپ نے  |
| 377    |                                                       | مسئلدوراشت      |
| 379    | ل وحرام جائزونا جائز                                  | حلا             |
| 381    | ، میں قر آن کی تلاوت                                  | حالت جنابت      |
| 382    | ) آیت کا جواب دینا                                    | سورة الرحمٰن كح |
| 383    | ية قرآن اور درس ووعظ مين لا وَ دُي سِيكِير كا استعمال | مسجد ميں تلاو   |
| 387    | كااستعمال                                             | مسجد کے ملبے    |
| 390    |                                                       | مزادات پرحا     |
| 394    | طريقه،مرة جه فاتحه کی شرعی حیثیت                      | . 44            |
| 405    |                                                       | شادی کی قسم کم  |
| 406    | م کھانے کا تھم                                        |                 |
| 407    | برم کے ساتھ مشتر کہ خاندان میں رہنا<br>مسیر           | عورت كاغيرم     |
| 410    | ہے مسلمانوں کی تمپنی کے درآ مدشدہ حلال ذبیجہ کا تھم   | ہندوستان ب      |
|        |                                                       |                 |

| 411 | پینشن ادر پراویدنش فند میں حکومت کی طرف سے اضافی رقم           |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 412 | مسجد کے چند ہے پرحق الخدمت کی ادائیگی                          |
| 417 | متفرق                                                          |
|     | کیاعصری علوم کے ماہرین بھی قرآن وحدیث میں بیان کردہ فضیلتِ علم |
| 419 | کے حق داریں؟                                                   |
| 425 | مقرره تعداد ميں اور اووو ظائف اور تسبيحات واذ كار كى تحكمت     |
| 431 | حفظ کے بچوں کیلئے سجد ہ تلاوت کا مسئلہاور تلاوت کا ایصال ثواب  |
| 436 | ہلال رمضان ، یوم النحر وعاشورہ کی تعیین کیلئے                  |
| 436 | قياسات دخميني ضابطول كى شرعى حيثيت                             |
| 441 | کھانے کے آ داب اورمسنون طریقتہ                                 |
| 451 | <i>حدِ</i> قذف                                                 |
| 455 | خود کوغیرمسلم ظاہر کرنے کاتھم                                  |
| 457 | 'امانت رکھنےاور واپس کرنے کا تھم                               |
| 460 | بوسيده اورناقص قرآنی نسخه جات اوراوراق قرآنی کامسئله           |
| 464 | بيع اور برطانيه کا قانون                                       |
| 466 | قرآن وسنت کی روشنی میں'' تحفظ خوا تین بل'' کی شرعی حیثیت       |
| 483 | قتل ناحق                                                       |
| 485 | قتلِ ناحق کاشری تھم                                            |



#### لسحالة الجمالة

ملائیر\_\_\_\_\_ برق \_\_\_\_\_



مغتی خیب الرحمٰن مدینیم الداری بلسد یاکتان مهتم:دامانیلم نبید، کرا پی

#### 4

الحمد لله رب العلمين، والصلوة والسلام على رحمة للعلمين، سيدنا ومولانا محمدوعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الكاملين، وعلى اولياء امته وعلماء ملته من الفقهاء المجتهدين والمحدثين والمفسرين اجمعين

# ﴿عدیثِ دل﴾

المحد لله علی احسانہ "تفہیم المسائل" کے عنوان سے ہم نے روز نامہ" ایکسپرلیں" کی اشاعت جمعہ کے دینی صفحے پر سوال وجواب کا جوسلسلہ شروع کیا تھا ،الله تعالی نے اس قبول عام عطافر مایا، ملک اور بیرون ملک دینی ذوق رکھنے والے قارئین کرام نے اس کی عنوین فرمائی ۔ بعد میں ہم نے اس کی افادیت کے پیش نظر احباب کی خواہش پر کتا بی شکل میں تفہیم المسائل جلداول ودوم کے نام سے شائع کیا اور قلیل مدت میں اس کے متعدد ایریشن شائع ہوگئے ،ہم الله تعالی کے اس بے پایاں کرم اور اہل علم وقارئین کرام کی حوصلہ افرائی پر تشکر وممنون ہیں۔

اب تفہیم المسائل جلدسوم پیش خدمت ہے،اس میں بعض نے مفیداور دلچسپ مسائل

رابط وفتر فاراطوم عيد فاراد الأرابياء فاراد الإرابياء فاراد الإرابياء في الماد الما

منظیم المداری المسلمان یا کنتان ایرا فریدستان المداری شایدو اور ایرا فریدستان المداری شایدو اور



ہیں،اس امر کا اندازہ آپ کوفہرست پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے سے ہوجائے گا ہمیں امید ہے انشاء الله العزیز قارئین اسے بیندفر مائیں گے۔

ہم نے سلسلہ تفہیم المسائل کی اشاعت کی ذمہ داری المسنت سے انتہائی مؤقر وممتاز اشاعتی ادارے' ضیاءالقرآن پہلی کیشنز''کوتفویض کی ہے۔ بیادارہ محسنِ اہلسنت منبع کرم حضرت علامہ جسٹس پیر کرم شاہ الازہری قدس سرہم العزیز کی باقیات میں سے ے، اور بیر وہ شجر و طیبہ ہے ، جس کی مہک و بہار میں روز افزوں اضافہ ہور ہا ہے۔ ادار سے کے نتظم اعلیٰ صاحبزادہ حفیظ البرکات شاہ صاحب زیدمجدہ گفتار وکردار، نفاستِ طبع ، متوازن ومتواضع مزاح ،طبیعت میں تھہراؤاوروقار وتمکنت میں "اَلُولَادُ سِوُ لِآبِیٰهِ" کے مصداق،اینے والدگرامی کاعکس ہیں؛ بیرصن قبلہ پیرصاحب رحمہ الله تعالیٰ کا فیضانِ نظر اور حسن تربیت ہے، بقول علامہ محمدا قبال ۔

سكه ي جس نے اساعيل كوآ داب فرزندى به فیضان نظرتها یا که کمتنب کی کرامت تھی بید فیضان نظرتها یا که کمتنب کی کرامت تھی

الله کرے وہ اسی روش پر ہمیشہ قائم ودائم راہیں اور ترقی کی منازل طے کرتے رہیں۔ مشاغل کثیرہ سے سبب بعض اوقات ہم روز نامہ ایکسپریس میں اپنا ہفتہ وار کالم سلسکے مشاغل کثیرہ سے سبب بعض اوقات ہم روز نامہ ایکسپریس میں اپنا ہفتہ وار کالم ساتھ اور بلاناغہ جاری نہیں رکھ سکے ، قارئین کرام سے گذارش ہے کہ وہ دعافر مائیں کہ ال تعالیٰ ہمیں مصروفیت کار ہے ایسی فراغت عطافر مائے کہ اس مشن کوشلسل اور تندہی ۔ تعالیٰ ہمیں مصروفیت کار سے ایسی فراغت عطافر مائے کہ اس

جاری رکھیں۔ . ہم پیش آیدہ دینی مسائل سے حل کیلئے شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی مظلم کی تف ہم پیش آیدہ دینی مسائل سے حل کیلئے شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی مظلم کی تف تبیان القرآن اورشرح سیح مسلم ہے بھی استفادہ کرتے رہتے ہیں اور براہ راست بھی تبیان القرآن اورشرح سی ے رہنمائی عاصل کرتے ہیں ۔ان کا وجودا المسنّت و جماعت کیلئے ایک نعمت غیرمترقبہ۔ سے رہنمائی عاصل کرتے ہیں ۔ان کا وجودا المسنّت انہوں نے تحریری میدان میں جو کمی شاہ کار خلیق سیے ہیں ، مجھے امید ہے وہ آئندہ صد انہوں نے تحریری میدان میں جو کمی شاہ کار خلیق سیے ہیں ، مجھے امید ہے وہ آئندہ صد بلکہ ہزار ہوں تک مطلع علم پر آفاب نصف النہاری طرح ضولکن رہیں سے ،جبکہ النہ بلکہ ہزار ہوں تک مطلع علم پر آفاب نصف النہاری طرح ضولکن رہیں سے ،جبکہ النہ محض نفسانیت کی بنا پنفس وحسدر کھنے والے وقت کزرنے کے ساتھ ساتھ تاریخ سے محض نفسانیت کی بنا پر بغض وحسدر کھنے والے وقت کزرنے کے ساتھ ساتھ تاریخ سے

تلے وفن ہوجا ئیں سے ، ارشاد باری تعالیٰ حق اور سے ہے:

قَامَاالزَّبَلُ فَيَلُ هَبُ جُفَا ءً وَامَّامَايَنُفَعُ النَّاسَ فَيَنَكُثُ فِي الْاَثْرِضِ لَا كُنْ لِكَ يَضُرِبُ اللهُ الاَمْتَالَ ۞ (الرعد: 17) -

(ترجمہ) '' یعنی جھاگ تو بے فائدہ ہونے کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے ہمکن جو چیز انسانیت کیلئے نفع رسال ہوتی ہے، (الله تعالیٰ کی توفیق سے) وہ زمین میں قرار ودوام پاتی ہے''۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شریک ہوں کہ الله تعالیٰ اپنے صبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فیل علامہ محترم کواپنی تمام ترجسمانی بکری بملمی اور عقلی تُوکی کی سلامتی کے ساتھ تا دیرا ہے وین متین کی خدمت کی توفیق وسعادت عطافر مائے۔

میں اہلنّت وجاعت کویہ خوشخری سانا بھی اپی سعادت سجھتا ہوں کہ مصنفات علامہ سعیدی، شرح صحح مسلم اور تبیان القرآن کو ہمارے عہد کے دوم متاز اکا برعاماء اہلسنّت، علامہ عبدالکیم شرف قادری اور علامہ محمد اشرف سیالوی مدالله ظلبما العالی نے مسلکِ اہلسنّت و جماعت کے لئے متند و تفق علیما قرار دیا ہے، یہ امر ملحوظ رہے کہ یہ دونوں اکا بر ہمارے مسلک کے لئے جمت واستنادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان دونوں اکا بر نے نہ کورہ بالا کتب کی عبارات میں جن مقامات پر حذف ، ترمیم و تبدل یا تقیح واضافے کا مشورہ دیا، علامہ صاحب نے بہ طیب فاطر اسے قبول فرمایا اور اب ان کتب کے آئندہ ایڈیشن اس کے مطابق آرہے ہیں۔ اہل علم کے لئے ایک ایماں افروز نوید یہ تھی ہے کہ علامہ مطابق آرہے ہیں۔ اہل علم کے لئے ایک ایماں افروز نوید یہ تھی ہے کہ علامہ صاحب نے ایک منفردوم متاز شرح حدیث ہوگی اور اس کا انداز شرح صحیح مسلم سے مختلف ہوگا۔

ایک منفردوم متاز شرح حدیث ہوگی اور اس کا انداز شرح صحیح مسلم سے مختلف ہوگا۔

ایک منفردوم متاز شرح حدیث ہوگی اور اس کا انداز شرح صحیح مسلم سے مختلف ہوگا۔

بیک سررو مارس میں اسکے کے تفہم یا تفہیم میں خطا ہوگئی ہو،اگرکوئی صاحب علم میری مسکلے کے تفہم میری مسکلے کے تفہم میری مسکلے کے تفہم میری کمسکلے ہوں تو ازراہ کرم اصلاح فر ماکر عندالله ماجور ہوں، میں ہمیشہ ان کاممنون رہوں گا۔

مفتی عبدالرزاق نقشبندی دارالافتاء میں میرے معاون میں اور اس کتاب میں درج

مسائل کی ترتیب و تخریخ میں بھی ان کا تعاون شامل رہاہے، میں ان کاشکر گزار ہوں اور دعا کر تا ہوں کہ الله تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ فر مائے اور انہیں اپنی خصوصی تو فیق وکرم سے نوازے۔

جلدسوم کی اشاعت سے پہلے میں نے حضرت علامہ مفتی محمد الیاس رضوی زید مجد ہم سے خصوصی گذارش کی کہ وہ اس کتاب کے مسود ہے کا تفصیلاً اور بنظرِ عمیق مطالعہ فرما ئیں ہفسِ عبارت اور ترتیب وتبویب میں جہاں اصلاح کی ضرورت محسوس ہو، بلا تر دد وہاں اصلاح فرما ئیں میں حضرت مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری درخواست کو قبول فرمایا اور اپنے قبتی وقت کے پچھلی ت مجھے عنایت فرمائے مفتی صاحب کی فقبی جزیات پر احجی نظر ہے، افتاء کا ملکہ بھی ہے اور مسائل کا استحضار بھی ، الہجل شانۂ سے دعا ہے ان کے علم ، عمر ، ورع اور دبنی خدمات میں مزید بر کمتیں عطافر مائے۔

میں مولا نامحمد ابراہیم فیضی کاشکر گزار ہوں کہ انہوں نے اِن منتشر ومتنوع مسائل کی ترتیب وید وین اور تبویب میں تعاون فر مایا اور تھیجے کی ذمہ داری کو بھی احسن طریقے سے نبھایا۔ای طرح ان فقاویٰ کا ریکارڈ محفوظ رکھنے میں مولا نامحمد نصیرالله نقشبندی کا تعاون بھی شامل رہا ہے،الله تعالیٰ ان سب کو ماجور فر مائے۔

ان شاء الله العزیز! ' و تغییم المسائل' کی آئنده مجلدات بھی آتی رہیں گی۔ میں بیصد بجزو نیاز و بہ غایت خلوص الله جل شاند اسجاند و تعالی کی بارگاہ ہے کس پناہ میں بنتی ہوں کہ وہ اپنے معرب کریم علیہ وعلیٰ لہ وصحبہ الوف النتیۃ والتسلیم کے طفیل اس سعی ناتمام کواپئی بارگاہ عالی میں مقبول و ماجور فرمائے اور اہل علم ،ار باب فکر ونظر اور دینی مطالعے کا ذوق رکھنے والے قارئین کی نظر میں اسے وقعت و تکریم عطافر مائے۔ آمین۔

بندهٔ عاجز منسب الرحس مهتم دارالعلوم نعیمیه کراچی

7اگست2<u>00</u>6ء



# الله تعالى برافتراء باندهنا

#### سوال:1

زید کا ایک دوست ہے جس کا نام محبوب ہے زید اور محبوب میں اکثر مذاق ہوتا ہے ، محبوب کا قد بھی چھوٹا ہے اور کھا تا پیتا بھی بہت زیادہ ہے تو زید نے مذاق ہیں محبوب کو بولا کہ الله تعالی فرما تا ہے: اے محبوب! تو جتنا کھالے تیراقد نہیں بڑھے گا اتنا ہی رہے گا، تو وہاں ایک اور صاحب تھے تو انہوں نے زید سے کہا: کلمہ پڑھوا ورتجد یدنکاح بھی کرنا جب کھر جاؤگے ابھی نکاح ٹوٹ گیا ہے ، کلمہ تو زید نے اسی وقت پڑھ لیا اب اس کسکے کا شری حل ارشا دفر ما کیں تا کہ زید کی پریشانی دور ہوسکے ، کہ واقعی ان الفاظ کے کہنے سے نکاح ٹوٹ گیا ہے ، کہنیں ؟ اور ایمان بھی جاتا رہا کہنیں؟ وضاحت فرما کیں ، (محمد شوکت ، ناظم آباد)۔

## جواب:

سوال میں مذکوریہ جملہ کہ'' الله تعالی فرما تا ہے: اے محبوب! توجتنا کھا لے، تیرا قد نہیں بڑھے گا، اتناہی ہی رہے گا'' کلمہ کفر ہے، خواہ اس جملے سے اس کی نیت کفر کی ہویا نہ ہو، کیونکہ اس نے الله تعالی کی طرف دانستہ ایسا کلام منسوب کیا ہے، جواس نے ارشاد نہیں فرمایا۔ لہٰذا ان کلمات کا قائل مسلمی زیدان کفریہ کلمات کے کہنے کی بنا پر کافر ہو گیا۔ علامہ علاوالد من صکفی کھتے ہیں:

"وفي الفتح من هزل بلفظ كفر ارتد وان لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد "\_

ترجمہ: '' اورجس شخص نے نداق میں کفریکلمہ کہاتو وہ مرتد ہوجائے گا،خواہ وہ اس کلمہ کفر کا عقیدہ نہ بھی رکھتا ہو (بعنی اس نے وہ کلمہ کفرقصد انہیں کہااور نہ بی وہ ابیاعقیدہ رکھتا ہے، بلکہ مض بطور نداق کہا ہے )، کیونکہ اس میں شانِ الوہیت کا ذکر بدانداز حقارت ہے، بیابیا ئى ہے كہ جيسے كوئى هخص بر بنائے سركشى كلمة كفر كے '۔ اس كى شرح ميں علامہ ابن عابدين شامى لکھتے ہيں:

"قلت ويظهر من هذا ان ما كان دليل الاستخفاف يكفر به وان لم يقصد الاستخفاف الخ"\_

ترجمه ومفهوم: میں کہتا ہوں کہ (علامہ کمال الدین ابن جمام صاحب فتح القدیری) اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس کے کلام سے شان الوہیت کی اہانت ہو، اس کی تکفیر کردی جائے گی ،خواہ ایسے کلمات بول کروہ اہانت کا ارادہ نہ بھی کر ہے، یعنی ایسے امور میں تکم ظاہر حال پر لگے گا۔ ورنہ لوگ روز مرہ کی تفتگو میں ذات باری تعالیٰ کو اپنی گپ شپ کا موضوع بنانے کی جمارت کرنے لگیں ہے، جبکہ بیمقام ادب ہے، (ردالحتار علی الدرالخار جلد و می منانی کی جبکہ بیمقام ادب ہے، (ردالحتار علی الدرالخار جلد و می معلومہ کہتہ دشید یہ کوئد)۔ علامہ ابن عابدین شامی کی اس عبارت کا مقصد یہ کہ الله تعالیٰ کی شان میں از راہ فدات ، بلا نیت اور غیر ارادی طور پر بھی تو بین آمیز کلمات استعال کرنے کی شان میں از راہ فدات ، بلا نیت اور غیر ارادی طور پر بھی تو بین آمیز کلمات استعال کرنے کی اجا ازت نہیں دی جب کہ الله تعالیٰ کی طرف ایسے کلام کی نسبت کی گئ ہے جا سکتی۔ اور اس کلام میں مزید فسادیہ ہوئون افتانی کا دارشاد ہے: وَ مَنْ آظَلُمُ مِسْنِ افْتَدُی عَلَیٰ اللّٰہِ گَذِبُ اَ اُو گُذَبَ بِالْیَتِ اِ اِلْهُ لَا اللّٰہُ تَعَالَیٰ کا ارشاد ہے: وَ مَنْ آظَلُمُ مِسْنِ افْتَدُی عَلَیٰ اللّٰہِ گَذِبُ اَ اُو گُذَبَ بِالْیَتِ اِ اِنْهُ لَا اللّٰہُ تَعَالَیٰ کا ارشاد ہے: وَ مَنْ آظَلُمُ مِسْنِ افْتَدُی عَلَیٰ اللّٰہِ گُذِبُ اَ اُو گُذَبَ بِالْیَتِ اِ اِنْهُ لَا اللّٰہُ اللّٰہُ مُنْ نَ ق

ترجمہ:''اوراس سے زیادہ ظالم کون ہے،جس نے جھوٹ بول کراللہ پر بہتان ہا ندھایااس کی آیتوں کو جھٹلایا، بیشک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں سے''، (الانعام: 21)۔ لہنداصورت مسئولہ میں مذکورہ قول کے قائل سے کفر سرز دہوا اور اس کا ایمان جاتا رہا، لہندا اس پرتجد بدایمان اور تجدید نکاح فرض ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

## عصمت آدم عليه السلام

#### سوال:2

کیا فرماتے ہیں علائے دینِ متین ومفتیان کرام اس مسئلے کے بارے ہیں کہ واکٹر فرحت ہاشی اپنی بیان کردہ تفییر بنام فہم القران کیسٹ نمبر اسورۃ البقرہ میں آیت نمبر سم سمات سم سمات اوم علیہ السلام کے متعلق کہتی ہیں: الله تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کی تمام چیزوں سے مانوس کر دیا سب چیزوں کے نام سمھادیئ میں آنے سے پہلے دنیا کی تمام چیزوں سے مانوس کر دیا سب چیزوں کے مقابلے بہلاعلم دنیا کی چیزوں کا علم تھا۔'' اس علم کولے کر حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہوسک' لہذا جب ان کو جنت میں بھیجا گیا تو شیطان ان کو بہکانے لگا اور ان کو جنت سے نکلوادیا جب وہ جنت سے نکلے تو اس کے بعد ان کو دنیا میں بھیجا گیا ، بھیجنا تو پہلے بھی تھا مگروہ شعر ہے ، بڑے بے آبروہ کر تیرے کو ہے سے ہم نکلے : تو وہ عزت سے نکلنا تھا لیکن یہاں الله کی ناراضگی کے ساتھ نکلے ۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام جو کہ الله کے نبی اور ابوالبشر ہیں ان کے متعلق یہ کہنا جائز ہے کیا یہ تو ہین رئسل نہیں ہے؟ ، (اساء نبی اور ابوالبشر ہیں ان کے متعلق یہ کہنا جائز ہے کیا یہ تو ہین رئسل نہیں ہے؟ ، (اساء منی ، عالمہ اسلامک یو نیورٹی گھٹن اقبال مجراح ہی )۔

#### جواب:

الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی براَت کی مقا مات پر فرمائی۔ وَلَقَدُ عَهِدُ مَا أَلَیْ اَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِی وَلَمْ نَجِدُ لَدُ عَوْرُمُّا ﴿ وَلَقَدُ عَهِدُ مَا أَلَیْ اَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِی وَلَمْ نَجِدُ لَدُ عَوْرُمُا ﴿ وَهِ اِس دَرخت کے ترجمہ:" اور بے شک اس سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا تھا (کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جا کمیں) تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا قصد نہ پایا"۔ (طہ: 115)۔ قرآن میں ایک سے زائد مقامات پر اس کا تذکرہ ہے کہ اس (شیطان) نے الله تعالیٰ کی قسمیں کھا کر حضرت آدم وجواعلیہ السلام کو اپنے اخلاص کا یقین دلایا، اور انہیں بیہ باور کر ایا کہ اس سے انہیں حیات ابدی حاصل ہوگی ، (بلاحظہ ہوالا عراف کے دل میں اس کو کھانے کا جب ابلیں لعین سے حضرت آدم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا اور ان کے دل میں اس کو کھانے کا جب ابلیں لعین سے حضرت آدم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا اور ان کے دل میں اس کو کھانے کا

شوق بیدا ہوا تو وفورشوق میں وہ یہ بھول گئے کہ اس سے کھانے کی ممانعت تحریماً تھی اور انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ جھا کہ یہ ممانعت تنزیمانھی، اس لئے آپ کا اس درخت سے کھانا اجتہادی خطا اورنسیان پر جنی تھا، اوراجتہادی خطا اورنسیان گناہ بیس ہے۔ للبذا حضرت آ دم علیہ السلام کی عصمت پر کوئی حرف نہیں آیا، اور ان کا تو بہوا ستغفار کرنا، ان کی تواضع اور انکسار ہے، اور ان کی ندامت اور شرمندگی اس وجہ سے ہے کہ وہ الله تعالیٰ کی اس ممانعت کو کیوں بھول گئے، اس کو یاد کیول نہیں رکھا؟۔

ہر چند کہ بھول چوک سے بچے رہنا انسان کی قدرت اور اختیار میں نہیں ہے، لیکن اپنے بلندمقام کے اعتبار سے وہ یہ سمجھے تھے کہ ایک آن کیلئے الله تعالیٰ کے علم کویا دندر کھنا یا کسی چیز کے شوق سے اس قدرمغلوب ہونا کہ الله تعالیٰ کا تھم یا دندر ہے، یہ بھی تقفیر ہے اور وہ اس بنا پرندامت اور شرمندگی سے روتے رہے اور الله تعالیٰ سے تو بہ اور استغفار کرتے رہے، تاہم آپ کا فیل گناہ نہیں تھا۔

حضرت آدم علیہ السلام کوز بین پر بھیجنے کا تھم دینا، ان کے تق میں سر انہیں ہے، بلکہ یہ ان کے مقصد تخلیق کی تکمیل ہے، کیونکہ ان کوز مین پر خلافتِ الہی کیلئے پیدا کیا گیا تھا کہ آپ زمین پر الله کے خلیفہ اور نائب بنیں، اور بینہ کہا جائے کہ اس معرکے میں ابلیس کا میاب ہوگیا اور آپ ناکام ہو گئے، کیونکہ ابلیس تو جنت میں صرف آپ کا عارضی قیام بر واشت نہیں کر رہا تھا اور آپ ناکام ہوگئے، کیونکہ ابلیس تو جنت میں مرا پی اولا دمیں سے اپنے پیروکاروں کو قیامت کے دن دائی طور پر اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں۔ سوآپ اپنی بیشاراولا و کیساتھ دوام اور بھی کے لئے جنت میں جائیں گے اور ابلیس اپنے پیروکاروں کے ساتھ ہیں ہے۔ میں تھر سے اور ابلیس اپنے پیروکاروں کے ساتھ ہیں ہے۔ میں جائیں مائی وزرخ میں جائے گا سو اس معرکے میں حضرت آدم علیہ السلام ہی کامیاب رہے، اور ابلیس خائب وخاسر ہوا۔

وَعَلَىٰ اَدُهُرَىٰ بَهُ فَعُوٰى ﴿ ثُمُ الْجُنْلِهُ مَا بُهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَلَى ﴿ طُلاَ: 121-121) ترجمہ:'' اور آدم ہے اپنے رب کا تھم بجالانے میں (نسیانا) فروگز اشت ہوئی تو (جنت کی سکونت کی راہ ہے) ہے راہ ہوگئ 0 پھران کے رب نے انہیں برگزیدہ فرمالیاتو ان پر رجوع برحمت ہوااور (عزت وعظمت کے بلندور جات کی طرف) انہیں راہ دکھائی'۔
اہام لغت اساعیل بن تمادالجو ہری'' الصحاح'' میں لفظ غویٰ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں؛ کم فوئی کا معنی صرف گمراہ ہونانہیں جس طرح ہم عام طور پرخیال کرتے ہیں، بلکہ اہل زبان اسے دومعنوں میں استعال کرتے ہیں (1) گمراہ ہونا، (2) حصول مقصد میں ناکام ہونا،"الغی، الصلال و الحبیۃ ایضا"، (السحاح)'۔ استحقیق کی روشنی میں ہم یہاں، یک دوسرامعنی مرادلیں گے، کیونکہ یہی یہاں مناسب ہے ۔سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں عضی ادَم کے الفاظ کیوں استعال کئے گئے، اس کا صحیح جواب "حَسَناتُ الاَبْرَادِ عَسِنَاتُ الدَّبُرادِ مَسَنَاتُ الدَّبُرادِ عَسَناتُ الدَّبُر اللہ عَلَی اللہ اور نسیان پراگر چہ انسان سے مواخذہ نہیں ہوگا اور انسان عذاب عامی مواخذہ نہیں آمرار پائے گالیکن خواص کا معالمہ اور ہے، ان سے ترک والی پرہمی مواخذہ ہوتا ہے۔۔

## مدیث یاک میں ہے:

سمعنا ابا هريرة قال:قال رسول الله سلط: "احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما فحج آدم موسى قال موسى: انت آدم الذى خلقک الله بيده، ونفخ فيک من روحه، واسجد لک ملائکته، واسکنک في جنته، ثم اهبطت النّاس بخطيئتک الى الارض؟، فقال آدم: انت موسىٰ الّذى اصطفاک الله برسالاته وبکلامه، و اعطاک الالواح فيها تبيان کلّ شيء، وقرّبک نجياً، فبکم وجدت الله کتب التوراة قبل ان اخلق؟ قال موسىٰ: باربعین عاماً فبکم وجدت الله کتب التوراة قبل ان اخلق؟ قال موسیٰ: باربعین عاماً قال آدم: فهل وجدت فیها: و عَلَى ان عملت عملاً کتبه الله علی ان اعمله قبل ان بخلقنی باربعین سنة؟" قال رسول الله مَلْ الله علی ان اعمله قبل ان یخلقنی باربعین سنة؟" قال رسول الله مَلْ الله علی ان اعمله قبل ان یخلقنی باربعین سنة؟" قال رسول الله مَلْ الله علی ان اعمله قبل ان یخلقنی باربعین سنة؟" قال رسول الله مَلْ الله علی ان اعمله قبل ان

ترجمہ: " حضرت ابو ہر یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سالی ایکی عفر مایا: حضرت آدم اور حضرت موی علیماالسلام کا اپنے رب کے سامنے مباحثہ ہوا، پس حضرت آدم ، موی پر غالب آگئے ، حضرت موی نے کہا: آپ وہ آدم ہیں، جن کو الله تعالی نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ ہیں اپنی پندیدہ روح کی ہوئی اور فرشتوں ہے آپ کو تجدہ کر ایا اور آپ کو اپنی جن میں رکھا، پھر آپ نے اپنی خطا ہے لوگوں کو زمین پر اتار دیا؟ حضرت آدم نے کہا: آپ وہ موی ہیں جن کو الله تعالی نے اپنی رسالت اور اپنی کلام سے فضیلت دی اور آپ کو الواح عطا کہیں جن میں ہر چیز کا بیان تھا، اور آپ کو قریب کر کے سرگوثی کی ، آپ بیہ ہتا ہے الواح عطا کہیں جن میں ہر چیز کا بیان تھا، اور آپ کو قریب کر کے سرگوثی کی ، آپ بیہ ہتا ہے کہ میری تخلیق ہے کہنا ور ات کو کلھا تھا؟ حضرت موی نے کہا: میں سال پہلے! حضرت آدم نے کہا: کیا آپ نے تو رات میں بیکھا ہوا پایا تھا" و عظمی ایک میرے بیدا کرنے سے ادم می کہا: تو کیا ہیں سال پہلے لکھ دیا تھا؟ پھر حضرت آدم ، حضرت موی نے کہا: ہاں! حضرت آدم نے کہا: تو کیا ہیں سال پہلے لکھ دیا تھا؟ پھر حضرت آدم ، حضرت موی پر غالب آگئے '، (میم مسلم ، قبل ایک میں سال پہلے لکھ دیا تھا؟ پھر حضرت آدم ، حضرت موی پر غالب آگئے'، (میم مسلم ، قبل الله تعالی نے میرے بیدا کرنے سے والیس سال پہلے لکھ دیا تھا؟ پھر حضرت آدم ، حضرت موی پر غالب آگئے'، (میم مسلم ، قبل الله بیا کھوری ہونے کھا۔)۔

"جب الله تعالى نے حصرت آدم عليه السلام كى توبہ قبول فرمالى اور ان كى مغفرت فرمادى تو الله تعالى اور ان كى مغفرت فرمادى تو الله تعالى الله تعالى الله تعلى ا

اس تشریح کی روشنی میں بیہ بات ذہن نشین کر لینی جا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام الله تعالیٰ کے ہاں معزز ،صاحب وجا ہت اوراس کے متخب بندے ہو۔تے ہیں۔ چنا نجہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(1) حضرت موئ عليه السلام كي بار بي مين فرمايا: وَكَانَ عِنْ مَاللّهِ وَجِدُهُا ﴿ -ترجمه: "اوروه (موئ) الله تعالى كيزدكي وجاجت (ووقار) والي تنطي (الاحزاب:89) (2) حضرت عيسى عليه السلام كي بار بي مين فرمايا: وَجِدُهُا فِي الدُّنْ مَيْا وَ الْأَخْوَدَةِ - ترجمه: ''وه دنیاه آخرت (دونوں) میں عزت (ووقار) کے حامل سے''، (آل عران: 45)۔ (3) وَیِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِینَ۔

ترجمه: "عزت توصرف الله اوراس كے رسول اور ايمان والوں كے لئے ہے "، (المنافقون: 8)

(4) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَالُونَ الْمُصْطَفَيْنَ الْآخِيَايِ ٥٠ \_

ترجمہ:''اور بےشک وہ (سب انبیاء) ہماری ہارگاہ میں ضرور برگزیدہ پسندیدہ بندوں میں سے ہیں''،(من:47)۔

(5) خاتم الانبياء ملى المنبياء من المنبياء من المنبياء من المنبياء من المنبياء المنبياء المنبياء المنبياء المنبياء من المنبياء ا

ترجمہ: "اورہم نے آپ کیلئے آپ کا ذکر بلند کردیا"، (الانشراح: 4) وغیر ماالآبات الکوبسة۔
الل سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام میہم السلام الله تعالی کے محبوب، برگزیدہ، پندیدہ، منتخب، بارگاہِ اللی میں وجاہت اور عزت واکرام کے حامل ہوتے ہیں، قرآن نے کا تبین وحی "فرشتوں کو بھی کہ کا ما گاتیوین ( لیعنی معزز لکھنے والے، الانفطار: 11) اور بائیوی سفرقی فی کہ کا جو ہوئے ہوئے جو نہایت سفرقی فی کہ کا جو ہوئے جو نہایت برگی والے بہت نیک ہیں، عبس: 15,16) فرمایا۔

لہذا فرحت ہائمی کالب ولہجہ مقام نتج ت اور عظمتِ آ دم کی بابت گتا خانہ، تو ہین آ میز، بے او بی اور نا پاک جسارت کا حامل ہے اور ان کے خبثِ باطن کا آئینہ دار ہے کہ آ دم علیہ السلام کوشیطان کے مقابلے میں ناکام اور بے آ بروکہا۔

حضرت آدم عليه السلام توالله كي نبي تنصى، عام الله الله كي بار مين الله كافر مان ب: إنَّ حِبَادِي كَيْسَ لَكَ عَكَيْهِمْ سُلْطُنْ .

ترجمہ:'' بیتک میرے خاص بندوں پر تیرا حکم نہیں چلے گا''،(ابجر:42)۔

(2) اور شیطان نے الله تعالیٰ کی بارگاه میں اپنی نا کامی اور بجز کا اعتراف کرتے ہوئے کہا:

وَلَاغُويَنَّهُمُ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۞

ترجمہ:'' اور میں ضروران سب کو کمراہ کردوں گا ہواان میں سے تیرےان بندول کے جو اصحاب اخلاص ہیں''، (الجر:39,40)۔

الله تعالى تو قرآن مجيد ميں جابجاا ہے عبادمقربين كيلئے فوز وفلاح اور بشارت كے كلمات ارشادفرما تاہے، مثلاً:

(الف) أوليِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

(و بى لوگ كامياب و كامران بيس ) ، (البقرة: 5) ـ

(ب) قَدُا فَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَن

(مومن فلاح يا گئے)، (المومنون: 1)۔

(ج) قَدُا فُلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ اللهِ

(جس نے نفس کو باطل ہے یاک رکھا، وہ کامیاب رہا)، (الاعلیٰ:14)۔

(ر) كَهُمُ الْبُشَىٰ فِ الْحَيْوةِ النَّانْيَاوَ فِ الْاَخِرَةِ -

ان کے لئے دنیاوآ خرت کی زندگی میں ( کامیابی اور اجرِ عظیم کی ) بثارت ہے، (یونس: 64)

وغيرها من الآيات الكويمة-

اور بیلوگ الله تعالی سے برگزیدہ نبی اور عالم انسانیت و جملہ انبیاء کرام کے جدِّ اعلیٰ کوشیطان کے مقابلے میں ناکام قرار دیں، وہ تو انہیں معزز قرار دے اور بیان پرع'' بڑے ہے آ برو ہوکر تیرے کو ہے ہے ہم نکلے' ، کی مھپتی کسیں۔اللہ کے نبی کونا کام اور' بڑے ہے آبرو' سينے والے مسلمانوں سے دلوں میں عزت ووقار کی جگہ کیسے بناسکتے ہیں ،ان سے نے کرر منا ہی بہترہے۔

عصمت آدم عليه السلام مي متعلق مسئلے كى بابت محترمه فرخ چو ہدرى و أم جوريد كے شكايت آميز خطوط اوران كاجواب (1) محترم مفتى منيب الرحمن صاحب والسلام عليكم ورحمة الله! روزنامدا یکپرلیں 11 مارچ میں تغییم المسائل کے کالم میں آپ کا جواب بنام اساء منیر اسلامک یو نیورٹی (شاید اپ ادارے کا پورا نام لکھنا بھول گئی ہیں) پڑھا، رائے کا اظہار کرنے میں تاخیر کیلئے معذرت مگر'' ہوئی تاخیر تو کچھ باعثِ تاخیر بھی تھا''۔ کیونکہ میر نے زدیک صرف فریق اول کی بات می کر بغیر فریق ثانی سے رجوع کئے، بغیر عذر طلب کئے نہ صرف اس طرح کا جواب دینا، بلکہ ذاتی Comments لکھنا، اسلامی طریقہ سے کہ تی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟، خود تحقیق کا مضادم ہے، میں نے یہ جانے کی غرض سے کہ تی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟، خود تحقیق کا ارادہ کیا اور نہ کورہ کیسٹ لے کر قرآن مجید میں جہاں جہاں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، مثلاً:

☆ آل مران:59-33

☆البقرة:37-31

11,19,26,27,31,35,172:كالاكراف

27:02 كالمائدة:27

ثثة الكهف:50

1-70:الابراء:70-61

115,116,117,120,121:場会

58:4/\$

ان تمام آیات کو سنا ہے، کسی میں ہمی کوئی الی بات یا اشارہ نہیں ماتا ، جس سے گستاخی کا احتمال ہو، جہاں تک شعر کا ذکر جواساء منیر صاحبہ نے کیا ہے تو وہ بات کا وقفہ دے کر تمثیل انداز سے بات کی گئی ہے، اور پھراس کی وضاحت بھی کی گئی ہے، اس سے یہ بیس نہیں ظاہر ہوتا ہے کہ کہنے والے کی بد نیتی شامل ہے اور مفتی صاحب! نیتوں کا حال تو ویسے بھی الله تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ، لیکن ڈاکٹر فرحت ہاشی صاحب نیتوں کا حال تو ویسے بھی الله جان کر روحانی اذبت ہوئی کہ استے بوے عالم دین کے بیدر بھار کس بغیر تحقیق کے !!!!! جان کر روحانی اور کوتا ہیوں سے رجوئ کہ استے ہوئے ، ہمیں اپنی غلطیوں اور کوتا ہیوں سے رجوئ کرنے کی توفیق دیتے ہوئے ، ہمیں اپنی غلطیوں اور کوتا ہیوں سے رجوئ کرنے کی توفیق دیتے ہوئے ہم سب کا دین و دنیا کے ہر معاملہ میں حامی و ناصر ہو (آمین) ، دعا گو!ام جو بر ہیں۔

(2) محترم مفتی منیب الرحمن صاحب السلام علیم ورحمة الله! روزنامه ایکسپرلیس اسلام آباد، بتاریخ 11، ماریج کے کالم "تنبیم المسائل" میں اساء منیرصاحب عالمه اسلامک بو نیورسٹی کے بو جھے محصوال کے جواب میں نقطہ نظر جانے کا موقع ملا۔ اس حوالے سے چند ہاتیں عرض خدمت ہیں۔

جہاں تک تو بین رسل کی بات ہے، تو اس میں کسی بھی شک وشبد کی مخباکش بھی نہیں کہ (ان انبیاء کرام علیہ السلام) کے در ہے تو کمال کے بیں، ان کی شان میں گستاخی کرنا تو دور کی بات ، ایسی سوج رکھنا، بھیلانا بھی کسی بھی مسلمان کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا شبوت کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے، تنہیں۔

میں 1994ء سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو با قاعد گی ہے من رہی ہوں ،ان کے دروس میں الله کی عظمت ومحبت ، انبیاء کرام علیہم السلام کے عالی درجات ، نبی کریم سلٹیڈییٹیم کی اتباع ومحبت اورصحابہ کرام رضی الله تعالیٰ کے عظیم اورصحابہ کرام رضی الله تعالیٰ کے عظیم کی محبت کیساتھ ساتھ اسلا ف امت رحمہ الله تعالیٰ کے عظیم کارناموں اوران کے احترام کے بارے میں سنابھی اورمحسوں بھی کیا ،الحمد لله !۔

محترم جناب! آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ Print Media کا دوسر میڈیم کی وہ میٹ کے کہ ہی بات کولوگوں تک بہنچانے کیلئے دو مختلف میڈیم ہیں اور ایک میڈیم دوسر میڈیم کی وہ بھی بات کولوگوں تک بہنچانے کیلئے دو مختلف میڈیم ہیں اور ایک میڈیم دوسر میڈیم کی ٹون فیصد تر جمانی نہیں کرسکا ، کیونکہ آواز کی دنیا میں لب واہجہ، آواز کا زیروبند، لہجے کی ٹون اور وقف سکتہ وغیرہ، بات کہنے والے مفہوم کو واضح کرتا ہے اور قرآن مجید کے رموز واوقاف کا علم اس کی دلیل بھی ہے، جبکہ دوسری طرف تحریکی دنیا میں بیسب ناپید ہونے کی وجہ علم اس کی دلیل بھی ہے، جبکہ دوسری طرف تحریکی دنیا میں بیسب ناپید ہونے کی وجہ بات کرتے ہاں کہ اگر آپ انباء کرام کی شان کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ کے خیالات جانا چاہتے ہیں تو رسورہ آل عمران :33 پر اِنَّ اللّٰہ اصطلقی اُدَمَّ وَکُوْمُ اَوَّ اَلَ اِبْدُومِیْمَ ۵، ترجمہ: بیشک اللّٰہ نے چن لیا آ دم اور نوح اور اولا وابر اہیم کو ) کی تعییر سی اور ایک فیصلہ پھر بھی دے ویں کہ دورست کیا ہے اور غلط کیا؟ ، کیونکہ اس طرح کے کیک طرفہ فیصلوں سے موامی ہنگا ہے تو بر یا ہو سکتے ہیں، جو کہ بہت آسان کام ہے، جمر انصاف کے تقاضے پورے تیس ہوتے، اس کیلئے علیا و دین کو جائے کہ سنت رسول منگائے ہیں کے طرفیۃ اصلاح پڑمل کریں، جو بھی اس کیلئے علیا و دین کو جائے کہ سنت رسول منگائے ہیں کے طرفیۃ اصلاح پڑمل کریں، جو بھی اس کیلئے علیا و دین کو جائے کہ سنت رسول منگائے ہیں کیلئے اللہ و دین کو جائے کہ سنت رسول منگائے ہیں جو بھی

بات کریں، اس میں اسلامی اخلاق جھلکا ہو علمی دلائل (نصوص) کی روشنی ہونہ کہ صرف ولی کیفیات اہل پڑ رہی ہوں۔ جس چیز کے بارے میں جواب مانگا گیا ہوجواب دینے سے پہلے اس پر تحقیق کریں اور تفقہ تد براور تفکر سے کام لیتے ہوئے معاملہ کی تہہ تک پہنچ کر جواب دیں، پیطریقہ امتِ محمد بد پر ایک بڑا احسان ہوگا۔ کیونکہ نبی کریم ساٹھ ایا آبا کی اطریقہ بہ خواب دیں، پیطریقہ امتِ محمد بد پر ایک بڑا احسان ہوگا۔ کیونکہ نبی کریم ساٹھ ایا آبا کی اطریقہ بہ نہیں اسلامی کا میں اور ہمیں تو آب ہی ذات ہے، جس کی بیروی ہم سے مطلوب و مقصود ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہوآپ سننا چاہیں، تو آپ کو ڈاکٹر صاحب کی چند کیسٹیں ہجواسکتی ہوں تا کہ آپ خود می کر فیصلہ کریں کہ درست کیا ہے اور فلط کیا ہے؛ ۔

#### جواب:

ہے۔ آپ کی غیرت ایمانی کا تقاضایہ ہونا چاہئے تھا کہ ناموسِ آدم اور عصمت آدم کی وکمیلہ

بن جا تیں اور اپنی ممدوحہ کو ان کی غلطی پر متوجہ کر کے انہیں اس سے رجوع کا مشورہ دیتیں،

یہ آپ کیلئے اور ان کیلئے باعث سعادت ہوتا۔ لیکن تحفظ ناموس آدم علیہ السلام کے بجائے

آپ فرحت ہاشی کی و کا لِت فرمارہ ہی ہیں، یہ اچھی علامت نہیں ہے، آپ بتا میں کہ آپ

کے سامنے طیب وطا ہر اور صاف وشفاف دودھ کی بالٹی بھری ہوئی ہو اور کوئی آپ کی

زاکتِ طبع

وزوقِ نفیس اس دودھ کو بینا گوارا کرے گا،خودہ می فیصلہ کر لیجئے۔

مقام الوہیت جُلُ وعلا اور مقام رسالت سُلُمْ اللّٰہِ کے بارے میں ماضی میں بعض نامور علاء فیر مختاط کلمات استعال کئے، آئیں جب متوجہ کیا گیا، تو انہوں نے اور ان کے غالی معقد ین نے ان سے رجوع کرنے کے بجائے تو جبات، تاویلات اور دلیل ومنطق کا سہارالیا، جس کے بتیج میں امت میں تفریق پیدا ہوئی۔ اگر وہ ان سے رجوع کر لیتے اور اپری سہارالیا، جس کے بتیج میں امت میں تفریق پیدا ہوئی۔ اگر وہ ان کے معتقد میں کیلئے اور پوری اپنے موقف کوزیادہ بہتر انداز میں بیان کرتے تو ان کیلئے، ان کے معتقد میں کیلئے اور پوری امت کیلئے خیرکا موجب ہوتا۔ اب آپ نے بھی تاویل کا سہارالیا ہے کہ گفتگو میں سکتہ کرکے تمذیلی انداز میں کہا گیا ہے، تو میری بیاری بہنو! ہمیں نبی کی شان میں بیا انداز میں کہا گیا ہے، تو میری بیاری بہنو! ہمیں نبی کی شان میں بیان مقام نبوت کے تاویل فیول نہیں ہے۔ اردوز بان میں آئی مفلی نہیں ہے، بیان مدعا کیلئے مقام نبوت کے شایان شان بیرا بی بیان اختیار کیا جا سکتا ہے۔ حکمن ہے آپ کوا ہے اورا نبی معروحہ کیلم پر ناز ہوگر ہم بھی دین کے طالب علم ہیں اورا نبی ذمددار یوں کوالحمد لله! بتوفیق اللی سیحتے ہیں۔ غیرصحانی کو'' رضی الله عنہ'' کہنے کا جواز

سوال:3

جناب عالی! عرصه دراز سے بیاجماع علماء اہلسنت رہا ہے کہ نبی ورسول اور بناب عالی! عرصه دراز سے بیاجماع علماء اہلسنت رہا ہے کہ نبی ورسول اور پنجیبر حضرات کے ناموں کے ساتھ" علیہ السلام" اور حضوراکرم کے لئے" سلکائی محابہ کے علاوہ کے ناموں کے ساتھ" رضی الله عنہ "اور اولیاء کرام کے ساتھ" رحمةِ الله علیہ "اس کے علاوہ کے ناموں کے ساتھ" رحمةِ الله علیہ "اس کے علاوہ

## جواب:

عرف عام میں چونکہ صحابہ کرام کے اساء گرامی کے ساتھ'' رضی الله عنہ' بولا اور اکھا جاتا ہے بلکہ تقریباً اس کا التزام کیا جاتا ہے، اس لئے یہ بمجھ لیا گیا ہے کہ شاید بیصحابہ کرام کا لقب خاص ہے، کیکن یہ نظریہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا اطلاق مونین صالحین کے لئے عام ہے، چنانچہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالسَّيِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْهُ لَهِ جِرِيْنَ وَالْآنْصَابِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمُ بِإِحْسَانٍ لَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَمَ ضُوْاعَنْهُ \_

ترجمہ: "اورمہاجرین اور انصار میں سے (نیکی میں) سبقت کرنے والے اور سب سے کہا ایمان لانے والے اور سب سے کہا ایمان لانے والے اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی الله ان سے راضی ہوگیا اور وہ الله سے راضی ہوگئے"، (التوبہ: 100)۔

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مہاجرین وانصار صحابہ کرام کے ساتھ ان کی'' اتباع بالاحسان'' کرنے والوں کو بھی الله تعالیٰ نے اپنی رضا (بینی رضی الله عنه) کے اعزاز سے نواز اہے۔ دوسرے مقام پرارشا دفر مایا:

إِنَّ الَّنِ مِنْ اَمَنُوا وَعَهِلُوا الصَّلِحٰتِ الْوَلَيِّكَ هُمْ خَنْدُ الْبَرِيَّةِ فَى جَزَآ وَهُمْ عِنْ مَ بِهِمْ جَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَ ضُوا عَنْهُ الْمَا مَنَ وَمَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَ ضُوا عَنْهُ الْمَا مَنَ وَمَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَ ضُوا عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَ ضُوا عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَ صُلَّ عَنْهُمْ وَمَ صُلَّ عَنْهُمْ وَمَ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّ

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ'' رضی الله عنہ'' کے اعزاز واکرام ِ ربانی کامصداق عام مونین صالحین بھی ہیں۔الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

قَالَ اللهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّدِقِينَ صِدُقَهُمُ لَهُمْ جَنْتُ تَجْرِى مِنْ مَعْتِهَا الْآنُهُوُ خُلِدِينَ فِيُهَا اَبْدًا لَمَ مِنَ اللهُ عَنْهُمُ وَمَ ضُواعَنْهُ لَا لِكَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

ترجمہ: "(روز قیامت) الله فرمائے گا: یہ ہوہ دن جس میں پچوں کوان کا بی نفع دےگا، ان کے لئے باغات ہیں، جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ابدتک رہیں گے، الله ان سے راضی ہوااور وہ الله سے راضی ہوئے، یہی سب سے بڑی کامیا بی ہے "، (المائدہ:۱۹۱) اس آیت سے معلوم ہوا کہ رضاء اللی کا انعام اور بندے کا تقدیر اللی پر راضی برضاء رب اور صابر وشا کر ہونا" صادقین کا وصف ہے۔ اس میں کوئی شبہیں کہ شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ" ماملین ایمان وکمل اور خیر البریہ" اور" صادقین کاملین" کا مصداق" آولی "
و" اُولی "صحابہ کرام ہی ہیں اور ان کے اتباع میں امت کے دیگر اولیاء ، صلحاء ، علاء وعاملین "محلین فی الله" ہیں۔
"محلومین فی الله" و "محلومین من الله "ہیں۔

علامه علا والدين صلفي لكصة بين:

(ويستحب الترضي للصحابة) وكذا من اختلف في نبوته كذي القرنين ولقمان، وقيل : يقال صلى الله على الانبياء وعليه وسلم كما في شرح المقدمة للقرماني (والترحم للتابعين ومن بعدهم من العلماء والعباد وسائرالاخيار، وكذا يجوز عكسه) الترحم للصحابة والترضي للتابعين ومن بعدهم(على الراجح) ذكره القرماني\_ وقال "الزيلعي": الاولى ان يدعو للصحابة بالترضي وللتابعين بالرحمة ولمن بعدهم بالمغفرة والتجاوز ترجمہ: '' اور صحابہ کے لئے'' رضی الله عنہ' کہنامستحب ہے، اور اس طرح ان شخصیات کیلئے جن کی نبوت میں اختلاف ہے، جیسے ذوالقرنین ولقمان (لیعنی چوں کہان کی نبوت کا تذکرہ قرآن یا کسی حدیث صریح میں نہیں ہے، اس لئے بعض نے انہیں انبیاء میں شار کیا ہے اور بعض نے حکماء وصلحاء میں ) اور ایک قول کے مطابق'' صلی الله علی الانبیاء وعلیہ وسلم'' کہا جائے، جبیا کہ قرمانی کے شرح مقدمہ میں ہے، اور (اس طرح) راجح تول کے مطابق " رحمة الله عليه" تابعين اور بعد كے علماء ،عباد (صالحين )اور بقيدابل خير كے لئے مستحب ہے،اورای طرح اس کاعکس بھی جائز ہے، (لیعنی کسی صحابی کے نام کے ساتھ' رحمۃ الله علیہ' بھی کہہ سکتے ہیں اور کسی تابعی یا بعد کے عبدِ صالح کے لئے'' رضی الله عنہ' بھی کہہ سکتے نیں)اے قرمانی نے ذکر کیا۔'' زیلعی''نے کہا: بہتریہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ رضی الله عنه، تابعين كماته وحمة الله عليه اور بعدوالول كي لئ "غفر الله لهم اور عفاالله عنهم" كها جائے''، (ردالحتار على الدرالختار: جلدنمبر 10 من:402 مطبوعه دارا حیاء التر اث انعربی ، بیروت ) ميكلمات (ليني "رضى الله عنه"، "رحمة الله عليه" يا "رَحِمَه الله تعالى"، "غَفَرَ الله لهُ"، "غُفِرَلهُ"، "عَفَاالله عنه"، "عُفِيَ عنه" كلمات وعاني، ' وْكُريال' نہیں ہیں،الله تعالیٰ کی طرف ہے اس کے محبوب بندوں کے لئے اعزازات و انعامات میں۔اورکلمات دعا کیلئے امر یا ماضی کا صیغہ اس لئے استعال ہوتا ہے کہ بیتین ( یعنی کسی امر کے بیٹن طور پرواقع ہونے) پر دلالت کرتے ہیں، یہی کیفیت عقو دومعاملات (نکاح،

طلاق اورئ وغيره كى بى اور چونك الله جل شاخ نے الى عباد مكر من و مقر بين كوان اعزازات سے نوازا به اس لئے ميں اس كى عطا پر يقين كامل ہے۔
جيے الله تعالى فرما تا ہے: وَ الله وَ لَيُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ (الحاليه: 19) ، يَتُوكَى الشّلِحِيْنَ ﴿ (الحواف: 19) ، يَتُوكَى الشّلِحِيْنَ ﴿ (الاعواف: 19) ، إِنَّ اللهُ مَعَ الصّيرِيْنَ ﴿ (البقره: 10) إِنَّ اللهُ مَعَ المُتَّقِيْنَ ﴿ (البقره: 19) ، إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّيرِيْنَ ﴿ (البقره: 19) ، إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّيرِيْنَ ﴿ (البقره: 19) ، إِنَّ اللهُ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْنَ مُعْمَدُ مُنْ وَلِي اللهُ وَلَى اللهُ مَعَ المُتُولِةِ وَ البَعْدَوتِ 19) ، وَيِلْهِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ (العنكبوتِ 19) ، الله وَ لِيُ اللهِ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَال

یہ ضرور ہے کہ یہ ایک عرف بن گیا ہے کہ صحابی کے نام کے ساتھ'' رضی الله عنہ'' لکھا جاتا ہے، لیکن آپ نے جولکھا ہے کہ اس پر اہلسنت و جماعت کا اجماع ہو چکا ہے کہ بیصحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے، یہ درست نہیں ہے، الله تعالیٰ نے جب اپنے اس اعزاز وانعام کو '' متبعین بالاحسان' اور'' مؤمنین صالحین'' کے لئے بھی عام رکھا ہے، تو بندے کی کیا مجال کنعمت باری تعالیٰ کی شخصیص و تا سکی این جانب سے کروے۔

آپ کا یہ تول بھی درست نہیں ہے کہ اعلیٰ صررت امام احمد رضا خان قادری رحمہ الله تعالیٰ نے غیرصحابی کے لئے '' رضی الله عنہ' کہیں نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے حضور خوت الاعظم محی اللہ عنہ' کہیں مقامات پر'' رضی الله عنہ' لکھا ہے۔ الدین عبد القادر جیلانی کے نام کے ساتھ کئی مقامات پر'' رضی الله عنہ' لکھا ہے۔

( ملاحظه ہوفیاً وی رضویہ ،جلد 26 ہصفحات: 569,597 مطبوعہ رضا فا وَ نڈیشن ،لا ہور )

اور محملم کے شروع ہی میں ہے:

قال الامام ابو الحسين مسلم بن الحجاج رضى الله عنه: بعون الله نبتدى واياه نستكفى وما توفيقناالا بالله جل جلاله، (صحيح مسلم جلداول صفحه 26 مطبوعه نور محمد كارخانه تجارت كتب كراحى) - امام مسلم ندتو صحابى تقے اور ندتا بعى، الى طرح فوث الاعظم بھى دور صحابيت، تابعيت وتبع تابعيت سے بہت مؤخر ہيں -

# هاب الطمارت المعارب

# موجودہ زمانے میں نایا کی کے مسائل میں درہم کی مقدار کتنی ہے؟ مع**بدال**: 4

موجودہ زمانے میں ناپا کی کے مسائل میں درہم کی مقدار کتنی ہے؟۔ (مولا ناسید محمداعجاز الدین سہرور دی امام وخطیب جامع مسجد بغدا دی ، تین ہٹی ،کراچی )

### جواب:

صدر الشربعة مولانا امجد على رحمه الله تعالى مصنف "بہارِ شربعت" اپنی كتاب بہارِشر بعت من درہم كى مقدار يوں بيان فرماتے ہيں: كہ تفيلى كى گہرائى كے برابر يعنی تفيلى خوب بھيلا كر ہموار رکھيں اور اس پر آہت ہے اتنا پانی ڈالیس كداس سے زیادہ پانی ندرک سكے، اب پانی كا جتنا بھيلا كر ہم الا اور ہم سمجھا جائے گا اور اس كى مقدار تقريباً يہاں كے رو بے كے برابر ہے، (بعنی وہ رو بیہ جو قیام پاكتان سے پہلے رائح تھا، راقم)، (بہار شربیت جنامی: اس مطبوعہ كمتے رام وہ موبیة براقی )، (بہار شربیت بیات الله مطبوعہ كمتے رضوبية رام باغ، كراجی)۔

# ناك میں پانی نہ ڈالنے اور کلی کے بغیر وضو کا تھم

### **سوال**:5

تحرمی کی وجہ ہے جسم پر پانی بہایالیکن ناک میں پانی نہیں چڑھایا اور کلی بھی نہیں کی تو کیا وضو ہوجائے گا؟، (مولا ناسیدمحمد اعجاز الدین سہرور دی امام وخطیب جامع مسجد بغدادی، تین ہٹی، کراچی)۔

### جواب:

اگروہ حالت جنابت یعنی الی حالت میں نہیں ہے کہ اس پر شل واجب ہو بلکہ صرف محدث یعنی ہے وضو ہے تو پورے جسم پر پانی بہانے سے پاک ہوجائے گا اور اس نے وضو کئے بغیر نماز پڑھی تو اوا ہوجائے گی الیکن چونکہ کی نہ کر کے اور ناک میں پانی نہ ڈال کر اس نے سنت وضو کوترک کیا ہے ،اس لئے اسے اجر کامل نہیں ملے گا اور اس طرز عمل کو بظور

عادت اختیار کرنے پر گنہگار ہوگا۔ مزید یہ کہ اس نے محض ٹھنڈک حاصل کرنے کیلئے پائی بہایا ہے نہ کہ از الد کورٹ اور حصول طہارت کیلئے ، لہٰذافقہی طور پراور تکمیلِ ضابطہ کی حد تک وہ باوضو ہوجائے گا ، لیکن اس پراسے اجرِ کامل نہیں ملے گا۔ اس لئے کہ نیت نہ کرنے پروہ تارک مستحب ہے۔

اوراگر وہ حالت جنابت میں ہے تو بدستور ناپاک رہے گا، کیونکہ مسل جنابت کیلئے مبالغے کے ساتھ کلیے مبالغے کے ساتھ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے اور ترک فرض ہے اس کی جنابت زائل نہیں ہوگی۔

وکتورو ہبدز حملی ،فقہ الاسلامی وادلتہ ،جلد اول ،ص۲۲۲ پروضوکیلئے نیت کے فرض یاسنت ہونے پراختلاف ائمہ کاذکر کرنے کے بعداس کاٹمرہ لکھتے ہیں:

ويترتب على قولهم بعدم فرضية النية:صحةوضوء المتبرد اوالمنغمس في الماء للسباحة اوللنظافة اولانقاذ غريق ونحوذالك \_

ترجمہ: اکر اللہ اللہ کے خزد کی وضوکیلئے نیت کے فرض ہونے اوراحناف کے خزد کیکہ متحب ہونے کا ٹمرہ یہ مرتب ہوگا کہ اگر کسی نے محض ٹھنڈک حاصل کرنے کیلئے پورے بدن برپانی بہایا یا کسی نے تیراکی یا صفائی کیلئے پانی میں غوطہ لگایا یا پانی میں ڈو ہے کسی شخص کو بچانے کہا یا یا نی میں چھلانگ لگائی یا کسی اور ایسی صورت میں اس نے پورے بدن پرپانی بہادیا تو فقہی اعتبار سے وضو ہوجائے گا ،لہذا اس وضو سے اس کا نماز پڑھنا درست ہوگا۔لیکن از لئہ حدث اور حصول عبادت کی نیت نہ کرنے پروہ تارک مستحب ہوگا اور اجر کامل سے محروم ہوجائے۔

كتاب الصلوة ﴿

# دعاءاذان ہے پہلے درودشریف

### سوال:6

اذان ختم ہونے کے بعد جو دعاء پڑھی جاتی ہے تو اس سے پہلے درود شریف پڑھنے کا کیا تھم ہے، کیونکہ ٹی وی میں پہلے دعا آتی ہے،اس کے بعد درود شریف دکھاتے ہیں،وضاحت کریں،(عمران نذیر بفرزون،کراچی)۔

### جواب:

# حدیث پاک میں ہے:

عن عبدالله بن عمر وبن العاص رضى الله عنهما ،انه سمع النبي الله الداسمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ،ثم صلوا على فانه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراً ،ثم سلوا الله لى الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا ينبغي الا لعبد من عباد الله ،وارجو ان اكون انا هو ،فمن سال لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة .

اس حدیث مبارک کی رو سے اذان کے کلمات مبارکہ دہرانے کے بعد الله تعالیٰ کے

اذان يه فيل يابعد با آواز بلند درود وسلام پڑھنا

### سوال:7

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد باآواز بلند درود وسلام پڑھنا جائز ہے یا نہیں ،جواب عنایت فرمائیں، (محمدندیم قریشی،مکان نمبر 701/14 فیڈرل بی ایریا کراچی)۔

#### جواب:

فعل ما مور ہے کہ دفتمیں ہیں: ایک مطلق عن الوقت، دوسری مقید بالوقت۔
فعل ما مور ہے سے مراد وہ عمل ہے کہ اللہ تعالی نے بندوں کوجس کے کرنے کا تھم دیا ہے
نیے نماز ، روز ہ وغیرہ ، اور مطلق عن الوقت کا مطلب سے ہے کہ شارع نے اس کی اوائیگی کے
لیے کوئی وقت مقرر نہ کیا ہو، اور مقید بالوقت کا مطلب سے ہے کہ شارع نے اس کی اوائیگی کا
کوئی خاص وقت مقرر کیا ہوجسے پانچ وقتہ نمازیں اور فرض روز ہے، بشرطیکہ اواء ہوں ، جن
عبادات کی اوائیگی کا شارع نے وقت مقرر کیا ہے ان کو انہی اوقات میں اواکر نا ضرور ک

کوئی بھی وفت مقرر کرسکتا ہے۔

کان النبی ﷺ یأتی مسجد قباء کل سبت ما شیا اوراکبا و کان عبد الله بن عمر یفعله ـ

ترجمہ: '' حضور ملٹی اُلِیتی ہر ہفتے کے دن مسجد قباء پیدل یا سواری پر جایا کرتے تھے، اسی طرح حضرت عبدالله بن عمر ہمی ہر ہفتہ کے دن مسجد قباء کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے'، (رقم الحدیث: 1193)۔

نفلی عبادات میں اپنے اجتہاد سے وقت معین کرنے پر دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت بلال رضی الله عنہ نے اپنے اجتہاد سے وضو کرنے کے بعد نفل پڑھنے کو مقرر کرلیا تھا اور اس سلسلے میں انہوں نے نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام سے استفسار بھی نہیں کیا تھا، دریافت حال کے بعد حضور سائی الیہ نے ان کے اس عمل کی تحسین فرمائی ، اور امت کے لیے رہنمائی فرمائی کہ نفلی عبادات کے لیے رہنمائی فرمائی کہ نفلی عبادات کے لیے اپنے اجتہاد سے وقت معین کرنا جائز ہے، چنانچہ امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں:

اعلم بالصواب\_

عن ابى هريرة ان النبى عَنظَة قال لبلال عند صلواة الفجر يا بلال حدثنى بارجى عمل عَمِلتَه فى الاسلام فانى سَمعت دُفَّ نعليك بين يدَى فى الجنة قال ما عملت عملا ارجى عندى انى لم اطهر طهورا فى ساعة ليل او نهارالاصليت بذلك الطهور ما كتب لى ان اصلى \_

ترجمہ: '' حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ حضور سائی ایکی نے حضرت بلال سے صبح کی نماز کے وفت بو جھاا ہے بلال تم نے اسلام میں ایسا کون ساممل کیا ہے ، جس کے اجرکی تمہیں بہت زیادہ تو قع ہے ، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے چلنے کی آ ہٹ سی ، حضرت بلال رضی الله عنہ نے عرض کیا: اس سے زیادہ میر ہے نزو کیک کوئی ممل لائق قبولیت نہیں کہ میں دن یا رات میں جب بھی وضوکرتا ہوں تو اس وضوء سے حب تو فیق واستطاعت (نفلی) نمازیر ہے لیتا ہوں'' ، (قم الحدیث: 1149)۔

نوافل کے لیے شرعاً کوئی خاص وقت مقررتہیں ہے، کین حضرت بلال نے ہروضوء کے بعد شبوت واعتقاد وجوب کے بغیر نوافل پڑھنے کا التزام کرلیا اور حضورعلیہ الصلاۃ والسلام کے عدم انکار کی وجہ سے یہ جائز قرار پایا، ای طرح صلاۃ وسلام پڑھنے کے لیے شرعاً کوئی وقت ، تقررتہیں ہے کیونکہ آیت ورود میں علی الاطلاق والعوم حضور کی ذات پر درود وسلام پڑھنے کا ہم دیا گیا ہے، لہذاا گراذان کے اول یا آخروقت میں ورود وسلام پڑھنے کو اختیار کر لیا جائے ، تو ازرو کے شرع اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے والاعند الله ماجور ہوگا، تاہم اگرکوئی خض اذان کے بعد دعاء اذان پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھنا اپناشعار بنالے، تو یہ صدیث کے بھی مطابق ہے، جیسا کہ صفح نمبر 40 پر حدیث ندکور ہوئی۔ بنالے، تو یہ صدیث ندکور ہوئی۔ تاہم ائی گذارش ہے کہ درود شریف اور صلوٰۃ وسلام اذان سے پہلے پڑھا جائے یا بعد میں، درود اور اذان کے درمیان ایک آدھ منٹ کا وقفہ کرلیا جائے تا کہ جزء اذان ہونے کا اشتباہ درود اور اذان کے درمیان ایک آدھ منٹ کا وقفہ کرلیا جائے تا کہ جزء اذان ہونے کا اشتباہ شہوا ور بعض می افلہ ورسولاً میں مقبول کرکے لوگوں کو بہکا نہ سیس مقبول اللہ ورسولاً میں مقبول کرکے لوگوں کو بہکا نہ سیس مقبول اللہ ورسولاً میں مقبول کو کوگوں کو بہکا نہ سیس مقبول اللہ ورسولاً میں مقبول کرکے لوگوں کو بہکا نہ سیس مقبول اللہ ورسولاً میں مقبول کرکے لوگوں کو بہکا نہ سیس مقبول کو کوگوں کو بہکا نہ سیس کو کوگوں کو بھولوں کو بولا کو کوگوں کو بھولوں کو بولا کو کوگوں کو بولوں کو

# رسول الله ماليُّه اللَّهِ مَالِيُّهُ إِلَيْهِمْ كَ بِذِات خودا ذان دينے كا ثبوت

### سوال:8

نماز کیلئے اذان مشردع ہے، حدیث پاک میں اس کی تعلیم فرمائی گئی ہے، رسول الله سٹی ایک نماز کیلئے اذان مشردع ہے، حدیث پاک میں اس کی تعلیم فرمائی گئی ہے، رسول الله سٹی ایک نے صحابہ کرام کواذان کے کلمات تعلیم فرمائے اوراذان کا حکم فرمایا بمیکن کیارسول الله سٹی ایک نے خود بھی اذان دی؟ ،اگراس کا جواب اثبات میں ہے، تو دلیل سے ثابت تیجئے ،
فروجھی اذان دی؟ ،اگراس کا جواب اثبات میں ہے، تو دلیل سے ثابت تیجئے ،
(محمد انس محبوب ، بقگر ام ، ہزارہ )۔

### جواب:

وفي "الضياء"انه عليه الصلوة والسلام اذّن في سفر بنفسه واقام وصلّى الظهر وقد حققناه في الخزائن.

ترجمہ: ''اور ' الضیاء' میں ہے کہ رسول الله ملٹی میں نے ایک سفر میں بذات خوداذان دی ، اقامت فرمائی اور ظہر کی نماز بڑھائی ،اس مسئلے کوہم نے '' خزائن' میں شخفیق سے بیان کیا ہے' ، (ردالحتار علی الدرالخار جلد: 2 ص: 66-65) داراحیاء التراث العربی ،بیروت )۔

# اس كى شرح ميں علامه ابن عابدين شامى لكھتے ہيں:

ومما يكثر السؤال عنه: هل باشر النبى غَيْثُ الاذان بنفسه؟ وقد اخرج "الترمذى" انه عليه الصلوة والسلام اذن في سفر وصلى باصحابه"، (رقم الحديث: 205)، وجزم به النووى وقواه (وقال:هذا حديث حسن صحيح) ولكن وجد في "مسند احمد" من هذا الوجه "فامر بلالا فاذن، (3/33/4وهو حديث صحيح)، فعلم ان في رواية الترمذي اختصارا \_ وان معنى قوله، اذن: امر بلالا، كما يقال: اعطى الخليفة العالم الفلاني كذا\_ وانما باشر العطاء غيره \_

ملامہ شامی کی اس عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی سائی ایک خود اذان نبیس دی بلکہ علامہ شامی کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی سائی آیک نے خود اذان ہیں دی بلکہ '' اُڈ اَن' کے معنی ہیں: حضرت بلال کواذان دینے کا تھم فرمایا۔ امام احمد رضا قادری رحمہ الله تعالی نے علامہ شامی کی اس توجیہ سے اختلاف کیا اور فرمایا: اس پر میس نے ردا محتار کرائے جاشیہ 'جد المتار' میں لکھا ہے:

"سيأتى فى صفة الصلواة عن تحفة الامام ابن حجر المكى انه نظيم اذن مرةً فى سفر فقال فى تشهده "اشهد انى رسول الله" وقد اشار ابن حجر الى صحته، وهذا نص مفسر لايقبل التاويل وبه يتقوى تقوية الامام النووى رحمه الله تعالى".

ترجہ: "عنقریب (ای فآوی شامی میں)" صفات نماز" کے تحت ذکر تشہد میں تخدامام ابن حجر کی ہے آرہا ہے کہ نبی سال اُلی آئی آئی آئی ایک دفعہ سفر میں اذان دی تھی (دوران اذان "اَشْهَدُ حَرَّکی ہے آرہا ہے کہ نبی سال اُلی آئی آئی ایک دفعہ سفر میں اذان دی تھی (دوران اذان "اَشْهَدُ اَنِّی رَسُولُ الله ") کلمات تشہد یوں کے:"اَشْهَدُ آئی رَسُولُ الله ") کلمات تشہد یوں کے:"اَشْهَدُ آئی رَسُولُ الله ") دیتا ہوں کہ میں الله کارسول ہوں)،اورابن حجرنے اس کی صحت کی طرف (یعنی میں کوائی دیتا ہوں کہ میں الله کارسول ہوں)،اورابن حجرنے اس کی صحت کی طرف

اشارہ کیااور بید' نقل مُفَتَّر'' ہے ،جس میں تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس ہے امام نووی رحمہ الله تعالیٰ کے قول کو تقویت ملتی ہے''، ( فآویٰ رضوبہ جلد 5 ص: 375-374 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور )۔

امام احمد رضا قادری رحمه الله تعالی نے خود علامه شامی سے ثابت کیا ہے که رسول الله ملتی الله ملتی الله ملتی اوان دی ہے۔ اس مقام پر علامه شامی دراصل علامه علا والدین صکفی کے اس موقف پر بحث کررہے ہیں کہ نماز میں حالت تشہد میں رسول الله ملتی ایکی مکمه شہادت پڑھتے ہوئے "اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" کی جگه "اَشْهَدُ اَنِّی رَسُولُ الله مالله کا الله مالله کا الله مالله کا الله کا کہ الله کا کہ الله کا کہ الله کا کہ کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کر کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ ک

"رافعی نے شافعیہ سے یہ تول نقل کیا ہے، کین حافظ ابن جرعسقلانی نے ،اس موضوع پر احادیث کی تخ تئ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ نماز میں "اشھد ان محمدا عبدہ ورسولہ" بی تو اتر سے ثابت ہے، آ گے چل کرعلامہ شامی لکھتے ہیں کہ:" تحفہ' میں ہے کہ اگر اس ہے" تشہد نماز' نہیں بلکہ' تشہد اذان' مراد ہے تو یہ تھے ہیں کہ:" کیونکہ رسول الله سلنہ آئی آئی نے ایک مرتبہ سفر میں اذان دی اور "اَشُهَدُ اَنِّی دَسُولُ اللّٰهِ (لیمنی میں گواہی ویتا ہوں کہ میں الله کارسول ہوں ) کے کلمات فرمائے '، (رواکھتار علی الدرالخاری: 2 ص: 193-193 داراحیاء میں الله کارسول ہوں ) کے کلمات فرمائے' ، (رواکھتار علی الدرالخاری: 2 ص: 194-193 داراحیاء میں الله کارسول ہوں ) کے کلمات فرمائے' ، (رواکھتار علی الدرالخاری دیتا ہوں کہ اللہ کارسول ہوں ) کے کلمات فرمائے' ، (رواکھتار علی الدرالخاری دیتا ہوں )

شخ عبدالقادررافعی مفتی دیارمصریه البر اج" کے حوالے سے لکھتے ہیں:

روى عقبة بن عامر قال: كنت مع رسول الله سلطة في سفر فلما زالت الشمس اذن بنفسه واقام وصلى الظهر وقال السيوطى ظفرت بحديث اخر مرسل اخرجه سعيد بن منصور في سننه قال: اذن رسول الله ملطة مرة فقال: حي على الفلاح وهذه لايقبل التاويل.

ترجمه: "حضرت عقبه بن عامر بيان كرتے ہيں: ميں رسول الله ملتى أيَّة كيم كے ساتھ سفر ميں تھا،

جب ظهر کا وقت ہوا تو رسول الله ملٹی آیا ہے خودظہر کی اذان وا قامت کہی اورعلامہ میوطی نے فر مایا: مجھے اس موضوع پر ایک اور حدیث مرسل مل گئی جس کوسعید بن منصور نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے کہ رسول الله ملٹی آیا ہی نے ایک اور بار اذان دی اور فر مایا: "حَدی عَلَی الْفَارَ الله ملٹی آیا ہی کہ ان حدیثوں میں تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے"، الْفَلَا نے"، علامہ رافعی فر ماتے ہیں کہ ان حدیثوں میں تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے"، (تقریرات رافعی فر ماتے ہیں کہ ان حدیثوں میں تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے"،

# معذور پرنماز جمعه فرض ہیں ہے

### سوال:9

درج ذیل دوسوالوں کے جواب مطلوب ہیں ،امید ہے کہ آپ میری رہنمائی کریں گے۔شکریی

1- میری عمر 84 سال کے قریب ہے، میں عرصہ 4 سال سے ایک ایسے مرض میں بہتلا ہوں کہ رکوع وجو دنہیں کرسکتا، کری پر بیٹھ کر اشارہ سے نماز ادا کرتا ہوں، چارسال سے میری نماز جعد وعیدین قضا ہورہ ہے، اخباری معلومات کے مطابق میں ہر جمعہ کی نماز کے عوض ظہری قضا ادا کرتا ہوں، ظہر قضا سے کیا مراد ہے، جمعہ کے روز جب دن ڈھل جائے یعنی ظہر کا وقت قضا ہو جائے تب مجھے ظہری فرض وسنت ادا کرنی چاہیے یا جمعہ کی نماز کا وقت رہتے ہوئے میں عرصہ سے جمعہ کا وقت رہتے ہوئے نماز ظہر قضا کی نیت کر کے ادا کرنا چاہیے، میں عرصہ سے جمعہ کا وقت رہتے ہوئے نماز ظہر قضا کی نیت کر کے ادا کرنا چاہیے، میں عرصہ سے جمعہ کا وقت رہتے ہوئے نماز ظہر قضا کی نیت کر کے ادا کر رہا ہوں، میں نیت اس طرح کرتا ہوں۔" یا الله میں نیت کر تا ہوں چار رکعت فرض (یا سنت ) نماز ظہر قضا بالعوض جمعہ ادا کرنے کی' برائے مہر بانی مجھے ظہر قضا پڑھنے کا طریقہ بتا کیں۔

2۔ میری اہلیہ کی والدہ کا انتقال ان کے بچین ہی میں ہوگیا تھا ،وہ ان کے نام قربانی کرنا چاہتی ہیں گر والدہ مرحومہ کا نام مہوکر گئی ہیں ،نیت کس طرح کی جائے ،واضح رہے کہ ان کے والدہ مرحومہ کا نام مہوکر گئی ہیں ،نیت کس طرح کی جائے ،واضح رہے کہ ان کے والدمرحوم نے دوسری شادی بھی کر لیتھی ، (محمد فیل ،کراچی)۔

#### جواب:

عورتوں، بچوں اور معذوروں پر جمعہ واجب ہیں ہے، حدیث پاک میں ہے:

عن طارق بن شهاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله على الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الاعلى اربعة عبد مملوك، او امرأة، المصد المعربة -

ترجمہ: ''طارق بن شہاب رضی الله عند بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله سلی آبیم نے فرمایا: جمعہ حق شرع ہے اور ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ واجب ہے ،سوائے چارتسم کے لوگول کے ، غلام یاعورت ، یا بچہ ، یا بیمار'' ، (سنن الی داؤد ، رقم الحدیث: ۱۰۲۷)۔

لہذا معذوری و بیاری کی بناء پر آپ پر جمعہ واجب ہی نہیں ہے، آپ ظہر کا وقت داخل ہونے ہے معمول کے مطابق ظہر کی نماز پڑھیں گے، یعنی نمازِ جمعہ ہوجانے کے بعد، ورنہ مکروہ ہے، اور یہ نماز ادا ہوگی، قضانہ ہوگی، ان شاء الله آپ کے تواب میں کوئی کی بھی نہیں آئے گی، جمعہ صرف با جماعت واجب ہے، تنہا پڑہیں، جمعہ رہ جانے کی صورت میں تندرست آئی، جمعہ صرف با جماعت واجب ہے، تنہا پڑہیں، جمعہ رہ جانے کی صورت میں تندرست آئی ، جمعہ صرف با جماعت واجب ہے، تنہا پڑہیں۔

### جواب:

آپی اہلیہ محتر مہ کواگر اپنی والدہ کا نام معلوم ہیں ہے اور وہ ان کی طرف سے نقلی قربانی کرنا جا ہتی ہیں تو ذرخ کے بعد اس طرح وعامانگیں:'' اے الله! اسے میری مال کی جانب ہے قبول فرما''۔اگر لفظا کی کمیات نہ کہ سکیس تو نیت ہی کافی ہے۔

# نماز کے دونوں سجدوں کی شرعی حیثیت

## <mark>سوال</mark>:10

نمازی ہررکعت میں دونوں سجدوں کی شرعی حیثیت کیا ہے، آیا بید دونوں فرض ہیں یا دونوں والحد میں دونوں فرض ہیں یا دونوں واجب میا سنت؟، (مولا ناسید محمد اعجاز الدین سہرور دی امام وخطیب جامع مسجد بغدا دی، تمین ہٹی، کراچی)۔

## جواب:

نماز کی ہررکعت میں دونوں سجدے فرض ہیں۔

علامه علاؤ الدین صکفی رحمة الله علیه نے فرائض نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: "و منها السجود" ، یعنی فرائض نماز میں دو سجدے ہی ہیں۔ باتی رہایہ سوال که ایک سجدے سے فرضیتِ سجدہ تمام کیوں نہیں ہوجاتی اور دوسرا سجدہ کیوں فرض قرار دیا گیا تو اس کے بارے میں علامہ صکفی رحمة الله علیہ نے فرمایا:

"و تکراره تعبد ثابت بالسنة کعد دالر کعات" ۔ یعنی سجدے کا بطور فرض محرارام تعبدی ہے اور آپ کے تعامل سے ثابت ہے،

تعبدی ہے اور بدرسول الله ملتی آئی کی سنت تشریعی ہے اور آپ کے تعامل سے ثابت ہے،

جیسا کہ نماز کی رکعات کی تعدادام تعبدی ہے، بدایباام نہیں کہ عقل سے ان کی تعداد متعین کی جاسکے ۔ (نوٹ: واضح رہے کہ یہاں سنت سے مرادوہ سنت اصطلاحی فقہی نہیں ہے جو فرض اور واجب کہ یہاں سنت سے ملکداس سے تحیثیت شارع مجاز رسول الله ملتی آئی کی کمل ہے جوفرض اور واجب کو بھی محیط ہے اور نماز کے بارے میں تو خودرسول الله ملتی آئی کی کم فرمان ہے: "صلوا کما راینمونی اصلی " یعنی جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسے ہی نماز پڑھو کیونکہ میر اعمل واجب الا تباع اور شریعت میں جست ہے)۔

اس کے تحت علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

"(وتكراره تعبد) اى وتكرار السجود امر تعبدى اى لم يعقل معناه على قول اكثر المشائخ تحقيقا للابتلاء وقيل ثنى ترغيماًللشيطان حيث لم يسجد مرة فنحن نسجد مرتين ، وتمامه في البحر".

مفہوم: '' نمازی ایک رکعت میں تبدے کا تکرار امرتعبدی ہے (بینی شارع کے تھم اور دائی مستم عمل پر موقوف ہے )، اکثر علاء کے نزدیک بیعقل سے سجھ میں آنے یا مقرد کرنے کی بات نہیں ہے، اور اسے ماور اسے عقل اس لئے رکھا تمیا ہے تا کہ بندے کی آز مائش ہو کہ آیا جس بات کی حکمت اس کی عقل نار سامیں نہ آئے، وہ اسے شارع کے تھم پر غیر مشروط طور

پرتسلیم کرتا ہے یا نہیں؟،اور ایک قول یہ ہے کہ دوسجد سے شیطان کورسوا کرنے کے لئے مشروع ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم پر آ دم علیہ السلام کو ایک سجدہ کرنے پر آ مادہ نہ ہوا اور ہم الله کی بارگاہ میں اس کے حکم اور اس کے رسول مسٹی آئی آئی کی سنت تشریعی کی اتباع میں ایک رکعت میں دوسجد ہے کرتے ہیں، یہ پوری بحث علامہ زین الدین ابن نجیم نے البحر الرائق میں کی ہے'، (ردالحق علی الدرالحق رح میں ایک الدرالحق رح میں اللہ میں کی ہے'، (ردالحق علی الدرالحق میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کی ہے'، (ردالحق علی الدرالحق میں اللہ میں کی ہے' ، (ردالحق علی الدرالحق میں اللہ میں اللہ میں کی ہے' ، (ردالحق علی الدرالحق میں اللہ میں کی ہے ' ، (ردالحق علی الدرالحق میں اللہ میں کی ہے ' ، (ردالحق علی الدرالحق میں اللہ میں کی ہے ' ، (ردالحق میں اللہ میں اللہ میں کی ہے ' ، (ردالحق میں اللہ میں کی ہے ' ، (ردالحق میں اللہ میں اللہ

# فاسق امامت كاابل نهيس

### **سوال**:11

کیا فرماتے ہیں علائے کرام ومفتیانِ عظام اس مسئلہ میں کدایک شخص جو کہ سادہ لوح اوران پڑھ ہے۔ دھو کے سے اس کی بہن کوز مین کے وراثتی حصہ سے اس طرح محروم کرتا ہے کہ بہن سے اس کا حصہ اپنے نام کروالیتا ہے اور جب بہن کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی نے دھوکا دے کرمیرے حصہ کی زمین اپنے نام کروالی ہے، تو وہ ادھراُ دھرفریا د کرتی ہے۔ اور بھائی اقر اربھی کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے، جاؤجو پچھ کرنا ہے کراو۔ تو ایسے خف کیا تھے کیا تھے اوراگر ایسا محفی امامت میں نماز کی کروائے ، تو اس کی امامت میں نماز پڑھنا جائز ہوگی یا کہ بیں؟ ، (سائلہ مریم بی بی)۔

### جواب:

قانون اسلام کی رو سے ناجائز طریقے ہے ایک دوسرے کا مال کھانا ناجائز اور حرام ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: کرام ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: لَا تَا کُلُوۤااَ مُوَالَکُمْ بَنِیْکُمْ بِالْبَاطِلِ

ترجمه: "أيس مين ايك دوسركا مال ناحق نه كھاؤ"، (النهاء:29) ـ

حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہے کہ حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملٹی الله عنه بالله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملٹی الله عنه مایا: جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی ظلمالی ، الله تعالیٰ قیامت کے دن سامت طبقوں تک کی اس زمین کو (اس کے گلے میں ) طوق بنا کر ڈال

دےگا، (شرح صحیح مسلم ج:4 ص:445)۔

شریعت مطہرہ کی روسے ہروارٹ کا حصہ متعین ہے، کسی وارث کیلئے جائز نہیں کہ وہ جرآ
دوسرے وارث کے جصے پر قبضہ کرلے ۔ صورت مسئولہ عنہا میں اگر سوال مبنی برحقیقت
ہے، تو مسئول عندا بنی بہن کی زمین پر ناجائز قبضے کی وجہ ہے گنا و بھیرہ کا مرتکب ہے اور
سوال میں خط کشیدہ الفاظ ہے معلوم ہوا کہ وہ اپنے گنا و بھیرہ پرمصریعنی اصرار بھی کرتا ہے۔
ایسی صورت میں فدکور فی السوال شخص فاسق ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکر و آتح کی ہے،
تا وقتیکہ اپنے اس گنا و عظیم سے تو بہنہ کر لے۔
تا وقتیکہ اپنے اس گنا و عظیم سے تو بہنہ کر لے۔

فآويٰ شامي جلد: 1 صفحہ: 477 ير ہے:

بِحِلَافِ الْفَاسِقِ فَاِنَّهُ اسْتَظُهَرَ فِى شَرْحِ الْمُنِيْرِ آنَّهَا تَحْرِيْمَةٌ لِقَوُلِهِمُ أَنَّ فِى تَقُدِيْمِهِ لِلْإَمَامَةِ تَعْظِيْمُهُ وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْنَا إِهَانَتَهُ بِلُ عِنْدَ مَا لِكِ وَرِوَايَةٌ عَنُ أَخْمَدَ لَاتَصِحُ الصَّلُواةُ خَلُفَهُ...

اس عبارت کامفہوم ہے ہے: ''شرح المئیر'' میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ فاسق کا امام بنانا حرام ہے کہ فاسق کی امامت مکر و وقر کی ہے، اس کا سبب بیہ ہے کہ اسے امام بنانے ہے اس کی تعظیم لازم آتی ہے اور ہم پر اس کی اہانت واجب ہے، بلکہ امام مالک اور ایک روایت میں امام احمد کے زددیک اس کے بیجھے نماز جائز ہی نہیں ہے''۔

علامه سعيدي لكصة بين:

'' یہ کام اس فسق پر ہے جو قطعی الثبوت اور غیر مؤدل ہے، جیسے آل، چوری، زنا، ظلما کسی کا مال یا جائد او ہڑ ہے کرنا وغیرہ ، البتہ جس کا فسق مؤدل ( یعنی جس میں تاویل وتو جیدی شرعا گنجائش ہو ) اور ظنی ہو، اس کی اقتد امیں نماز مکر و و تنزیبی ہے ، (شرح سیح سلم جلد: 2 می : 306 ملحفا) ۔ اگر کوئی فاسق شخص جر آ امام بن جائے یا بنا دیا جائے ، تو اس صورت میں ، اس کی اقتدامیں جمعہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ کسی شہریا کسی ہیں صرف ایک جمعہ ہوتا ہو، کیکن اگر دو سرے مقامات پر بھی جمعہ ہور ہا ہے، جہاں عالم ، قاری متقی اور متشرع امام موجود ہیں ، تو کھراس مقامات پر بھی جمعہ ہور ہا ہے ، جہاں عالم ، قاری متقی اور متشرع امام موجود ہیں ، تو کھراس

فاسق کی اقتد امیس نمازنہیں پڑھنی جا ہیے۔

# علامه شرنبلا لي لكصة بين:

"وَكَرِهَ اِمَامَةُ الْفَاسِقِ الْعَالِمِ لِعَدَمِ الْهُتِمَامِهِ بِالدِّيْنِ فَتَجِبُ اِهَانَتُهُ شَرُعاً فَلا يُعَظَّمُ الْمُتَقِدُيْمِهِ لِلْإِمَامَةِ وَاِذَا تَعَذَّرَ مَنْعُهُ يَنْتَقِلُ عَنْهُ اللّي غَيْرِمَسْجِدِهِ لِلْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا وَانْ لَمُ يُقِمِ الْجُمُعَةَ وَالْمَارَةِ وَاللّهُ مُعَةً وَعَيْرِهَا وَانْ لَمُ يُقِمِ الْجُمُعَةَ إِلّا هُوَ تُصَلّى مَعَهُ".

ترجمہ: '' فاسق عالم کی امامت ممروہ (تحریمی) ہے، کیونکہ وہ دین کا اہتمام نہیں کرتا، اس لئے اس کی اہانت شرعاً واجب ہے، لہٰذااس کوامام بنا کراس کی تعظیم نہ کی جائے ،اگراس کو مسجد ہے ہٹانا دشوار ہو،تو جمعہ اور دیگر نماز وں کیلئے کسی اور مسجد میں چلا جائے اور اگر صرف وہی جمعہ بڑھا تا ہو،تو پڑھ لئے'، (مراتی الفلاح علی ہامش طحطاوی س: 181 مھر)۔

نماز کے اندرقراءت میں غلطی پرامام کولقمہ دینا شریعت مطہرہ اورفقہ فنی کی روشنی میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات درکاریں: سوال:12

یے کہ ایک امام نے مقدار وا جب کے مطابق قراءت کرلی اور اس کے بعد بھول گیا، تو مقتدی لقمہ دے یا نہ دے۔

### **سوال**:13

اگرمقندی نے لقمہ دے دیا تو کیا یہ بلاضرورت تلقین وتلقن کے زمرے میں آتا ہے ۔ اورمقندی کی نماز پر اثر پڑتا ہے؟ اوراگرامام لقمہ لے تواس کی نماز پر اثر پڑتا ہے؟ اوراگرامام لقمہ لے تواس کی نماز پر اثر پڑے گا؟۔ سوال: 14

اگرمقدار واجب کے پڑھنے کے بعدامام کسی سورت کی طرف منتقل ہوجائے تو کیانماز پراٹر پڑے گا، (سیدسین سعید گلشن اقبال ،کراچی)۔

### جواب:

نماز میں امام بھول جائے تواہے یا دولانے یا متوجہ کرنے یاغلطی کی تیج کرنے کو

اردو میں '' لقمہ' دینا کہتے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں اسے '' تعلیم و تعلم' یا '' تلقین و تلقن' کہتے ہیں ( یعنی مقدی کا امام کو بتلا نا یا لقمہ دینا اور امام کا اسے قبول کرنا)۔ اگر چہ مقتدی یہ کام'' الله اکبر' کہہ کریا'' الجمد لله' کہہ کریا'' سبحان الله' کہہ کرانجام دیتا ہے، جو کلمات تعلیم ہیں اور منافی نماز نہیں ہیں، نہ بی بیاس کلام کے زمرے میں آتے ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے ، اس لئے حدیث میں اسے '' فضحة' کہا گیا ہے اور فقہ میں اسے '' فضحة' کہا گیا ہے اور فقہ میں اسے '' فضحة' کہا گیا ہے اور فقہ میں اسے '' فضحة' کہا گیا ہے اور فقہ میں اسے نونکہ میں کہتے ہیں، لیکن چونکہ میم عنی کلام ہے، کیونکہ مقتدی ان کلمات کے ذریعے اپنے امام کو گیا یہ بتارہا ہے کہ: امام صاحب! آپ سے غلطی ہوگئی ہے تھیج کر لیجئے۔ اس لئے اسے ضرورت کی حد تک جائز رکھا گیا ہے اور بلا ضرورت مقتدی کا لقمہ دینا اس کی نماز کو فاسد کر دیتا ہے اور امام کا ، اس سے لقمہ لینا ، امام کی نماز کو فاسد کر دیتا ہے اور اس کے نتیج میں پوری دیتا ہے اور امام کا ، اس سے لقمہ لینا ، امام کی نماز کو فاسد کر دیتا ہے اور اس کے نتیج میں پوری جماعت کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

اس کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ اگر امام کی اصلاح نہ کی گئی تو نماز فاسد ہوجائے گی،

یعنی نماز کوفساد ہے بچانے کیلئے لقمہ دینے اور لینے کی اجازت دی گئی ہے، بلاضرورت نہیں۔
لیکن قراءت کی غلطی پر امام کو متنبہ کرنا اور امام کی اصلاح کرنا یا امام کولقمہ دینا ، اس ضابطے
ہے متنیٰ ہے، جیسے بقدروا جب تلاوت ہو چکی ہے اور ضرورت باتی نہیں ، تب بھی امام کولقمہ
دیا جاسکتا ہے۔ اور اگر امام نے بدقد رواجب تلاوت کر لی ہو، مگروہ مسنون مقداریا ہی سے
زائد تلاوت کر رہا ہے اور اس دور ان اس سے ایسی غلطی ہوگئی ہے کہ اگر اس کی اصلاح نہ ک
جائے تو فسادِ معنی کی وجہ سے وہ نماز فاسد ہو سکتی ہے، تب تو وہاں ضرورت بھی موجود ہے،
لیکن اگر معنی میں فسادوا قع نہ ہور ہا ہواور امام قشا بہ کی وجہ سے کسی اور سورت میں فتقل ہوگیا
ہے، تب بھی لقمہ دیا جاسکتا ہے۔ اس ضا بطے کے تحت نماز تراوی کی طویل قراءت میں
امام کو بار بار لقمہ دیا بھی جاسکتا ہے اور امام لقمہ لیجی سکتا ہے، خواہ امام کی غلطی ایسی ہو کہ
نماز فاسد نہ ہورہ ہی ہو، تب بھی لقمہ دینا اور لینا درست ہے۔ اور اس مسئلے میں فرض ، واجب
امام کو بار بار لقمہ دیا بھی جاسکتا ہے اور امام لقمہ دیا ہوں سر سے۔ اور اس مسئلے میں فرض ، واجب
نماز فاسد نہ ہورہ ہی ہو، تب بھی لقمہ دینا اور لینا درست ہے۔ اور اس مسئلے میں فرض ، واجب
اور تر اور تک کی جماعت کا بکساں تھم ہے۔

اس تمہید کی روشن میں دریافت کئے گئے سوال کامدلل ومفصل جواب درج ذیل ہے: '' اگر امام بھول جائے تو شریعت مطہرہ اور فقہ خفی کی روشن میں اسے لقمہ دینا جاہئے ، امام اور مقتدی دونوں کی نماز پرکوئی اثر نہیں پڑتا''۔

خلاصة الفتاوي مع مجموعة الفتاوي ميں ہے:

وان قرأ الامام قدرما يجوزبه الصلواة الاانه اذا توقف ولم ينتقل الى آية اخرى حتى فتح المقتدى اختلفوا فيه والاصح انه لاتفسدصلوة المقتدى وان اخذ الامام بفتحه لا تفسد صلوتهم.

ترجمه:" اگرامام نے بقدرواجب قراءت کی اور پھر کھہر گیا اور دوسری آیت کی طرف منتقل نہیں ہوا اور مقتدی کی نماز فاسد نہیں ہوا اور مقتدی کی نماز فاسد نہیں ہوئی اوراگرامام نے لقمہ کے لیاتو (امام ومقتدی) سب کی نماز فاسد نہیں ہوگی "۔ چند سطور آگے لکھتے ہیں:

وفى الجامع الصغيرللصدرالشهيد لوقراً قدر مايجوزبه الصلوة قالوا ينبغى ان تفسد صلوته وصلوتهم ان اخذالامام والفتوى على انه لاتفسد بكل حال -ترجمه: "اورصدرالشهيدن الجامع الصغير مين لكها بكه بقدروا جب قراءتكى (اور پجرلقمه دیا) تو کہا گیا ہے کہ مقتدی کی نماز فاسد ہوجائے گی اور باقی نمازیوں کی مجمی اگرامام نے لقمہ کے اور باقی نمازیوں گی مجمی اگرامام نے لقمہ لے لیا ۔ اور فتو کی اس برہے کہ سی بھی حال میں نماز فاسد نہیں ہوگی''، (خلاصة الفتاؤی صفحہ: ۱۲۱ جلد نمبر ا قاضی خان صفحہ: ۲۷ جلد نمبر ا)۔

## اس طرح ابوداؤد میں ہے:

عن عبدالله بن عمران النبي شَلِي صلى صلوة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لِابَي: اصليت معنا؟، قال نعم، قال فما منعك؟

# اس طرح فآوی در مختار میں ہے:

(بعلاف فتحه على امامه) فانه لايفسد (مطلقا)لفاتح أو اخذ بكل حال-ترجمه: " اپنے امام كولقمه دينا تو اس سے مطلقاً كسى بھى حال ميںلقمه دينے والے اور لينے والے كى نماز فاسرنہيں ہوگى"۔

"مطلقًا بكل حال" كي تشريح كرتي بوئ علامه شام لكصة بين:

اى سواءً قرء الامام قدر ما تجوزبه الصلاة ام لا ، انتقل الى اية اخرى ام لا، تكرر الفتح ام لا، هوالاصح ـ

ترجمہ: ''لینی جا ہے امام نے بقدرواجب قراءت کی ہے یا نہیں، دوسری آیت کی طرف منتقل ہوا ہے یا نہیں، لقمہ میں تکرار کی ہے یا نہیں صحیح ترین بات یہی ہے ( کہ بہرصورت نماز فاسرنہیں ہوگی )''، (فآویُ شای، جلد ۲ ہمنی:۳۲۹، داراحیاء التراث العربی)۔
اس طرح اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی ، فآویُ رضویہ باب مفسدات الصلوٰ قیمی فرماتے ہیں:

"امام جب نمازیا قراءت میں غلطی کرے تواسے بتانا، لقمہ دینا مطلقاً جائز ہے، خواہ نماز فرض ہویا واجب یا تراوت کی یفل ، اور اس میں سجدہ سہو کی بھی کچھ حاجت نہیں ، ہاں اگر بھولا اور تین بار "سُجُن الله" کہنے کی دیر چیکا کھڑار ہا، تو سجدہ سہوآئے گا۔ جس نے لقمہ دینے کے سبب نیت تو ژدینا سبب نیت تو ژدینا حرام ہوا کہ بے سبب نیت تو ژدینا حرام ہوا کہ بے سبب نیت تو ژدینا حرام ہوا کہ جسبب نیت تو ژدینا حرام ہوا کہ جسبب نیت تو ژدینا حرام ہوا کہ اسبب نیت تو ژدینا حرام ہوا کہ اسبب نیت تو ژدینا حرام ہوا کہ اسبب نیت تو ژدینا حرام ہوا کہ بے سبب نیت تو ژدینا حرام ہوا کہ اللہ تعمالی اللہ "حرام ہوا کہ اللہ تعمالی اللہ "دیا اللہ تعمالی اللہ کا دیں اللہ تعمالی اللہ کے حرام ہوا کہ دیں دیا دینا دینا کے حرام ہوا کہ دیں دیا دینا دینا کے حرام ہوا کہ دیسبب نیت تو ژدینا کے حرام ہوا کہ دینا کے حرام ہوا کے دینا کے حرام ہوا کے دینا ک

## پھرفر ماتے ہیں:

'' امام کولقمہ دینا ہرنماز میں جائز ہے، جمعہ ہویا کوئی نماز ، بلکہ اگر اس نے الیی خلطی کی جس سے نماز فاسد ہوگی تو لقمہ دینا فرض ہے، نہ دے گا اور اس کی تقیح نہ ہوگی توسب کی نماز جاتی رہے گی اورلقمہ دینے سے سجد ہُسہونیں آتا''۔

ای طرح فآوی رضویه جلدنمبر ۲ صفحه نمبر: ۲۷۳، مسئله نمبر ۲۸ ۴ میں انگی حضرت سے دریافت کیا گیا کہ:

"كيافرمات بين علائے دين اس مسلم ميں كدامام مغرب ميں ركوع "لفَدَصَدَقَ الله رسُولَة " برُهر باتھا، جب في الإنجيل " تك برُه ليا، آيت پاره: ٢٢ كا تشابدلگا، اس كي بعديد آيت: "إنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ " تك برُهى - پهر جب ياد آيا اسے چهور كرمة م اصل سے شروع كيا اور نماز ختم كى اور سجدة سهونه كيا اس صورت بس ناز جوئى يانهيں، بينوانو جروا" -

اس سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ:

''نمازہوگی اور سجدہ سہو کی بھی حاجت نہ تھی اگر بقدرادائے رکن سوچتا ندر ہاہو، ہاں اگر بھولا اور سوچنے بیس اتن دیرخاموش رہا، جس میں کوئی رکن نماز کا ادا ہوسکتا ہے، تو سجدہ سہوا ازم آیا کما فی الدرالمخاروغیرہ (جیسا کہ درمختاروغیرہ میں ہے) اگر نہ کیا تو نماز جب بھی ہوگئ سمرناقص ہوئی، پھیرناواجب ہے، واللہ تعالی اعلم''۔

# فرسٹ فلور پرنماز باجماعت کاتھم اور گراؤنڈ فلور پرنمازیوں کا جماعت میں شامل ہونا

## <mark>سوال</mark>:15

کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکے کے بارے میں کہ پہلے معبد میں بنج وقتہ نماز باجماعت گراؤ نڈ فلور پر ہورہی تھی ؟،اب فرسٹ فلور بن چکا ہے اور انتظامیہ کی خواہش ہے کہ بنج وقتہ نماز فرسٹ فلور پر پڑھی جائے۔گراؤ نڈ فلور کی معجد بیت ختم نہیں کی جاری کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے؟، نیز اگر امام فرسٹ فلور پر امامت کرار ہا ہوتو بعض مقتدی گراؤ نڈ فلور پر اس کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔مزید ہے کہ جمعہ کے روز جب مسجد مکمل طور پر جر جاتی ہے، کیا اس موقعہ پر بھی ایسا ہوسکتا ہے کہ امام فرسٹ فلور پر کھڑ جاتی ہے، کیا اس موقعہ پر بھی ایسا ہوسکتا ہے کہ امام فرسٹ فلور پر کھڑ ان واور گراؤ نڈ فلور پر بھی مقتدی اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں یا بھراس موقع پر امام کو گراؤ نڈ فلور پر کھڑ انہونا ضروری ہے، (محمد فیق لیا قتداء میں نماز پڑھیں یا بھراس موقع پر امام کو گراؤ نڈ فلور پر کھڑ انہونا ضروری ہے، (محمد فیق لیا قت آ بادکرا چی)۔

### جواب:

معبد کی عمارت بجمیع اجزائے مسجد کہ لماتی ہے اور مسجد کے جمیع اجزاء کا تھم یکسال ہے، جس طرح نیجے مسجد کے اندر نماز صحیح اور مشروع ہے، ای طرح فرسٹ فلور پر بھی نماز باجماعت جائز ہے، کیونکہ وہ بھی مسجد ہی ہے، لہذا صورة مسئولہ میں فرسٹ فلور پر نما ز باجماعت پڑھنے میں ازرو کے شرع کوئی حرج نہیں ہے، البتہ فقہاء کرام کی تصریحات کی باجماعت پڑھنے میں ازرو کے شرع کوئی حرج نہیں ہے، البتہ فقہاء کرام کی تصریحات کی روسے فقط امام کا اونچی جگہ کھڑا ہونا مکروہ تنزیبی ہے، لیکن اگرامام کے ساتھ پچھمقتدی بھی اوپر کھڑے ہوں اور باقی امام سے نیچے ہوں تو ایسی صورت میں بلاکرامت نماز جائز ہے۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

یکرہ ان یکون الامام وحدہ علی الدکان و کذا القلب ۔۔۔وان کا ن بعض القوم معه فالاصح انه لایکرہ الخ ۔۔ (فتاوی عالمگیری جلد1 ص:108) ۔ صورت مستولہ میں جولوگ نیچ امام کی اقتداء میں کھڑے ہوں گے، اگر ان کوامام کے صورت مستولہ میں جولوگ نیچ امام کی اقتداء میں کھڑے ہوں گے، اگر ان کوامام کے

انقالات لیمی رکوع اور سجدہ میں جانے کا اس طرح تشہد میں بیٹھنے کا اور سلام پھیرنے کا کسی فر رہے ہوں اور سیمیر کے ذریعے یا مکبرین کے ذریعے علم ہوجا تا ہے، تو نیچے کھڑے ہوکر ان کا اقتداء کرنا درست ہے اور اگر ان کوامام کے انتقالات کاعلم نہیں ہوتا تو پھر ان کا امام کی اقتداء کرنا ، اس صورت میں صحیح نہیں ، نماز جا ئزنہیں ہوگا۔

11

# معذور كيلئ اشار \_ سےركوع و بجودكرنا

### **سوال**:16

کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ایک شخص نے تقریبا ایک سال پہلے مسجد میں دوکر سیال نمازیوں کے استعال کیلئے دی تھیں ، اب وہ ان کر سیوں کو مسجد سے لے گئے اور ان کی جگہ مسجد میں نئی دوکر سیال رکھ دیں اور پرانی کر سیال کسی دوسری مسجد میں دے دیں۔ ان کا بیمل انتظامیہ کو بعد میں معلوم ہوا، کیا ان کا بیمل درست ہے؟ ، کیا ایک چیز کسی مسجد کو ھبہ کر دینے کے بعد اس کو دوسری مسجد میں دینا شرعا سیح ہے یانہیں؟ ، (رحمت الله تا دری ، جا مع مسجد القمر، شاہ فیصل کا لونی نمبر 3)۔

### سوال:17

آپ یہ بتا کیں کہ آج کل مساجد میں نماز کیلئے ایسی کرسیاں رکھی جاتی ہیں جن کے آگے ہجدہ کرنا جائز ہے، قرآن و کے آگے ہدہ کرنا جائز ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عنایت فرما کرعندالله ماجور ہوں، (رحمت الله قادری، جامع مسجدالقمر، شاہ فیصل کالونی نمبر 3)۔

### جواب.:

شریعتِ اسلامیہ کی روسے ایک آباد مسجد کا سامان دوسری مسجد میں نہیں لگا سکتے ،
البتہ اگر کوئی چیز پرانی ہوکر قابلِ استعال نہ رہے تو وقف کنندہ بعنی وہ شخص جس نے وہ
سامان خرید کرمسجد کے مصالح کیلئے وقف کردیا تھا، وہ سامان بچ کریا کہیں صدقہ کر کے دوسرا
نیاسامان مسجد کیلئے خرید کروقف کردیتو شرعاً ایسا کرنا درست ہے۔

# علامه نظام الدين لكصة بين:

بواری المسجد اذاخلقت فصارت لاینتفع بها فارادالذی بسطهاأن یأخذ ها ویتصدق بها اویشتری مکانها اخری فله ذلک الخـ

ترجمہ: '' مسجد کی چٹائی جب پرانی ہوکراستعال کے قابل نہ رہے، دینے والا اگروہ چٹائی کے تابل نہ رہے، دینے والا اگروہ چٹائی کے کراوراس کوصدقہ کرکے یا اس کی جگہدوسری چٹائی خریدکردے توبیہ جائز ہے'، (فاولی عالمگیری جلددوم ،صفح نمبر 458)۔

صورت مسئولہ میں اگروہ کرسیاں پرانی ہونے کی وجہ سے قابلِ استعال نہیں تھیں ہتو دوسری مسجد میں ان کا صدقہ کی نیت سے دینا درست تھا۔ جبکہ دینے والے نے دوسری دونتی کرسیاں بھی خرید کرمسجد کیلئے وقف کردیں۔

### جواب:

اگرکوئی شخص بیاری کی وجہ سے زمین پر بجدہ کرنے سے قاصر ہوتو اس کیلئے تھم ہیہ اگرکوئی شخص بیاری کی وجہ سے زمین پر بجدہ کرنے سے قاصر ہوتو اس کیلئے تھم ہیہ ہے۔ ہے کہ وہ اشار سے سے رکوع اور سجدہ کرے ، کسی چیز پر سرر کھ کر سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ علا مدعلاء الدین صکفی لکھتے ہیں: علا مدعلاء الدین صکفی لکھتے ہیں:

(وان تعذرا) ليس تعذرهما شرطاًبل تعذرالسجودكاف (لاالقيام اوماً قاعدا ويجعل سجوده اخفض من ركوعه) لزوما (ولايرفع الي وجهه شيئا يسجد عليه) فانه يكره تحريما.

ترجمہ: ''اور اگر نمازی کیلئے رکوع و بحدہ کرناد شوار ہوجائے ، دونوں کا دشوار ہونا شرط نہیں ہے ، بلکہ صرف بجدے کا متعذر ہونا ہی کافی ہے ، تو بیٹھے ہوئے اشارے سے رکوع و بحدہ کرے اور اشارہ کرتے وقت لاز ما سجدے کیلئے رکوع کے بنبست زیادہ جھکے ، اور (زمین سے) اپنے چہرے تک کوئی چیز اٹھا کراس پر بحدہ نہ کرے ، کیونکہ ایسا کرنا مکروہ تحرکی ہے'۔ (روالحی ارمانی الدرالق ر،جلد: چیس بھی جوئی ہوتی ہے اور اس کے آھے بحدے آج کل بعض مساجد میں بیرواج پڑھیا ہے کہ کرس رکھی ہوتی ہے اور اس کے آھے بحدے

کیلے نیبل نما تختی لگی ہوتی ہے، اور ایسے نمازی جو کسی معذوری کی بنا پر بحدہ نہیں کر سکتے ، وہ کری پر بیٹے رنماز پڑھتے ہیں اور بیٹے بٹھائے اس تختی پرسر جما کر سجدہ کر لیتے ہیں، پیطریقہ درست نہیں ہے، بلکہ مکروہ تح کی ہے۔ معذور نمازی کو جائے کہ بیٹے کرنماز پڑھے، اگرزمین پر بیٹے کرنماز پڑھ سکتا ہے، البتہ رکوع و بجودا شارے پر بیٹے کرنماز پڑھ سکتا ہے، البتہ رکوع و بجودا شارے سے رکوع کیلئے اس سے زیادہ جھے، ای کو اشارے سے رکوع و بجدہ کرنا کہتے ہیں، سی میزیا تختہ یا بیٹے پرسرد کھ کر بحدہ نہ کرے۔ معذور کیلئے اشارے سے رکوع و بجود کرنا

### **سوال**:18

میری کمر میں تکلیف ہے، ڈاکٹر نے بیکٹ باند صنے کو بتایا ہے، بیلٹ اتار کر در د میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں بیلٹ باندھتا ہوں اور سجدہ زمین پرنہیں کر یا تا۔ آپ میری رہنمائی فرمائیں، میں نماز میں سجدہ لکڑی کی ٹیبل رکھ کرادا کرسکتا ہوں ،اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین ، (الحاج غلام قادرالنور سوسائٹ ،کراچی)۔ نوٹ: جواب وہی ہے جوگذشتہ سوال کے خمن میں مذکور ہوا۔ قعدہ کا ولی بھول کر کھڑ اہوجانا

### **سوال**:19

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ: اگرامام دو رکعات پڑھانے کے بعد بغیرتشہد تمیسری رکعت کے لئے سیدھا کھڑا ہوجائے پھرمقتدیوں کے لئے سیدھا کھڑا ہوجائے پھرمقتدیوں کے لقمہ دینے پر پھرتشہد کی طرف لوٹ آئے ، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کے ساتھ نماز ہوجائے گی یا دوبارہ لوٹانی ہوگی؟ ، (کیپٹن زوّارحسین عباسی ، اسلام آباد)۔

### جواب:

قعدہُ اولیٰ واجب ہے اور واجب کے بھول کر چھوٹ جانے سے سجدہُ سہو واجب ہوجاتا ہے۔ اور سجدہُ سہوسے نماز ہوجائے گی۔ قعدہُ اولیٰ بھول جانے کی صورت میں باد آنے پر جب تک سیدها کھڑانہ ہو واپس لوٹ آئے اور سجد ہم سہو بھی واجب نہیں ہیکن اگر سیدها کھڑا ہوگیا تو واپس نہلوٹے اور آخر میں سجد ہم سہوکر لے ہماز ہو جائے گی ،علامہ علا وَالدین صلفی لکھتے ہیں:

(سها عن القعود الأول من الفرض) ولو عملياً ، أما النفل فيعود مالم يقيد بالسجدة (ثم تذكّره عاد اليه) وتَشهّد ، ولا سهو عليه في الأصحّ (مالم يستقِم قائمًا) في ظاهر المذهب ، وهو الأصحّ \_ فتح (والّا)أي وان استقام قائمًا (لا) يعود لاشتغاله بفرض القيام (وسجد للسهو) لترك الواجب (فلو عاد الى القعود) بعد ذلك (تفسد صلاته)

ترجمہ: '' (اگر) (فرض نماز کا قعد ہ اولی بھول گیا) اگر چہوہ فرض عملی ہو، رہا نما زفعل کا مسکلہ تو جب تک رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو لوٹ آئے ، (پھراگر یاد آیا تو تشہد کی طرف لوٹ آئے) اور تشہد پڑھے، اور سجے قول ہے ہے کہ اس پر سجدہ سہونہیں (جب تک وہ سیدھا کھڑ انہیں ہوا) فلا ہر ند ہب کے مطابق یہی صحیح ترین ہے۔ '' فتح القدیر'' (اور اگر ) سیدھا کھڑ اہوجائے تو فلا ہر ند ہب کے مطابق یہی صحیح ترین ہے۔ '' فتح القدیر'' (اور اگر ) سیدھا کھڑ اہوجائے تو فلا ہر نہیں لوٹے گا) کیونکہ اب وہ (رکن) قیام کے فرض میں مشغول ہوگیا ہے، (اور آخر میں سجدہ سہوکر ہے گا) واجب کے ترک ہونے کی بنا پر ، (پس اب اگر وہ قعدہ کی طرف لوٹا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی )، (ردائحتار علی الدرائحتار ، جلد 2، ص: 478,479، مطبوعہ: داراحیاء التراث العربی، بیروت )'۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز ہے سوال کیا گیا: 'ایک شخص نمازِ فرض یا وتر میں پہلا قعدہ بھول کر کھڑا ہوگیا یا کھڑا ہونے لگا تواس صورت میں کیا تھم ہے لوٹ آئے یا نہ لوٹے ؟ اورا گر کھڑا ہوئے گایا ہیں اورا گر کھڑا ہوگیا یا کھڑا ہونے کے قریب تھا اُس کے بعدلوٹ آیا تو نماز ہوجائے گی یا نہیں؟ اگر ہوجائے گی توسیدہ سہووا جب ہوگا یا نہیں؟''آپ نے جواب میں لکھا:

اگر ابھی تعود ہے قریب ہے کہ نیجے کا آ دھا بدن ہنوز سیدھا نہ ہونے پایا جب تو بالا تفاق لوٹ آئے اور ند ہب اُسٹے میں اُس پر سجدہ سہونہیں اور اگر قیام سے قریب ہو کمیا یعنی بدن کا

نصف زیریں سیدهااور پیٹے میں خم باتی ہے تو بھی ند مب اُضح واُرُ جَح میں بلیث آنے ہی کا تھم ہے گراب اُس پر سجد وُسہوواجب، اورا گرسیدھا کھڑا ہو گیا تو بلٹنے کا اصلا تھی نہیں بلکہ تم نماز یر سجدهٔ سہوکر لے پھر بھی اگر بلیث آیا بہت برا کیا گنا ہگار ہوا، یہاں تک کہ تھم ہے کہ فورا کھڑا ہوجائے ،اورامام ایبا کرے تو مقتدی اُس کی پیروی نہ کریں کھڑے رہیں یہاں تک کہ وہ پھر قیام میں آئے ،مگر ند ہب اُستح میں نمازیوں بھی نہ جائے گی صرف سجد وُسہولازم ركال في تنوير الابصار والدرالمختار وردالمحتار (سها عن القعود الأول من الفرض) ولو عمليًا، أما النفل فيعود مالم يقيد بالسجدة (ثم تذكره عاد اليه) وتشهد، ولا سهو عليه في الأصح (مالم يستقم قائمًا) في ظاهر المذهب، وهو الأصح ـ فتح يعني اذا عاد قبل ان يستقيم قائمًا وكان الي القعود اقرب فانه لاسجود عليه في الاصح وعليه الاكثر ،اما اذا عاد وهو الي القيام اقرب فعليه سجود السهو كما في نورِ الايضاح وشرحِه بلا حكايةٍ خلافٍ فيه وصَحَّحَ اعتبارُ ذلك في الفتح بما في الكافي إنِ استوٰي النَّصُفُ الاَسفَلُ وظَهرُهُ بعدُ مُنْحَنِ فهو أقربُ الى القعودِ وإنِ استقامَ قائمًا لايعودُ وسجد للسهو فلو عاد الى القعود لاتفسد لكنه يكون مُسِيْناًاي ياتُم كما في الفتح فلوكان اما مالا يعود معه القوم تحقيقاً للمخالفة ويلزمه القيام للحال شرح المنية عن القنية\_ ويسجد لتاخير الواجب وهوالحق بحر\_

ترجمہ: '' تنویر الابصار ، ردائحتار اور درمخار میں ہے کہ (اگر فرض کا قعدہ اول بھول گیا)
اگر چہوہ فرض عملی ہو، رہامعا ملفل کا تو لوٹ آئے جب تک رکعت کا سجدہ نہیں کیا (پھراسے
یادآیا تو اس کیطر ف لوٹ آئے ) اور تشہد پڑھے اور اضح قول کے مطابق اس پر سجدہ سہونیں
(جب تک وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا) ظاہر مذہب کے مطابق ، اور یہی اضح ہے فتے ۔ یعنی
سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے لوٹا حالا نکہ قعود کے قریب تھا تو اب اضح قول کے مطابق اس پر
سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے لوٹا حالا نکہ قعود کے قریب تھا تو اب اضح قول کے مطابق اس پر
سجدہ سہونہیں ، اور اکثریت کی یہی رائے ہے ، اور اگر لوٹالیکن قیام کے قریب تھا تو اس

پرسجدہ سہولازم ہوجائے گا جیسا کے نورالا بھناح اوراس کی شرح میں اسے بلااختلاف ذکر کیا ہے اور کافی کی اس عبارت کوفتے میں سے جا اس کے قریب ، اورااگر برابر نہیں تو نمازی قعود کے قریب ہوگا ، اوراگر میڑھی تھی تو نمازی قیود کے قریب ہوگا ، اوراگر کھڑا ہوگیا نہ لوٹ آتا ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی کھڑا ہوگیا نہ لوٹ اُتا ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی البتہ گنا ہاگار ہوگا جیسا کہ فتح میں ہے ، اگروہ امام ہے اور کھڑا ہوکروا پس لوٹ آتا ہو تو مقتدی اس کی موافقت میں واپس نہ لوٹیس تا کہ مخالفت ظاہر کریں تو اس امام براس وقت قیام لازم کی موافقت میں واپس نہ لوٹیس تا کہ مخالفت ظاہر کریں تو اس امام براس وقت قیام لازم ہے ، شرح المنیہ میں تنیہ سے ہاور تا خیرواجب کی وجہ سے بحدہ سہوکر ہے ، اور یہی حق ہے ، شرح المنیہ میں تنیہ سے ہاور تا خیرواجب کی وجہ سے بحدہ سہوکر ہے ، اور یہی حق ہے ، شرح المنیہ میں تنیہ سے ہاور تا خیرواجب کی وجہ سے بحدہ سہوکر ہے ، اور یہی حق ہے ، شرح المنیہ میں تنیہ سے جاور تا خیرواجب کی وجہ سے بحدہ سہوکر ہے ، اور یہی حق ہے ، شرح المنیہ میں تعنیہ سے جاور تا خیرواجب کی وجہ سے بحدہ سہوکر ہے ، اور یہی حق ہے ، شرح المنوعہ ، طبوعہ : رضا فاؤنڈیش ، لا ہور ) ''۔

خلاصة كلام بيكا گردوسرى ركعت كے بعد قعدة اولى كے لئے بيٹھنے كے بجائے تيسرى ركعت كے لئے سيدھا كھڑا ہوگيا ہے تو قعود (تشبّد) كی طرف نہيں لوٹے گا ،اور بحدة سہو سے نماز درست ہوجائے گی ،اور اگر ابھی سيدھا كھڑا نہيں ہوا اور قعود كے قريب ہے تو بيٹے جائے اور اس صورت میں بحدة سہونہیں كرے گا۔ اگر منفر دیا امام سیدھا كھرے ہوئے كے بعد خود یا دائے پرتشہد كی طرف لوٹ آئیں ، تو علا مدنظام الدین لکھتے ہیں :

ولو عاد الى القعود تفسدصلوته على الصحيح كذا في التبيين\_

ترجمہ: ''ادراگر (دوسری رکعت کے بعد قعد ہُ اولی کے لئے بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت کے ساخ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد) قعدے کے لئے لوٹ آیا توضیح قول کے مطابق نماز فاسد ہوجائے گی ''"تبیین'' میں ای طرح ہے، (فآوی عالمگیری، ج: 1، ص: 127 ، مکتبهٔ رشید بیہ کوئٹہ)'۔

لیکن مطور بالا بیں امام احمد رضا قادری رحمہ الله تعالیٰ نے علامہ علاؤالدین مسکفی اور علامہ ابن عابدین شامی رحمہ الله تعالیٰ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر منفر دیا امام سیدھا کھڑے ہونے کے بعد خودیا دائے پر (قعدہ اولیٰ کے لئے) لوٹ آئیں تو نماز فاسد نہیں ہوگی ،لیکن وہ محمنا ہمگار ہوں مے اور تا خیر فرض یا ترک واجب کی بنا پر سجدہ سہولا زم آئے گا۔لیکن بیاس

صورت میں ہے کہ بیٹھنے پرفورالوٹ کر کھڑانہ ہوجائے اور تین تبیج کی مقدار تاخیر ہوجائے۔
اگر امام مقتدی کے یاددلانے پر کھڑا ہونے کے بعد قعدہ اولی (جسے وہ بھول کر کھڑا ہوگیا تھا) کی طرف لوٹ آیا تو اس صورت میں امام اور مقتدی سب کی نماز فاسد ہوجائے گی، کیونکہ یہ تلقین (مقتدی کا اپنے امام کو غلطی پر مطلع کرنے کے لئے لقمہ دینا) اور تلقین (بعنی امام کالقمہ لینا) بلاضرورت ہے اور یہ فسادِ صلوق کا سب ہے، اس کے نفصیلی دلائل ہم سوال نمبر :13 ہی :54 کے جواب میں تحریر کر بچے ہیں، وہاں پر ملاحظ فرمائیں۔
مسجد میں لڑائی جھگڑ ہے اور شوروشغب کا تھم

### <mark>سوال:</mark>20

ہماری ایک خاندانی مسجد ہے، جسے میرے والد نے بنایا اور وہی اس کے متوتی اور امام رہے ، ان کے بعد میں امامت کرتا رہا ، میں نے چند دنوں کیلئے عارضی طور پر ایک شخص کو امام مقرر کیا ، جب میں دوبارہ امامت کی ذمہ داری سنجا لئے کیلئے گیا اور نماز جمعہ کے وقت مصلّی پر امامت کیلئے گھڑا ہوا تو اس امام نے ، جسے میں نے معزول کر دیا تھا ، مجھے زبر دی مصلّی سے کھینچا ، نماز پڑھنے سے روکا ، گائی گلوچ اور ہاتھا پائی پر اتر آیا ، سجد میں شور و شغب کیا ، ایسے خص کیلئے شرعا کیا تھا ہے ؟ ، (مولا ناعزیز الرحمٰن بالاکوٹ ، ہزارہ)۔

### جواب:

صورت مسئولہ میں برتفذیرِ صدق بیانِ سائل، جن لوگوں نے سائل اوران کے ساتھیوں ہو ہوں کو جمعہ کی نماز ساتھیوں پرمسجد میں جملہ کیا ، مسجد کا تفذی پا مال کیا اور سائل اور ان کے ساتھیوں کو جمعہ کی نماز سے روکا ، وہ حرام فعل کے مرتکب ہوئے۔

الله تعالى نے فرمایا: وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنَ مَنْعَ مَسْجِدَ اللهِ آنُ يُّذُكَّرَ فِيهَا السُهُ وَسَعَى فِيُ جَوَابِهَا \*

ترجمہ: '' اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کے نام کے ذکر سے منع کر سے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کر ہے'۔ (القرآن سورة البقرة: 114)

اورفرمايا: أَمَاءَيْتَ الَّذِي يَدُهُى أَعَبُدًا إِذَا صَلَّى اللهِ

ترجمہ:'' کیاتم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے، جو بندے کونماز پڑھنے سے روکتا ہے'۔ بیآیت کریمہ ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ (القرآن سورۃ العلق:10-9)

اس طرح میمن رسول ولیدبن مغیرہ کے بارے میں فرمایا:

مِّنَّاءِ تِلْخَيْرِمُعْتَا إِثْنِيمٍ أَنْ الْبَيْمِ أَنْ

ترجمه: " بھلائی سے روکنے والا حدسے بڑھنے والا گنبگار "۔ (القرآن ،سورۃ القلم: 12)۔

رسول اكرم ما في الآيام في المايا:

اپنی مساجد کو بچوں سے (جنہیں مسجد کے ادب واحتر ام کاشعور نہ ہو)، اور فاتر العقل لوگوں سے ، اور شریر لوگوں سے ، اور خرید وفروخت کے معاملات اور باہمی جھروں سے محفوظ رکھؤ'۔ (سنن ابن ماجہ: حدیث نبر: 570)

کتاب وسنت کی روشنی میں مسجد میں لڑائی جھگڑا کرنا اور شور وشغب کرنا، مسجد کی حرمت کو پا مال کرنا ہے، ای طرح سے ایذ ائے مسلم بھی حرام ہے، جس کا بیلوگ سبب بنے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کو مسجد کی ہے جرمتی کرنے ،عبادت میں حائل ہونے اور ایذ ائے مسلم کے سبب الله تعالیٰ ہے تو بہ کرنی چاہیے اور جن لوگوں کو جسمانی یا ذہنی اذبت پہنچائی ہے، ان سے معانی مائکنی چاہیے، فقط والله اعلم بالصواب۔

# ایک مسجد میں تراوت کی دوجماعتیں

### **سوال**:21

جناب مفتی صاحب: ایک بی وقت میں کسی مسجد میں پہلی منزل اور تیسری منزل منزل منزل منزل منزل منزل میں تراوت کی دوجهاعتیں الگ الگ امام کی اقتداء میں کرانا، ازروئے شریعت درست ہیں یا نہیں؟ ، تیسری منزل میں تراوت کی جماعت بغیر مائیک کے ، مدرسہ کے طلباء اور ان کی یا دواشت اور مہارت کیلئے تراوت کی اہتمام کیا جاتا ہے ، پہلی منزل میں جگہ کم پڑنے کی وجیاد واست میں مقتدی حضرات بھی شریک ہوتے ہیں ، (عبید الله ہزاروی)۔

## جواب:

اصولی طور پر جماعت کیراور اتحاد وجمعیت میں برکت زیادہ ہے، اس طرح امامت کا زیادہ جن اردہ ہے جو بالتر تیب ان صفات کا حامل ہو، یعنی سب ہے انحکم امامت کا زیادہ حق داروہ ہے جو بالتر تیب ان صفات کا حامل ہو، یعنی سب سے زیادہ علم والا ہو)، پھر اَفُرَ أُ (جو شخص قرائت میں سب سے زیادہ ماہر ہو) اور پھر اَوُرَ ع وَ اَ تُفیٰی (جو شخص سب سے زیادہ تقی ہو)۔ لیکن اگر کسی مسجد یا محلے میں امام پہلے سے مقرر ہے اور وہ امامت کی ضرور کی شرائط پر پورا اتر تا ہے، تو وہ کسب سے زیادہ حق دار ہے۔

آج کل چونکہ حفاظ کرام ماشاء الله کثیر تعداد میں ہیں اور نمازِ ترواح میں قرآن مجید سنانا، حفظ قرآن کو باقی رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اس بناء پر حفاظ کرام کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں قرآن سنانے کاموقع ملے۔

تفرقہ اور تشت وافتر ال کیلئے تو ایک مسجد میں دوسری جماعت کا اہتمام کرنامنع ہے، کیکن نیک نیتی ہے کسی حافظ قرآن کوسنانے کا موقع دینے کیلئے دوسری یا تیسری منزل پرتراوت کی الگ جماعت کر انا جائز ہے، بشرطیکہ دونوں حفاظ وائمہ کی آ وازیں ایک دوسرے سے نہ مگرائیں بلکہ اپنی اپنی جماعت تک محدود رہیں اور نماز پڑھنے والوں کی نماز میں خلل بھی واقع نہ ہواور مسجد کی انتظامیہ سے اس کی اجازت بھی لے گئی ہو۔

نمازقصر کی بابت ایک مفتی صاحب کافتو کی

### سوال:22

ایکمشہوراخبار میں ایک مفتی صاحب سے سوال کیا گیا ہوال ہے: میں اپنے شہر سے تقریباً دو کھنے کی مسافت 110 کلومیٹر کے فاصلے پرسرکاری ملازم ہوں ملازمت کی بناء پر یہاں بہرصورت رہنا پڑتا ہے ، گر میں اپنی سہولت اور چندمجبور یوں کے باعث یہاں ستقل قیام نہیں کرسکتا ، اتو ارکی چھٹی کا دن گھر برگز ارکر پیر کے دن ڈیوٹی پر حامنر ہوجاتا ہوں اور پھر ہفتہ کی شام اپنے شہر چلا جاتا ہوں ۔ ملازمت کے مقام پر ہفتہ یا چھودان قیام کرتاہوں،اس صورت میں فرض نماز کمل ادا کروں یا قصرادا کروں، ٹریعت کا اس صورت میں کیا تھم ہے؟۔مفتی نظام الدین شامزئی صاحب نے یہ جواب دیا: اپنے شہرے ایک سو دل کلومیٹر کے فاصلے پراگر 15 دن یا اس سے زیادہ اقامت کی نیت سے سکونت اختیار کرلی، اپنا پچھساز وسامان بھی وہاں ہوتو پھر جب بھی بسلسلۂ ملازمت اس شہر میں آئیں گے،مقیم بی شار ہوں گے اور نماز پوری ادا کرنا ہوگی، یہاں تک کہ یہاں سے ملازمت ختم ہوجائے اور دوسری جگہ نتالی ہوجائے، (عالم گیری 139/11 البحر 132/22 شامی 133/2) بعض احباب دوسری جگہ نتالی ہوجائے، (عالم گیری 139/11 البحر 132/22 شامی روشنی میں بتا کیں کہ کیا یہ جواب درست نہیں ہے براہ کرم قرآن وسنت کی روشنی میں بتا کیں کہ کیا یہ جواب قطر مقد قدرت الله نقشبندی مگلشن اقبال،کراچی)۔

## جواب:

مفتی صاحب کا بیہ جواب درست نہیں ہے، خواہ ایک بارکی مقام پر پندرہ دن اقامت کی نیت کرکے قیام بھی کرلیا ہواور پھیماز وسامان بھی وہاں رکھ چھوڑا ہو، تب بھی جب وہاں سے سفر کرکے وطنِ اصلی یا کی دوسرے وطنِ اقامت میں منتقل ہوگاتو بیہ وطنِ اقامت باطل ہوجائے گااوراس کے بعد جب بھی وہاں 15 دن سے کم مت کیلئے اقامت کرے گاتو تھر پڑھے گا، بیمشہور نقتی ضابطہ ہے کہ وطنِ اصلی، وطنِ اقامت کو باطل کر دیتا ہے۔ اورایک وطنِ اقامت دوسرے وطنِ اقامت کو باطل کر دیتا ہے۔ فقاوی عالمگیری: جلد 1 می: 4 مل پر ہے: "دَوَ طَنُ الْإِفَامَةِ يَبْطُلُ بِوَطَنِ الْإِفَامَةِ وَبِالْوَطَنِ الْاَصْلِيّ، همگذافِی النّبْبِینِ"۔ وَبِالْنَشَاءِ السّفَرِوَ بِالْوَطَنِ الْاَصْلِیّ، همگذافِی النّبْبِینِ"۔ ترجمہ: "ایک وطنِ اقامت دوسرے وطنِ اقامت سے باطل ہوجا تا ہے، ای طرح وہاں ترجمہ: "ایک وطنِ اقامت دوسرے وطنِ اقامت سے بھی باطل ہوجا تا ہے، ای طرح وہاں منتی شامز کی صاحب نے فقاوی عالمگیری اور فقادی شامی کا حوالہ دیا ہے، ان دونوں میں مفتی شامز کی صاحب نے فقاوی عالمگیری اور فقادی شامی کا حوالہ دیا ہے، ان دونوں میں مفتی شامز کی صاحب کے موقف کے برکس ہے، چنانچے عالمگیری 143/1 پر ہے: "وَکُورُ اَنْ عَلَى الْاَوْلُ فِينُلَ بَقِيَ الْاَوْلُ فِينَا لَهُ عَلَى الْاَوْلُ فِينَا بَقِيَ الْاَوْلُ فِينَا لَمْ بَعَى الْاَوْلُ فِينَا بَعْ عَالَمُ بِیْ الْاَوْلُ فِینَا بَعْ عَالَمُ بِیْ الْاَوْلُ فِینَا بَعْ عَالَمُ بِیْ الْاَوْلُ فِینَا بَقِیْ الْاَوْلُ فِینَا بَعْ عَالَم بُلُولُ وَ عِفَادٌ فِی الْآوْلِ فِینَلَ بَقِیَ الْاَوْلُ فِینَا بَعْ عَالَم بُلُولُ وَ عَفَادٌ فِی الْآوْلِ فِینَلَ بَقِیَ الْاَوْلُ فِینَا بَقِیَ الْاَوْلُ فِینَا بَعْ عَالَم وَیْ الْاَوْلُ فِی الْاَوْلُ فِینَا بَعْ عَالَم وَلُولُ الْنَعْ الْسُورِ فَیْ الْاَوْلُ فِی الْاَوْلُ فِی الْاَوْلُ فِینَا بَعْیَ الْاَوْلُ فِینَا بَعْ عَالَم وَا اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرَائِی مِیْ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرِ اِسْرَائِی الْاَوْلُ فِیْ الْاَوْلُ فِیْ الْاَوْلُ فِیْنَ الْنِیْ اِسْرَائِی الْاَوْلُ فِیْ الْاَوْلُ فِیْنَائِیْ فِیْ الْاَوْلُ فِیْنَوْلُ مِیْ اِسْرِ اِسْرَائِی مِیْ اِسْرَائِی اِسْرَائِی الْاِسْرَائِی وَالْم وَالْوَالِ مِیْنَائِی مِیْ اِسْرَائِی مِیْرِ اِسْرِ اِسْرِ مِیْ اِیْرِ اِسْرِ اِسْرَائِی اِسْرَائِی اِیْرَا

وَطَنَا لَهُ وَإِلَيْهِ اَشَارَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي الْكِتَابِ كَذَا فِي الزَّاهِدِئ"۔ ترجمہ:" اگرکوئی شخص اپنے اہل وعیال اور ساز وسامان کے ساتھ ایک شہرسے دوسرے شہر منتقل ہوگیا ہیکن پہلے شہر میں اس کے مکانات اور غیر منقولہ جائیدا دبستور ہے تو ایک تول کے مطابق پہلے شہر کے ساتھ اس کا وطنیت کا تعلق قائم رہے گا اور اس کی جانب امام محمہ نے اشارہ کیا ہے، زاہدی میں اس طرح ہے'۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی مقام پراپنے اہل وعیال اور ساز وسامان کے ساتھرہ رہا تھا اور بعد میں وہاں سے اپنے اہل وعیال اور ساز وسامان سمیت منتقل ہوجائے کین وہاں اس کے مکانات اور غیر منقولہ جائیداد بدستور موجود ہوتو ایک قول کے مطابق اس کی وطنیت قائم رہے گی اور وہاں وہ جب بھی آئے گا تو پوری نماز پڑھے گا، یہ بھی ایک قول ضعیف ہے لیکن سائل نے جوصورت مسئلہ بیان کی ہے وہ مختلف ہے، اس نے اہل وعیال ضعیف ہے لیکن سائل نے جوصورت مسئلہ بیان کی ہے وہ مختلف ہے، اس نے اہل وعیال کے ساتھ وہاں قیام نہیں کیا جمض ایک آ دھ سوٹ کیس یا ایک دوجوڑے رکھ چھوڑے ہوں تو اس کا یہ کم نہیں ہے، لہذا جب بھی اس کا قیام پندرہ دن سے کم ہوگا، وہ قصر بی پڑھے گا، ایک بی ایک آ دھ بار پندرہ دن قیام کر بھی لیا ہوتو صرف اسی موقع پر پوری نماز پڑھے گا، ایک بی ایک صورت جو عالمگیری میں امام مجمد کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، حضرت عثمان رضی الله عنہ کے ساتھ بھی پیش آئی تھی ، وہ جج کوآئے تو انہوں نے قصر نہ پڑھی بلکہ پوری نماز پڑھی ۔ لوگوں ساتھ بھی پیش آئی تھی ، وہ جج کوآئے تو انہوں نے قصر نہ پڑھی بلکہ پوری نماز پڑھی ۔ لوگوں نے اس بناء پران پرطعن کیا، تو انہوں نے جواب دیا:

ظَوُّ لَاءٍ قَالُوا أَيْمُ الصَّلَوٰةَ فِي السَّفَرِ وَكَانَتُ لَاتُنَمُّ اللَّ وَإِنِّي قَدِ مُتُ بَلَداً فِيْهِ اَهُلِيُ فَاتَمَمْتُ لِهٰذَا۔

ترجمہ: "بیادگ کہتے ہیں کہ میں سفر میں پوری نماز پڑھتا ہوں ، حالا نکہ سفر میں تو قصر پڑھی جاتی ہے ، بات بیہ کہ میں ایک ایسے شہر میں آیا ہوں ، جہاں میری بیوی ہے اس لئے میں فیاری نماز پڑھی ' ، (بیر اَعُلام النَّهُلام ، دار الفکر بیروت: 2-7/11-5)۔

· اس معلوم ہوا کہ آ دمی جہاں اہل وعیال کے ساتھ رہ رہا ہو،خواہ ایک سے زیادہ بیویاں

متفرق مقامات پررہتی ہوں تو وہاں وہ پوری نماز پڑھےگا، چونکہ لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا کہ حضرت عثان نے وہاں شادی کرلی ہے اور ان کی ایک بیوی وہاں مقیم ہے، اس لئے انہوں نے طعن کیا اور حضرت عثان نے اپنی پوزیشن واضح فرمائی۔ نمازِ قصر میں سفر کی شرعی مقدار

## **سوال**:23

کری جناب میری رہائش فیڈرل بی ایریا، کراچی میں ہے اور بسلسانہ نوکری اوری آباد جاتا ہوجوکہ کراچی سے 92 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میں عمو آ دودن نوری آباد میں رکتا ہوں اور تئیسر ہے دن شام میں واپس آ جاتا ہوں ، اس صور شحال میں کیا میں اپنی نماز قصر کروں یا کمل نماز ادا کروں؟ ، کیونکہ ہمارے ادارے کے ایک صاحب نے کراچی کے ایک عالم سے فتویٰ لیا تھا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ کیونکہ آپ کا قیام 15 روز سے کم کا ہوتا ہے ، اس لئے آپ نماز قصر کریں گے ، لیکن ہمارے ادارے کے دوسرے صاحب نے حدر آباد کے ایک مولانا صاحب سے فتویٰ لیا تو انہوں نے فر مایا کہ کیونکہ آپ کو ادارے میں رہائش کی مہولت ہے اور آپ مستقل نوکری پر ہیں ، اس لئے آپ کی ملازمت کی جگہ میں رہائش کی مہولت ہو اور آپ مستقل نوکری پر ہیں ، اس لئے آپ کی ملازمت کی جگہ آپ کو کمل نماز ادا کرنی ہوگ ۔ برائے مہر بانی آپ کی رہائش تصور کی جائی ۔ اس لئے آپ کو کمل نماز ادا کرنی ہوگ ۔ برائے مہر بانی آپ ایس بارے میں فیصلہ دیں کہ ہم آیا نماز کمل ادا کریں یا قصر کریں ۔

( حامد بشیر ، 474 ہو کے 1 کیل کے 1 فیڈرل بی ایریا، کراچی )

#### جواب:

، کم از کم مسافت سفر'' جس کا سفر شروع کرنے ہے'' قصر' واجب ہوجاتی ہے،
وہ مقد ارسفر ہے، جو انسان اوسط رفتار ہے بیا اونٹ کی متوسط رفتار ہے اپنی طبعی ضرور بات
ولواز نات (اس ہے مراد مناسب آرام، کھانے اور ویکر حاجات کی پنجیل ہے) اور شرکی
فرائض (بینی نمازوں) کی اوائیگی کے ساتھ تنین دن میں طے کرے۔اس میں آرام کے
وقفے کے ساتھ دن کا سفر اور رات کا قیام بھی شامل ہے، بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ

ساتھ مسافت کے پیانے بھی بدلتے مکے اور پھر مسافت کو پہلے انگریزی میلوں اور بعد میں کلومیٹر سے ناپا جانے لگا، لہٰذا عہدِ حاضر کے علاء نے مسافتِ قصر کا اندازہ انگریزی میلوں سے قائم کیا۔ فقہاء کرام کے اقوال میں مفتیٰ بہ قول اٹھارہ فرسخ ہے اور اٹھارہ فرسخ بُون میل شری ہیں، جوایک لاکھ آٹھ ہزارگزیعنی اِکسٹھ انگریزی میل دوفر لانگ ہیں گزیں اور بہ اٹھانوے اعشاریہ سات تین چار (98.734) کلومیٹر کے برابر ہے۔ علامہ علاؤالدین صلفی رحمۃ اللہ علیہ کھتے ہیں:

ثم اختلفوا فقيل احدوعشرون، وقيل ثمانية عشر، وقيل خمسة عشر، والفتوئ على الثاني لانه الاوسط؛

ترجمہ: ''بعض فقہاء نے اکیس فرسخ قرار دیا ہے اور بعض نے اٹھارہ فرسخ قرار دیا ہے اور بعض نے اٹھارہ فرسخ قرار دیا ہے اور بعض نے پندرہ فرسخ قرار دیا ہے اور مفتی ہے اٹھارہ فرسخ کا قول ہے'۔ (درمخار: جلدنمبر 2 ص: 526 مطبوعہ داراحیاء التراث العربی)

لہٰذامِفتیٰ بہ قول کے مطابق تقریباً اٹھانوے(98) کلومیٹر کی مسافت کے بعد ہی سفرشری اور قصر کے احکام لاگوہوں گے اور صورت ِمسئولہ میں سائل چونکہ 92 کلومیٹر کی مسافت طے کرتا ہے،لہٰذانماز قصر نہیں کی جائے گی ، بلکہ کمل نماز اداکریں گے۔

سركارى زمين بربغيرليز ياالالممنث مسجد كالغميراورشرع حيثيت سوال:24

کیا فرماتے ہیں علاو دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بار بے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد بہت می سرکاری کالونیوں ہیں سرکاری ملاز مین نے ضرورت کے تحت سرکاری زمین پرکٹی مساجد تعمیر کیس، کیونکہ گورنمنٹ نے ان کالونیوں میں مساجد تعمیر نہیں ک تھی اور نہ ہی مساجد کیلئے جگہیں وقف کی تھیں، ان ہی سرکاری کالونیوں میں جہاتگیر روڈ ایسٹ، جہاتگیرروڈ ویسٹ ، کلیٹن کوارٹرز، مارٹن کوارٹرز، پاکستان کوارٹرز وغیرہ شامل ہیں، یہاں پرسرکاری ملازمین نے کئی مساجد تعمیر کیس، جن میں چندمندر جد ذیل ہیں: ا۔جامع مسجد مبارک مارٹن کوارٹرز ۲۔ سنہری جامع مسجد مارٹن کوارٹرز

سا۔ جامع موتی مسجد کلیٹن کوارٹرز ۲۔ جامع بغدادی مسجد مارٹن کوارٹرز

۵۔ جامع مسجد عثانیہ جہا تگیرروڈ ۲۔ جامع مسجد زکریا جہا تگیرروڈ ایسٹ وغیرہ وغیرہ۔
بعدازیں ان مساجد میں سے چند کو گورنمنٹ نے اپنے نقشوں اور لے آؤٹ پلان میں تو مساجد کی حیثیت سے ساجد کورنمنٹ کے مساجد کی حیثیت سے ساجد کو لیزیا الائمنٹ وغیرہ جاری نہیں کئے، جبکہ یہ مساجد کورنمنٹ رجٹر ڈٹرسٹ کے جبکہ یہ مساجد کورنمنٹ مساجد کی زیرِ اہتمام ہیں، دریافت طلب مسکلہ یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے ان مساجد کی کیا حیثیت ہے؟، (سیدمحمد رضوان حسن سم وردی)۔
مساجد کی کیا حیثیت ہے؟، (سیدمحمد رضوان حسن سم وردی)۔

### جواب:

مسجد ہونے کے لئے وقف ہونا شرط ہے، اگر چہانمی الفاظ سے کہ'' میں نے اسے مسجد کردیا''اس سے بھی وقف ہوجائے گا۔ علامہ علاؤالدین صلفی لکھتے ہیں:

(ویزول ملکه عن المسجد والمصلی) بالفعل و (بقوله جعلته مسجداً) ترجمہ: ''کسی شخص کے پہ کہنے ہے کہ میں نے زمین کے اس جھے کومبحد بناویا ہے یاعملاً اس میں نماز پڑھی جارہی ہے، وہ زمین اس کی ملکیت سے نکل جائے گی، (ردالحکار جلد 6 می: 426 داراحیاءالتراث العربی، بیروت)۔

امام احدرضا قادري قدس سره العزيز لكصة بين:

" جب وہ مکان عام سلمین کے ہمیشہ نماز پڑھنے کے لئے بنایا اے سی محدود مدت سے مقید نہ کیا کہ مہینے دو مہینے یا سال دوسال اس میں نماز کی اجازت دیتے ہیں اوراس میں نماز حتیٰ کہ جمعہ دوعیدین تک ہوتے ہیں تو اس کے مجد ہونے میں کیا شک ہوتے ہیں تو اس کے مجد ہونے میں کیا شک ہے، ۔۔۔۔۔
آگے چل کر مزید لکھتے ہیں: خالی زمین نماز کے لئے وقف کی جائے وہ مجمی مجد ہوجائے گی اگر چہ بیدنہ کہا ہوا ہے میجد کیا، (نادی رضویہ جلد 16 میں 281 مطبوعہ دضافا دُغیش الا ہود)۔

وقف کے درست ہونے کے لئے اس کی شہرت ہونا کافی ہے، علامہ علاؤالدین صلفی لکھتے إن : تقبل فيه بالشهرة الي ان قال حفظاً للأوقاف القديمة عن الاستهلاك \_ ترجمہ: ''لینی عامة الناس میں مشہور ہونا کہ بیہ وقف کی جگہ ہے، بیہ بھی شرعاً ایک مقبول شہادت ہے۔۔۔آ گے چل کر فرمایا: اصول اس کے مقرر ہوا تا کہ پرانے اوقاف کو (جن کی کوئی دستاویزی شہادت یا ریکارڈیا ان افراد کی شہادت جن کے سامنے وقف کیا گیا) ضائع ہونے سے بیجاما جاسکے، (درمختار،جلد6منحہ:484مطبوعہ داراحیاءالتر اٹ العربی بیروت)۔ اگر سائل کا بیان درست ہے کہ حکومت نے ابتدائی طور برتو اپنی بعض سوسائٹیوں اور كالونيول ميں مساجد كے لئے مقامات مختص نہيں كئے تنھے،اگراييا ہوا ہوتا،توبيخو درياست کی جانب سے با قاعدہ قانونی دقف ہوجا تا الیکن بعد میں ان کالونیوں کے رہائش لوگوں نے اپنی ضرورت کے تحت سرکاری زمینوں پرمسجدیں بنادیں ،حکومت نے نہصرف پیر کہ کوئی تعرض نبيس كيا بلكه بعدازال ان مساجد كواييخ نقنثول اور لي آؤث يلان ميں بحيثيت مسجد تشكيم كرليا بيتوان كى مسجديت مين كوئى شك وشبهبين ،ليزيا الاثمنث قانوني كارروائي كا حصہ ہیں ہشرعاً ان مساجد میں نماز جائز ودرست ہے اور ان مساجد کو اب کسی ضرورت کے تحت شہید کرنایاان کی حیثیت کوختم کرنا درست نہیں ہے۔

درودوسلام اوراذان کے درمیان اعلان کرنے کا تھم

### **سوال**:25

کیافرماتے ہیں علماہ دین ومفتیانِ عظام اس مسکلے کے بارے میں کہ زید کہتا ہے درودوسلام اور اذان کے درمیان بیاعلان کیجئے (اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگواور کام کان روک کراذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمایئے)۔اس اعلان کے بعداذان دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمایئے)۔اس اعلان کے بعداذان دیجئے اور زیداس اعلان کوئی سے کرنے کا تھم دیتا ہے، برائے مہر بانی اس مسکلے کاحل قرآن و مدیث کی روشنی میں عنایت فرمایئے، (محمد انشرف ہیکٹر 1-۸-5 نارتھ کراچی)۔

#### جواب

اذان کااصل مقصد مسلمانوں کونماز کے وقت کی اطلاع دینا اور باجماعت نماز کی دعوت دینا ہے، اذان سننے کے بعد مسلمانوں کو چاہیئے کہ وہ نماز کی تیاری کر کے مجد میں ایک وجماعت کے ساتھ نماز اداکریں، ایسا کرنا'' اجابتِ فعلی''کہلاتا ہے، یعنی عملی طور پر اذان کا جواب دینا، جے'' اجابتِ قولی'' اذان کا جواب دینا، جے'' اجابتِ قولی''کہا جاتا ہے، واجب ہے یا نہیں؟، اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک '' اجابتِ قولی'' متحب ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے۔ '' اجابتِ قولی'' متحب ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے۔ '' اجابتِ قولی'' متحب ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے۔ '' اجابتِ قولی'' متحب ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے۔ '' اجابتِ قولی'' متحب ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے۔ '

اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن\_

ترجمه:'' جب تم اذان (کے کلمات) سنوتو تم بھی مؤذن کی طرح کلمات اذان کہو'۔ (رقم الحدیث:208)

اس مدین میں "قولوا" امر کاصیغہ ہے اور امر وجوب پردلالت کرتا ہے بشرطیکہ وجوب کے خلاف کوئی قرینہ نہ ہو، اور "اجابتِ قولی" مراد لینے پردلیل "قولو امثل مایفول المودن" کے الفاظ ہیں، اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ "اجابتِ قولی" بھی واجب ہے۔
شخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ" اُفِحَۃ اللمعات "جلداول صفحہ 311 پر اکھتے ہیں:
اجابتِ مؤذن واجب است کہ اگر چند کس اذان کو پند حرمت مراول رااست واگر از جوانب اذان بشنو دواجب است اجابت مؤذن مجدخودرا۔

ترجمہ: '' مؤذن کی اذان کا جواب دینا واجب ہے آگر کسی مسجد میں ایک سے زیادہ مؤذن ہوں ترجمہ: '' مؤذن کی اذان کا واجب ہوگا، آگر اطراف سے ایک سے زائداذا نیس سنیں تواپی مسجد کی اذان کا جواب دینا واجب ہوگا''۔علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں:

لكن ظاهرالامر في قوله منطط المعتم المؤذن فقولوامثل مايقول الوجوب اذلا تظهر الامراد عدم الالتفات الله المرادية تصرفه عدم الالتفات المرادية المرادية

إليه والتشاغل عنه وفي التحفة ينبغي أن لا يتكلم ولا يشتغل بشئ حال الاذان أو الاقامة وفي النهاية: تجب عليهم الاجابة لقوله من البيلة "اربع من الجفاء، ومن جملتها: ومن سمع الاذان والاقامة ولم يُجب" وهو غير صريح في إجابة اللسان، اذ يجوز كون المراد الاجابة بالاتيان الى الصلاة ، والالكان جواب الاقامة واجبًا، ولم نعلم فيه عنهم الا انه مستحب والله اعلم.

ترجمہ: "بظاہررسول الله سائی الیہ کا اس ارشاد" کہ جبتم مؤ ذن کو اذان دیتے ہوئے سنوتہ تم بھی وہی کلمات کہوجومؤذن کہتا ہے' ، ہے مرادوجوب ہے، کیونکہ ایسا کوئی ظاہری قرینہ نہیں جس کے باعث امر کے حقیقی معنی (وجوب) ہے عدول کیا جائے ، بلکہ بسا اوقات اس (اجابت) کے ترک پر نکیر آئی ہے، کیونکہ بیاس تھم کی جانب عدم تو جہاوراس ہے روگردانی کے مشابہ ہوتا ہے، اور تحفہ میں ہے: (اذان سننے والے کو) چاہئے کہ وہ اذان وا قامت کے وقت نہ گفتگو کرے اور نہ ہی کوئی اور کام کرے ، اور "نہائیہ" میں ہے: (اذان سننے والوں پر) اذان کا جواب دینا واجب ہے، کیونکہ رسول الله سٹی ایک کا ارشاد اذان سننے والوں پر) اذان کا جواب دینا واجب ہے کہوئی خص اذان وا قامت سے اور جواب نہ دے اور بیم کم وجوب (اذان کا) قولی جواب دینے کے بارے میں واضح نہیں جو بی کیونکہ ممکن ہے کہاں اجابت سے مرادیہ ہوکہ (اذان من کر) نماز کی طرف آنا واجب ہے ، کیونکہ ممکن ہے کہاں اجابت سے مرادیہ ہو کہ (اذان من کر) نماز کی طرف آنا واجب ہو جائے گا ، حالا نکہ ہم اس کے بارے میں (فقہاء ہمت ہے ، ورنہ تو جواب اخت ہیں کہا قامت (کا قولی ) جواب مستحب ہو وائے گا ، حالا نکہ ہم اس کے بارے میں (فقہاء ہمت ہے ، والله اعلم" ،

(فنخ القدير، جلداول ص: 254 مطبوعه مركز المسنّت بركات ِ رضا منجرات ، انذيا) \_

علامه علا وُالدين صلفي لكصة بن:

(ويجب) وجوبًا وقال الحلواني نُدبًا والواجب الاجابة بالقدم (من سمع الاذان) ولوجنبًا لاحائضاً ونفسآء وسامع خطبة وفي صلاة جنازة وجماع، ومستراح واكل وتعليم علم وتعلّمه بخلاف قرآن.

ترجمہ: '' اور جو مخص اذان سے اس پراس کا جواب دیناواجب ہے اور محلوانی نے کہا کہ استحب ہے اور جو مخص اذان مستحب ہے اور جو مخیر واجب ہے ، وہ نماز کے لئے عملاً چل پڑنا ہے ، اور جو مخص اذان سے ، اگر چہوہ جنبی ہواس پر جواب دینا واجب ہے ، (البتہ) حیض ونفاس والی عورت اور خطبہ سننے والے مخص اور اس مخص پر جو نماز جنازہ یا جماع میں مشغول ہے یا جو قضائے حاجت کر رہا ہے یا جو کھانے اور پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہے ، (ان سب پر اذان کا حاجت کر رہا ہے یا جو کھانے اور پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہے ، (ان سب پر اذان کا خواب دینا واجب نہیں ہے ) ، ، خلاف تلاوت قر آن کے ( بینی قر آن پڑھنے والے شخص پر اذان کا زبانی جواب دینا واجب ہے ) ، ، ، (ردالحار کلی الدرالخار ، جلد 2 میں ، ، ، (ردالحار کلی الدرالخار ، جلد 2 میں ، ، ، (ردالحار کلی الدرالخار ، جلد 2 میں ، ، ، الراث العربی ، بیروت ) ۔

درمختار کی فدکورہ عبارت سے ثابت ہوا کہ اجابت قولی کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک متحب ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے، لہذا اس کو فقط مسحبک ہنا ہمارے نزدیک صحیح نہیں ۔ علامہ علا کالدین حصکفی نے اجابتِ اذان کے بارے میں علامہ طوائی کا قول نقل کیا ہے کہ اذان کا زبانی جواب دینا مسحب ہے، چنا نچہوہ لکھتے ہیں: اگرایک محفی اذان سنتے وقت پہلے ہی معجد میں موجود ہے، تو اس پر اجابت واجب نہیں ہے، ہاں! البت اگروہ خارج معجد ہتے ہی محبود ہیں ہوجود ہے، تو اس پر اجابت واجب نہیں ہے، ہاں! البت اگروہ خارج معجد ہتے وہ فہماز کیلئے چل پڑے یعنی عمل کی صورت میں جواب دے، اور اگر اس نے زبانی جواب تو دیا، کین عملا نماز کیلئے نہ گیا تو یقمیل امر نہیں ہے، اور بیاس پر بنی ہی ہے کہ اذان کا جو جواب شرعاً مطلوب ہے، وہ عمل ہے، جبیا کہ طوائی کا قول ہے اور اس پر بواب ہے تقریب کے اور ادان کا جواب دے، اگر سے اذان اس کی اپنی معجد کی ہے تو اس پر جواب و میاں پر موجود گی خود جواب ہے، اور بیساری گفتگو طوائی کے وال پر متفرع ہے، ایک معام بر موجود گی خود جواب ہے، اور بیساری گفتگو طوائی کے قول پر متفرع ہے، ایکن محارے زبانی جواب و میادت موقوف کرے اور مطلقا زبانی جواب دے۔ آگے چل کر علامہ حسکنی کھتے ہیں:

والظاهروجوبها باللسان لظاهر الامرفي حديث: "اذا سمعتم المؤذن فقولوا

مثل ما يقول" كما بسط في "البحر"، وأقرَّه المصنف،وقوَّاه في "النهر" ناقلاً عن "المحيط"وغيره،

ترجمہ: " ظاہریہ ہے کہ اذان کا زبانی جواب دینا واجب ہے، کیونکہ اس حدیث میں امر واضح ہے کہ: " جب تم مؤذن کواذان دیتے سنو! تو وہی کلمات کہوجومؤذن کہتا ہے " بجیسا کہ" البحرالرائق" میں تفصیل سے بیان کیا ہے اور مصنف نے اسے قائم رکھا ہے اور " النہر" میں محیط وغیرہ کا حوالہ قل کرتے ہوئے اسے تقویت دی ہے " ، (ردالحتاریل الدرالختار، جلد 2 سے 64-63 داراحیاء التراث العربی میروت)۔

فآوي قاضي خان على هامش منديه، جلدا و لصفحه 79 يرب:

ترجمہ: "اور جو مخص اذان سے اس پر لازم ہے کہ اس کا جواب دے ، شمس الائمہ حلوانی محمة الله علیہ نے کہا کہ فقہاء نے "اجابت اذان" کے بارے میں کلام کیا ہے ، بعض نے کہا کہ ماس سے اداء نماز کی جانب عملی پیش رفت مراد ہے نہ کہ محض زبانی جواب دینا ، یہاں تک کہا کر زبان سے تو جواب دیا ، کیکن اداء نماز کیلئے مجد کی طرف نہ گیا تو (دراصل) وہ مجیب کہا گرزبان سے تو جواب دیا ، کیکن اداء نماز کیلئے مجد کی طرف نہ گیا تو (دراصل) وہ مجیب (جواب دیے والا) نہیں ہوگا"۔

قاضی خان کی ندکورہ عبارت ہے بھی معلوم ہوا کہ اجابتِ لسانی کے تھم میں اختلاف ہے، لہٰذا اجابتِ لسانی کو فقط مستحب کہنا تھے نہیں کیونکہ بعض ائمہ اس کے وجوب کے بھی قائل میں ،صاحب بہارِشر بعت حضرت مولا ناامجہ علی اعظمی رحمۃ الله علیہ لکھتے ہیں:

جواذان کے دفت باتوں میں مشغول رہے، اس پر معاذاللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ (بہارِشر بعت: حصہ سوم ، صفحہ: 127) ۔ نیز اس صفحہ پر آگے لکھتے ہیں: '' راستے پر چل رہاتھا کہاذان کی آواز آئی تواتی دیر کھڑا ہوجائے ، سنے اور جواب دے'، (بحوالہ عالمکیری دیزازیہ) مولا ناامجدعلی اعظمی رحمہ الله تعالی علیہ کے کلام ہے بھی '' اجابت قولی' کا وجوب مستفاوی ہے۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا امر مشروع ہے، اس کی اصح روح اور حقیقی وکامل اجابت یہی ہے کہ بندہ اذان س کر نماز کے لئے چل پڑے اور اس جملی کا اختلا فن بیس ہے۔ لیکن احادیث مبار کہ میں '' اجابت قولی' یعنی کلمات اذان س کر ہرانے کا تھم اور ترغیب موجود ہے اور اس پر بشارت ووعد بھی ہے، تا ہم اس پر فقہاء کی آراء ہیں ، ایک یہ کہ حدیث مبارک میں کلمہ امر: ''فقولو امنل ما یقول المؤذن ( کیا اور جیسے مؤذن کہتا ہے )''، ہے متفادیہ ہے کہ کلمات اذان کو دہرانا یا قولی جواب و واجب ہے، کیونکہ جب تک کس کلم کے حقیقی معنی سے عدول کیلئے کوئی قرینہ صارفہ نہ اسے حقیقت پر ہی محمول کیا جائے۔

ان کے اذان کا جزء لازم بنے کا تاثر پیدانہ ہو۔اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ائمہ وخطباء دروس وخطابات جمعہ میں وقافو قاس کی ترغیب دیتے رہیں، جیسا کہ رسول الله ملٹی آیٹی سے ثابت ہے۔اگر کہیں اذان سے پہلے لاؤڈ اسپیکر پرکوئی مؤذن بیتر غیبی کلمات نہیں کہتا تو کوئی شخص ہے۔اگر کہیں اذان سے پہلے لاؤڈ اسپیکر پرکوئی مؤذن بیتر غیبی کلمات نہیں کہتا تو کوئی شخص اس کی اس کی تاکید نہیں آئی ہے بلکہ وقافو قاعلاء کو یہ مسائل بیان کرتے رہنا جا جمیں۔

قضاء عمری پڑھے جانے کے لیے کونساوفت موزوں ہے

سوال:26

کیا نجر کی سنت پڑھنے کے بعد اگر فرض نماز کی جماعت میں وقت ہے، قضائے عمری پڑھی جاستی ہے۔ عمری پڑھی جاستی ہے۔ عمری پڑھی جاستی ہے۔ عمری پڑھی جاستی ہے۔ (سائل محمولی بلاک 13.C گلشنِ اقبال، کراچی)

### جواب

صرف تین اوقات، جو کروة تحریمی ہیں، ان ہیں قضاء نمازین ہیں پڑھنی چاہئیں ہین طلوع آفاب (آفاب کی پہلی کرن نمودار ہونے سے 20 منٹ تک) غروب آفاب (یعنی غروب آفاب سے پہلے کے 20 منٹ) اور ضحوہ کبری (زوال سے پہلے کا وقت)، لین اگرستی کا بلی یابشری کمزوری کے تحت اس دن عصری نماز کامل وقت میں نہیں پڑھ سکا، لیکن اگرستی کا بلی یابشری کمزوری کے تحت اس دن عصری نماز کامل وقت میں نہیں پڑھ سکا، قو غروب سے پہلے کے آخری 20 منٹ میں بھی پڑھ لے، جو وقت مگروہ ہے، کیونکہ مطلقا قضا کرنے سے وقت ناقص میں ادائی بہتر ہے، لیکن اس وقت میں کوئی اور نماز نہیں پڑھی جائے گی علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: اور فرض کی قضاء فرض، واجب کی واجب اور سنت کی سنت پھر قضاء کے لئے کوئی وقت معین نہیں بلکہ تمام عرکسی بھی وقت ادا کی جاسکتی ہے سوائے تین وقتوں کے طلوع آفاب کے وقت ، زوال کے وقت ، اور غروب آفاب کے وقت ، نیں ان اوقات میں کوئی نماز جائز نہیں ، اس طرح '' البحر الرائق'' میں ہے''، (فاد کی مائیری جلدا می : 12 مکت رشعہ یکوئٹ)۔

لہذا فجر کے فرضوں سے پہلے اور بعد بھی ای طرح عصر کے فرضوں کے بعد بھی قضا نمازیں پڑھنا بلاکراہت جائز ہیں البتہ نماز عصر کے وقتِ مکروہ میں اگر قضا نماز پڑھی جائے تو وہ نماز ادائہیں ہوگی جب کہ عصر کی وقت نماز اس وقتِ مکروہ میں کراہت کے ساتھ ادا ہوجائے گی۔ ادائہیں ہوگی جب کہ عصر کی وقتی نماز اس وقتِ مکروہ میں سہو

### **سوال**:27

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہا گرکوئی شخص امام کے ساتھ قعد ہُ اولیٰ میں اللہ ہوں جائے تو وہ اگلی دور کعتوں میں قعد ہُ اولیٰ کرے گایا نہیں اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ ہجرہ سہوکرے گایا اس کی نماز ہوجائے گی ، وضاحت فرما ئیں ، (سید صفی اللہ ، گڑھی نواب سید ، بظرام )۔

#### جواب:

اس مقتدی کے لئے کہ جوامام کے ساتھ قعدہ اولیٰ میں شامل ہوا تھااس کے بعد امام بقیددورکعت پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگا اور اخیر میں قعدہ اخیرہ کرے گاجو کہ اس مسبوق (لیعنی نماز کا ابتدائی حصہ ایک رکعت یا اس سے زائد نکلنے کے بعد وسطِ نماز میں امام کے ساتھ شامل ہو) مقتدی کا قعدہ اولیٰ کہلائے گا اور امام کے سلام بھیرنے کے بعد مسبوق اپنی بقیہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگاتو دورکعت بقیہ پڑھنے کے بعد وہ مسبوق مقتدی اپنی بقیہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگاتو دورکعت بقیہ پڑھنے کے بعد وہ مسبوق مقتدی مقتدی مقتدی امام کے تابع ہوال سے بیمر شُح تعدہ اخیرہ ، (جو دراصل ہوتا ہے کہ بیسوال ظہر ،عمر اور عشاء کی نماز سے متعلق ہے ، امام کے قعدہ اولی ہے ) میں اگر مقتدی نماز میں سے ، امام کے قعدہ اولیٰ ہے ) میں اگر مقتدی نماظی سے ، خطاء یا سہوا تشہد (التحیات ) کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھ لے تو اس پر بجدہ سہولا زم نہیں ہے ، با جماعت نماز میں امام سے درود شریف اور دعا بھی پڑھ لے تو اس کے ساتھ سب مقتدی سجدہ سہو کریں گے ، لیکن دورانِ افتد اء ترک واجب ہوجائے والم کے ساتھ سب مقتدی سجدہ سہوکریں گے ، لیکن دورانِ افتد اء مقتدی سے ترک واجب ہوجائے (مثلاً دعاء توت نہ پڑھ سکا) تو جماعت کی برکت سے مقتدی سے ترک واجب ہوجائے (مثلاً دعاء توت نہ پڑھ سکا) تو جماعت کی برکت سے مقتدی سے تحدہ سہو (یعنی ترک واجب ) معاف ہوجاتا ہے ۔ مسبوق مقتدی اٹھ کر جب مقتدی سے تحدہ سے تحدہ سے تعدہ کا تھی ترک واجب ) معاف ہوجاتا ہے ۔ مسبوق مقتدی اٹھ کر جب

بقیہ دورکعات پڑھے گا تو یہ ان دورکعات میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائے گا،
کونکہ یہاس کی پہلی دورکعات ہیں، جورہ گئی ہیں۔اور دورکعتیں پڑھنے کے بعد آخر میں
قعدہ بیٹے گا اور یہ قعدہ اخیرہ چونکہ فرض ہے لہذا اگر کوئی شخص قعدہ چھوڑ دے تو اس کی نماز
نہیں ہوگی کیونکہ فرض کے چھوڑ نے ہے نماز باطل ہو جاتی ہے۔البت اگر مغرب اور نماز وتر
میں (ماورمضان میں) جس مسبوق مقتدی کی پہلی دورکعات رہ گئی ہوں، تو وہ کھڑے ہوکر
سورت کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گا اور اب اس کی اپنی دورکعات ہو جا کیں گی، البذا اس
سورت کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گا اور اب اس کی اپنی دورکعات ہو جا کیں گی، البذا اس
سورت کے لئے بیٹھنا اور پوری التحات پڑھنا واجب ہے، لیکن اگروہ اس مقام پرنہیں بیٹھنا
اور اس سے سے واجب ترک ہو جاتا ہے، تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس ترک واجب پر مجدہ
سہولا ذم آنا چاہئے ،لیکن فقہاء نے کہا ہے کہ خلا فی قیاس اس سے مجدہ سہولا زم نہیں آئے
گا،وہ مجدہ سہوکے بغیر نماز کھل کر کے سلام پھیر دے تو نماز شیح طور پر ادا ہو جائے گی، اس
صورت مسئلہ کو امام احمد رضا قادری رحمہ الله تعالیٰ نے قاوی رضویہ جلد 3 صفحہ 392 مطبوعہ
دار العلوم امجد رہ کرا چی میں بیان فرمایا ہے۔

# یبلی صف کے فضائل

### سوال:28

مسجد کی پہلی صف میں بیٹھنے کے کیا فضائل ہیں؟ کیا بعد میں آنے والا پہلی صف میں بیٹھ جائے اور جو پہلے سے آیا ہے وہ پیچھے بیٹھا رہے تو کیا بعد میں آنے والے کو پہلی صف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہی ثواب ملے گاجو پہلی صف میں بیٹھنے والے کوملتا ہے، (حافظ محمد جمشید مظفر گڑھ)۔

#### جواب:

پہلی صف کے فضائل احادیث کریمہ میں اس طرح سے وارد ہوئے ہیں: '' حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله عنہ سے مروی ہے حضور فرماتے ہیں کہا گرلوگ جانے کہا ذان اور صف اول میں کیا (اجروثواب) ہے پھر بغیر قرعہ ڈالے نہ یاتے تو اس پر قرعہ اندازی كرتے"، (صحح بخارى رقم الحديث:615)\_

'' ام المونین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که: رسول الله منظینی بین نے فرمایا: بمیشہ صفِ اوّل سے لوگ بیجھے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ الله تعالی انہیں اپنی رحمت سے مؤخر کرکے نارمیں ڈال دے گا''۔ (ابوداؤد، رقم الحدیث: 679)

'' حضرت انس رضی الله عنه ہے مروبہ ہے وہ فرماتے ہیں :صفِ مقدم کو پورا کرو پھراس کو جو اس کے بعد ہوا گر بچھ کی ہوتو بچھلی میں ہو' ، (ابودا وُ درقم الحدیث: 671)۔

'' منداحم وطبرانی میں حضرت ابوا مامہ رضی الله عنہ ہے مروی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ الله اور اس کے فرشتے صف اول پر درود تھیجے ہیں ، لوگوں نے عرض کی اور دوسری صف پر؟ فرمایا الله اور فرشتے صف اول پر درود تھیجے ہیں ، لوگوں نے عرض کی اور دوسری پر؟ فرمایا اور دوسری پر؟ فرمایا اور دوسری پر؟ فرمایا اور دوسری پر اور فرمایا صفوں کو برابر کرواور مونڈھوں کو مقابل کروا ہے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہوجاؤ اور کشادگیوں کو بند کرو کہ شیطان بھیڑ کے بیجے کی طرح تمہارے درمیان واخل ہو جاتا ہے' ، (مشکوۃ بحوالداحمہ)۔

علامه نظام الدين لكصة مين:

مردوں کی پہلی صف کہ امام سے قریب ہے دوسری سے افضل ہے اور دوسری تیسری سے افضل ہے،و علیٰ ھذا القیاس۔

مقتدی کے لیے افضل جگہ یہ ہے کہ امام سے قریب ہواور دونوں طرف برابر ہوں تو دہنی طرف افضل ہے ،کیکن اگر بائیں جانب افراد کم ہوں تو پھرتسویۂ صفوف (صفوں کو برابر رکھنا) کے لئے بائیں جانب کھڑے ہونے کا تواب زیادہ ہوگا۔

پہلی صف میں جگہ ہے اور پیچیلی صف بھرگئ ہے تو اس کو چیر کر جائے اور اس خالی جگہ میں کھڑا ہو، اس کے لیے حدیث میں فر مایا جوصف میں کشادگی و کھے کر اس کو بند کر دے اس کے لیے مغفرت ہوجائے گی ، (عالکیری جلداول ہم: 89 مطبوعہ مکتبۂ رشیدید ہوئے )۔

مبلی صف میں بیٹھنے کے بے شار نصائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں اور کسی بھی مجلس میں

بیضے کے آ داب میں یہ بھی شامل ہے کہ اس طرح سے بیٹھا جائے کہ بعد میں آنے والوں کو بیٹھنے کے آ داب میں یہ بھی شامل ہے کہ اس طرح سے بیٹھا جائے کہ بعد میں آنے والوں کو بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنیں بھلانگنا نہ پڑیں۔ رہانفس تواب کا مسئلہ تو احادیث میں جو تو اب بیان کیا گیا ہے وہ تر تیپ صفوف کے اعتبارے ہے بعد میں آنے والا بھی اقل صف میں بیٹھنے کی وجہ سے اس تواب کا حق دار ہوگا۔
بعد میں آنے والا بھی اقل صف میں بیٹھنے کی وجہ سے اس تواب کا حق دار ہوگا۔
سنن تر نہ کی میں ابواب الجمعہ کے تحت ایک حدیث وار دہوئی ہے:

ترجمه: "حضرت سهیل بن معاذبن انس جهنی رضی الله عنهمااین والدی روایت کرتے ہیں ترجمه: "حضرت سهیل بن معاذبن انس جهنی رضی الله عنهمااین حضرت سهیل بنام مایا: جوشن جمعه کے دن لوگوں کی گردنیں بھلا نگے ،وہ اپنے النج جنبم کی طرف بل بنار ہاہے' ، (سنن ترزی ، قم الحدیث: 513 ،دارالکتب العلمیه ، بیردت) - لئے جنبم کی طرف بل بنار ہاہے' ، (سنن ترزی ، قم الحدیث: 513 ،دارالکتب العلمیه ، بیردت) - اسی مفہوم کی حدیث سنن ابی واؤد میں فدکور ہے ، (رقم الحدیث: 1111 ،مؤسسته الریان

المكتبة المكيه ،خ:2 ص:112)-

ص:268,269 مطبوعه داراحياء التراث العربي ميں بيان كيا ہے۔

بیٹھ کرنماز پڑھانے والے امام کی اقتداء

**سوال**: 29

کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسکلے کے بارے میں کہ ہماری مسجد کے امام صاحب اس وقت عارضۂ قلب ،شوگر ،گردے کی تکلیف میں مبتلا ہیں ،رمضان کی آمد ہے کیا ہم ان سے اس طرح تراوح پڑھوا کیں کہ وہ بیٹھے ہوں اور ہم پیچھے کھڑے ہوکر ساعت کریں؟ ،(حافظ سلیم محمود ،گلشنِ فاروق 7-D/3 نارتھ کراچی)۔

#### جواب:

# علامه نظام الدين لكصة بين:

ويصح اقتداء القائم بالقاعد الذي يركع ويسجد لااقتداء الراكع والساجد بالمومي هكذا في فتاوئ قاضيخان ويؤم الاحدب القائم كما يؤم القاعد كذا في الذخيرة وهكذا في الخانية\_

ترجمہ: '' اور کھڑے ہوکر نماز پڑھنے والا، بیٹھ کر پڑھنے والے کی اقتداء کرسکتا ہے جبکہ وہ (نماز پڑھانے والا) رکوع و جود کرسکتا ہوا ور جورکوع و جود اشارے کے ساتھ کرتا ہواس کی اقتداء درست نبیس ، فقاوئی قاضی خان میں اسی طرح ہے، اور کوزہ پشت ( کبڑا آ دمی) کی اقتداء درست ہے ، '' الذخیرة'' اور امامت درست ہے جیسے کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی افتداء درست ہے، '' الذخیرة'' اور '' خانیہ'' میں اسی طرح ہے'' ، (فقاوئ عالمگیری جلد 1 مین 85 مطبوعہ مکتبہ کرشید یہ کوئد)۔

علامه علاؤالدين صكفي لكصة بين:

(وقائم بقاعد) يركع ويسجد، لأنه مَنْظُ صلى آخر صلاته قاعداً وهم قيام وأبوبكر يبلغهم تكبيره\_

ترجمہ: ''اور کھڑے ہوکر پڑھنے والے کی نماز بیٹھ کر پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے جبکہ وہ رکوع و بچود کرتا ہو،اس کی دلیل میہ ہے کہ نبی کریم ملائیڈالیٹم نے آخری نماز بیٹھ کر پڑھائی اور صحابہ آپ کی اقتداء میں کھڑے ہوکر نماز پڑھ رہے تھے ،اور حضرت ابو بکر مکبتر کے فرائض انجام دے رہے تھے'(بعن حضور میں اُنجام کی تجمیرات انقالات کوبہ آواز بلند تمام مقتدیوں تک پہنچارہ تھے)۔ علامہ شامی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں: علامہ شامی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں:

وهذا عندهما خلافاًلمحمد. وقيد القاعد بكونه يركع ويسجد، لأنه لوكان مومياًلم يجز اتفاقاً. والخلاف أيضاً فيما عداالنفل،أما فيه فيجوز اتفاقاً ولو في التراويح في الأصح،كما في "البحر".

ترجمہ: "اور بیٹے کرنماز پڑھانے والے کی اقتداءامام اعظم ابوصنیفہ اور امام ابو بوسف کے نزد یک جائز ہے، اس میں امام محمد کا اختلاف ہے، اور بیٹے کر پڑھانے والے امام کے ساتھ یہ قیدلگائی کہ وہ رکوع و بچود کرتا ہو، یہ اس لئے کہ اگر وہ رکوع و بچود کرنے کی طاقت ندر کھتا ہو اور اشار ہے ہے رکوع و بچود کرتا ہوتو اس کی اقتداء میں نماز بالا تفاق جائز نہیں ہے، امام محمد کا اختلاف صرف فرض اور واجب میں ہے، فل میں بالا تفاق اقتدا جائز ہے، خواہ تراوح کی جماعت ہی کیوں نہ ہو ، چھے ترین روایت کے مطابق تراوح کی جماعت بھی میٹھ کر پڑھنے والے امام کے پیچھے بالا تفاق جائز ہے، جیسا کہ علامہ زین الدین ابن نجیم نے "البحر الرائق" میں کھا ہے"، (ردائی طی الدرائقار جلد 2 میں 290 مطبوعہ دارا جا ، انزاث العربی، بیروت) عن جاہر قال: صلیٰ بنا رسول الله شائے، وابو بکر خلفہ فاذا کبر رسول الله شائے، وابو بکر خلفہ فاذا کبر رسول الله شائے۔

ترجمہ: '' حضرت جابر رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله ملٹی آئیا ہم بیٹھ کرنماز پڑھا رہے تھے اور رہے تھے اور رہے تھے اور ایل صحابہ حضرت ابو بکر رضی الله عنہ کھڑ ہے ہوکر آپ کی اقتذاء میں نماز پڑھ رہے تھے اور باقی صحابہ حضرت ابو بکر رضی الله عنہ سے تکبیرات من کرنماز پڑھ رہے تھے'' (صحیح مسلم ، رقم الحدیث: 904 مطبوعہ کمتبہ زار مصطفیٰ کم کرمہ)۔

عن عائشة قالت: امررسول الله مَنْ الله مِنْ الل

الناس، فلما رآه ابوبكراستاخر، فأشاراليه: أن كما انت فجلس رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ والله عَلَيْ الله عَلَيْ والله عَلَيْ والله عَلَيْ والله عَلَيْ والله عَلَيْ والله عَلَيْ والناس يصلون بصلاة ابى بكر.

ترجمہ: '' حضرت عائشہ رضی الله عنہانے فرمایا: اپنے مرض میں رسول الله ملتی ایہ ہے حضرت الو بمروضی الله عنہ کو تھم دیا کہ وہ لوگول کو نماز پڑھا کیں ، لہذا وہ انہیں نمازیں پڑھاتے رہے عروہ کا بیان ہے کہ رسول الله ملتی آیہ ہے نہے افاقہ محسوس کیا، تو تشریف لائے اور حضرت ابو بمرلوگوں کی امامت کررہے تھے، جب حضرت ابو بمرنے آپ کو دیکھا، تو پیچھے ہٹنے سکھ آپ نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو، پس رسول الله ملتی آیہ مضرت ابو بمرتو رسول الله ملتی آیہ مضرت ابو بمرکے پہلو میں بیٹے گئے ، پس حضرت ابو بمرتو رسول الله ملتی آیہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بمرتو رسول الله ملتی آیہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بمرتو رسول الله ملتی آیہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بمرتو رسول الله ملتی آیہ ہے بھی نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بمرتو ہے تھے اور لوگ حضرت ابو بمرت ہے اللہ اعادیث وحوالہ جات ہے معلوم ہوتا ہے کہ فرض اور تراوت کی نماز اگرامام بیٹی مندرجہ بالا اعادیث وحوالہ جات ہے معلوم ہوتا ہے کہ فرض اور تراوت کی نماز اگرامام بیٹی کر پڑھائے ، تو اس کی اقتداء میں نماز جائز ہے ، بشرطیکہ وہ رکوع و بچود کرسکتا ہو۔

عن عبدالله بن عمروقال: حدثت ان رسول الله عَلَيْهُ قال: "صلاة الرجل قاعد نصف الصلاة" قال: فاتيته فوجدته يصلى جالساً فوضعت يدى على رأسه فقال مالك يا عبدالله بن عمرو ؟قلت: حدثت يا رسول الله مَشَيْهُ أنّك قلت: "صلاة الرّجل قاعداً على نصف الصلاة"وأنت تصلى قاعداً! قال: "أجل ولكنّى لست كأحد منكم".

ترجمہ: '' حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیہ حدیث کی تھی کہ رسول الله سائی اُلیّا ہے فر مایا: بیٹے کرنماز پڑھنے کا آ دھاا جرہوتا ہے، ایک دن میں حضور سائی اُلیّا ہے کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ کو بیٹے کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے اپنا ہاتھ آپ کے مراقد س پررکھا، آپ نے فر مایا: اے عبدالله بن عمر و کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا یارسول الله سائی اَلیّا ہی ہے یہ بتایا عمیا ہے کہ آپ نے فر مایا کہ بیٹے کرنماز پڑھنے کا اجرآ دھا ہوتا ہے،

حالانكه آپ خود بین کرنماز پڑھ رہے ہیں! آپ نے فرمایا: ہاں الیکن میں تم جیسا کب ہوں''، (صحیمسلم، رقم الحدیث:1684 مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ مکه کمرمه، ابوداؤد، رقم الحدیث:947 مطبوعه مؤسسة الریان، بیروت)-جہورائمہ کے نزدیک سنن مؤکدہ اور ہر متم کے قل قیام پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر پڑھنا جائز ہیں ادر پیمی جائز ہے کہ پہلے بیٹھ کرنماز پڑھنا شروع کرے اور پھر کھڑا ہوجائے یا پہلے کھڑے ہوکرنماز پڑھنا شروع کرے اور پھر بیٹھ جائے۔البتہ صبح کی دورکعت سنت مؤکدہ اس تھم ہے متنتیٰ ہیں،اس کو قیام پر قدرت کے باوصف بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے،اگر کوئی قخص قیام نبیں کرسکتا اور عذر کی وجہ ہے سنن اور نوافل بیٹھ کریڑ ھتا ہے تو اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی اوراگر قیام پرقدرت کے باوجودسنن اورنوافل بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کو آ دھا تواب ہوگا،رسول الله ملتی الله ملتی الله ملتی الله ملتی نے جو بیٹے کرنفل پڑھے تھے بیہ آپ کی خصوصیت تھی ، علامہ نووی اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ آپ قیام پر قدرت کے باوجود بیٹھ کرنماز پڑھیں ہتو آپ ہے تواب میں کمی نہیں ہوتی بعض لوگ اس پر قیاس کر کے عشاء کی نماز میں وتر کے بعدعمدا بیٹھ کرنفل پڑھتے ہیں اگر چہ بیمل جائز ہے،لیکن اس میں نصف ثواب ہے، تاہم فرائض میں اگر قیام پرقدرت کے باوجود بیٹھ کرنماز پڑھے گا ،تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ فرائض میں قیام فرض ہے، (شرح صحیح مسلم ،جلد دوم ،صغہ:452 ،مطبوعہ فرید بک اسٹال ،لا ہور )۔



# امامت نماز جنازه كاسب سے زیادہ حق داركون؟

سوال:30

نمازیدنازه کی امامت کاسب سے زیاده حقد ارکون ہے؟ ،امام محلّه یامیت کا ولی ممازیدنازه کی امامت کاسب سے زیاده حقد ارکون ہے؟ ،امام محلّه یامیت کا اقرب،اگرمیت نے کسی کے بارے میں وصیت کی کہ یہ میری نمازِ جنازه پڑھائے تواس کی روشنی میں جواب رعایت جائز ہے یافقہ می ترحیب اولویت کو ملحوظ رکھا جائے گا، فقہ حفی کی روشنی میں جواب تحریر فرمائیں۔ (عبدالله، واتھم اسٹو، لندن، انگلینڈ)۔

### جواب:

# علامه علاء الدين حسكفي البيخ فياوي الدرالمخيار ميس لكصته بين:

(ويقدم في الصلاة عليه السلطان) ان حضر (أونائبه) وهواميرالمصر (ثم القاضي) ثم صاحب الشرط ثم خليفة القاضي (ثم امام الحي) فيه ايهام، وذلك أن تقديم الولاة واجب وتقديم امام الحي مندوب، فقط

" اگرخلیفه وقت موجود ہے تو نماز جناز ہی امامت کیلئے اسے مقدم کیا جائے گایاس کے نائب کو بعنی اس شہر کا امیر ، پھر قاضی کو ، پھر امیر لشکر کو ، پھر قاضی کا نائب ، پھر امام الحی ( بعنی اس شہر کا امیر ، پھر امام الحی این میں ایہام ہے ، اور یہ اس لئے کہ میت کے اوالیاء کی تقدیم واجب ہے ، اور ' امام الحی'' کی تقدیم ( بعنی امام بنانا ) بشر طبکہ وہ ولی سے افضل ہو متحب واجب ہے ، اور ' امام الحی'' کی تقدیم ( بعنی امام بنانا ) بشر طبکہ وہ ولی سے افضل ہو متحب ہے ' ، (جلد: 3 مغید: 112)۔ اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں :

وهو امام المسجد الخاص بالمحلة، وانما كان اولى ، لأن الميت رضى بالصلاة خلفه فى حال حياته، فينبغى ان يصلى عليه بعدوفاته، قال فى "شرح المنية": فعلىٰ هذا لوعلم انه كان غير راض به حال حياته ينبغى أن لا يستحب تقديمه قلت: هذا مسلم ان كان عدم رضاه به لوجه صحيح ، والا فلا تأمل "مام الحى" همرادان لوكول كا امام مجمد المرادان لوكول كا امام الحى "دادا و المرادان لوكول كا امام الحى المرادان لوكول كا امام المرادان لوكول كا امام الحى المرادان لوكول كا امام الحى المرادان لوكول كا امام المرادان لوكول كا امام الحى المرادان لوكول كا امام المرادان لوكول كا المرادان لوكول كالمرادان لوكول كا المرادان كالمرادان كالمردان كالمرادان كالمردان كالمردان كالمردان كالمردان كالمردان كالمردان كالمردان ك

اوراس کوامامت کیلئے" اولی" قرار دینے کا سب یہ ہے کہ وہ متوفی اپی زندگی میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے پر راضی تھا، تو مناسب یہی ہے کہ وہی اس کی نماز جنازہ پڑھائے" شرح المنیہ" میں کہا: اس اصول کی بنا پراگر معلوم ہو کہ اپنی زندگی میں وہ اس سے راضی نہیں تھا، تو اس کوامامت کیلئے آگے کرنامت جب نہیں رہے گا، میں (ابن عابدین شامی) کہتا ہوں کہ یہ بات اس صورت میں تسلیم کی جائے گی، جب (یہ معلوم ہو کہ) صینِ حیات میں" امام الحی" بات اس صورت میں تسلیم کی جائے گی، جب (یہ معلوم ہو کہ) صینِ حیات میں" امام الحی" ہے متوفی کی ناراضگی کا سبب کسی جائز (شرعی) وجہ کی بنا پر ہو، ورنہ ہیں (یعنی پھرامام الحی میں امامت جنازہ کا زیادہ خق دار ہے)، اس مسئلے (کی حکمت مستورہ) پرغور کرو، (ردالحتار ملی الدرالختار، جلد: 3 منفورہ) ہوگی ہوں کے مستورہ کی میں المت جنازہ کا زیادہ خق دار ہے کا اس مسئلے (کی حکمت مستورہ) پرغور کرو، (ردالحتار ملی المت جنازہ کا زیادہ خق دار ہے کی اس مسئلے (کی حکمت مستورہ) پرغور کرو، (ردالحتار ملی المت جنازہ کی خوالم الرا معلوم ہوگی ہوں کی بنا پر ہوں کی بی المت جنازہ کا زیادہ خق دار ہے کی اس مسئلے (کی حکمت مستورہ) پرغور کرو، (ردالحتار ملی کی المت جنازہ کی خوالم میں میں کی المت جنازہ کی کی بیاب معلوم ہوگی ہوں کی دور کی ہوں کی بیاب میں کی کی دور کی میں کی کی دور کی ہوں کی کی دور کی کی کی دور کی ہوں کی کی دور کی ہوں کی کی دور کی ہوں کی دور کی ہوں کی دور کی ہوں کی کی دور کی ہوں کی ہوں کی دور کی ہوں کی دور کی ہوں کی دور کی ہوں کی کی دور کی ہوں کی کی دور کی ہوں کی دور کی ہوں کی دور کی ہوں کی دور کی ہور کی ہوں کی دور کی ہور کی کی دور کی ہوں کی دور کی ہور کی ہور کی کی دور کی ہور کی کی کی دور کی ہور کی کی دور ک

فآویٰ عالمگیری جلد: 1 مِس: 163 مطبوعه مکتبه رشید بیکوئشمیں ہے:

ذكرالحسن عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن الامام الاعظم وهوالخليفة اولى ان حضر، فإن لم يحضر فإمام المصر، فإن لم يحضر فإن لم يحضر فإن لم يحضر فإن لم يحضر فالقاضى، فإن لم يحضر فصاحب الشرط ،فإن لم يحضر فإمام الحي، فإن لم يحضر فالاقرب من ذوى قرابته وبهذه الرواية اخذ كثير من مشائخنا رحمهم الله كذا في "الكفاية" و"النهاية" و"معراج الدراية" و"العناية".

رّجمہ: '' حسن نے امام ابوصنیفہ رحمۃ الله تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (امامت جنازہ کاسب سے زیادہ حق دار) بالتر تیب خلیفہ ہے اگر وہ موجود ہے، اگر وہ موجود نہ ہوتو امام شہر، اگر وہ بھی نہ ہوتو تاضی، اگر وہ بھی نہ ہوتو تاضی، اگر وہ بھی نہ ہوتو '' امام الحی'' اورا گروہ بھی نہ ہوتو '' امام الحی'' اورا گروہ بھی نہ ہوتو ولی اقرب، ہمارے (احناف کے ) اکثر مشاکح نے اسی روایت سے (استحقاقی امامتِ جنازہ کا) یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، '' کفایہ'' 'نہایہ'' معراج الدرائیہ' اور'' عنایۃ ''میں اسی طرح ہے'۔

ا ما م احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز ہے دریافت کیا گیا: '' کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلے میں کہ میت اگر چہ بالغ ہویا نابالغ ہواس کے جنازے میں ولی داخل نہیں ہواتو اس کا جناز ہ ہوایا نہیں؟''

آب نے جواب دیا:

''نماز ہوگئ مگر جونماز جنازہ ہے اجازت ولی پڑھی جائے ولی کواختیار ہے کہ دوبارہ پڑھے۔ مگر جو پہلے پڑھ چکے ہیں وہ دوبارہ نہیں پڑھ سکتے ۔ پھر یہ بھی اس صورت میں ہے کہ پہلی نمازکسی ایسے نے پڑھی ،جس پرولی کوتر جی تھی ، ورنہ اگر مثلاً بادشاہِ اسلام یا قاضی شرع یا امام جی نے نماز پڑھادی تو ولی کواعادہ کا اختیار نہیں کہ وہ اس بات میں ولی سے مقدم ہیں۔ امام جی نے نماز پڑھادی تو ولی کواعادہ کا اختیار نہیں کہ وہ اس بات میں ولی سے مقدم ہیں۔ (فادی رضویہ جلد: 9 صفحہ: 182-183 مطبوعہ رضافاؤ نڈیش ، ال ہور)

صدرالشر بعه علامه مفتی امجد علی اعظمی مصنفِ'' بهارشر بعت' قدس سره العزیز استحقاق امامتِ جنازه سے متعلق اپنے فیاوی میں لکھتے ہیں:

'' گرجب کہ نماز جنازہ کے وقت امامِ جمعہ حاضر ہو، تو ولی یا امام الحی سے زیادہ حق اس امام جمعہ کا ہے اور ایسے وقت کہ ولی سے افضل واحق موجود ہے تو ولی کو بیر نہ چا ہے کہ دوسر سے پڑھوائے یا خود پڑھا دے ، بلکہ وہی امامِ جمعہ پڑھائے ۔۔۔۔ آ گے چل کر لکھتے ہیں:
امامِ جمعہ کو دلی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ، ضرورت جب ہوتی کہ بیخو وصاحب حق نہ ہوتا اور او پرمعلوم ہو چکا ہے کہ امامِ جمعہ ولی پرمقدم ہے اور امامِ جمعہ پڑھا دے گا تو ولی نماز کا اعادہ نہیں کرسکتا''۔

ان سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص حالتِ زندگی میں امامِ موصوف پرناراض ہواور بعد وفات کسی اور خص برناراض ہواور بعد وفات کسی اور خص سے نماز پڑھوانے کی وصیت کریے تو وصیت جاری ہوگی یانہیں؟،اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں:

'' امام سے ناراض ہونااگر کسی الیی خرابی کے باعث تھا، جوامام میں تھی، تو امام کو ولی پرتر جیح نہیں کہ امام کی ترجیح کی وجہ رہے کہ جب اس شخص نے اپنی زندگی میں اسے امام بنایا اور اس پرراضی رہا تو بعدموت ، نما زِ جنازہ کا بھی وہی امام ہوگا۔۔۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: اوراگرامام پر ناراضگی بلا وجہ شرعی ہواس ناراضگی کا پچھا ترنہیں۔

# ردامحتار میں عبارت ' غدیة ' کے بعد فرمایا:

قلت: هذا مسلم ان كان عدم رضاه به لوجه صحيح ، والا فلا\_

نمازِ جنازہ کی وصیت باطل ہے، بیعنی صاحبِ حق کے سوا دوسرے کونماز پڑھانے کی وصیت کر گیا تو اس وصیت ہے حق دار کاحق نہ جائےگا، در مختار میں ہے:

والفتوي على بطلان الوصية بغسله والصلوة عليه \_

تر جمہ: بعنی فنو کی اس پر ہے کہ میت کونسل دینے اور اس کی نمازِ جنازہ پڑھانے کے بارے میں اس کی وصیت باطل ہے، ( فناویٰ امجدیہ، جلد: 1 مِس: 309 مکتبۂ رضویہ، کراچی )۔

علامه ابن عابد بن شام لكست بين: عزاه في الهندية الى المضمرات اى لواوصى بان يصلى عليه غيرمن له حق التقدم اوبان يغسله فلان لايلزم تنفيذ وصية ولا يبطل حق الولى بذالك.

ترجمہ: ''اسے فتاویٰ'' ہندیہ' میں مضمرات کی طرف منسوب کیا، یعنی اگر کسی شخص نے ایخ نمازِ جنازہ پڑھانے کی بابت کسی ایسے شخص کے امام بنانے کی وصیت کی، جسے شرعاً ''تقد فی الامامت ''کاحق حاصل نہیں ہے یا یہ وصیت کی کہ اسے فلاں شخص عنسل دیے تو وصیت کا نافذ کر نالا زم نہیں ہے اور اس (وصیت) کی بناء پر اس سلسلے میں ولی کاحق باطل نہیں ہوگا کا نافذ کر نالا زم نہیں ہے اور اس (وصیت) کی بناء پر اس سلسلے میں ولی کاحق باطل نہیں ہوگا

اور ظاہر ہے کہ جب وصیت کی بناء پرولی کاحق باطل نہیں ہوگا تو اس طرح اور افراد، جنہیم
د' تقدم فی الا مامت' کا شرع حق حاصل ہے، (جیسے امام محلّه) وہ بھی باطل نہیں ہوگا، بلکہ
قائم و ثابت رہے گا اور اس ضمن میں وصیت غیرموَثر ہوجائے گی، (جلد:3 بم:115 مطبو
داراحیا والتراث العربی، بیروت)۔

جنازه اٹھاتے اور لے جاتے وفت بلند آواز سے کلمہ کشہادت پڑھنا

**سوال**: 31

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ جنازہ

اُنھاتے اور لے جاتے وقت کلمہ شہادت کو ہا آوازِ بلند پڑھنا کیسا ہے؟ ، برائے مہر ہانی تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں ، (کلیم الله سلع سدھنوتی ، آزاد کشمیر)۔

### جواب

# علامه علا والدين صلفي لكصة بين:

اور کب اما مها (کره) کما کره فیها رفع صوتِ بذکر او قرائة "فنع"۔ ترجمہ: "جنازہ کے آگے سوار ہوکر چلنا مکروہ ہے، جیسے جنازے کے ساتھ (چلتے ہوئے) بلندآ وازے ذکریا قراءت مکروہ ہے، بحوالہ" فتح القدیر""۔ اس پر بحث کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

(قوله كما كره) قيل تحريماً ، وقيل تنزيها كما في "البحر" عن "الغايه"،وفيه عنها: وينبغي لمن تبع الجنازة أنُ يُطيل الصَّمُتَ، وفيه عن "الظهيرية" فان اراد ان يذكر الله تعالى يذكره في نفسه ، لقوله تعالى "انه لا يحب المعتدين (الاعراف:55)" اى الجاهرين بالدعاء، وعن ابراهيم انه كان يكره ان يقول الرجل وهو يمشى معها :استغفرواله غفرالله لكم،قلت واذا كان هذا في الدعاء والذكر فما ظنك بالغناء الحادث في هذا الزمان؟

ترجمہ: '' {جیسا کہ (جنازہ کے ساتھ) بلند آواز نے ذکر وقراء ت مکروہ ہے} ایک قول یہ ہے کہ یہ کراہت تح یی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ تنزیبی ہے، جیسا کہ'' البحرار آئی'' میں '' الغایہ'' کے حوالے سے فہ کور ہے اور ای میں مزید یہ بھی ہے کہ:'' جوشی جنازے کے ساتھ چلے، اسے طویل خاموثی اختیار کرنی چاہئے اور اسی میں'' انظہیر یہ' کے حوالے سے : اگر وہ الله کا ذکر کرنا چاہتا ہے قو دل میں کرے، کیونکہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک وہ صد سے تجاوز کرنے والوں (یعنی بلند آواز سے دعا کرنے والوں) کو پہند نہیں فرما تا، (الاعراف: 55)''۔اور ابر اہیم سے روایت ہے کہ:'' وہ اس بات کو بھی ناپند کرتے تھے کہ کوئی خض جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے یہ کہ: الله تعالیٰ تہماری مغفرت فرمائے ،اس کہ کوئی خض جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے یہ کہ: الله تعالیٰ تہماری مغفرت فرمائے ،اس میت کے لئے مغفرت کی دعا کرو''، میں (علامہ شامی) کہتا ہوں: جب (جنازہ کے ساتھ) بلند آواز سے دعا اور ذکر کمروہ ہے، تو اس دور میں جوگانے اور نغے پڑھنے کا روائ ہے، اندازہ لگا وہ اس کی ممانعت کس در ہے کی ہوگی؟ ، (ردائی ارعی الدرائی الدرائی رجلہ: 30) ممانعت کس در ہے کی ہوگی؟ ، (ردائی رعی الدرائی رجلہ: 30) ممانعت کس در ہے کی ہوگی؟ ، (ردائی رعی الدرائی رجلہ: 30) میں ہوں۔)۔

اس مقام پر حاشیہ میں لکھا ہے: امام نووی'' الاذ کار''مع'' الفتوحات الربانیہ' (183/4) میں بیان کرتے ہیں:

ترجمہ: '' جان لوکہ یہ بات مختار اور درست ہے اور ای پرسلف رہے گہا ہیں ارہے کہ: جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے خاموش رہنا جائے ، نہ تو ذکر وقر اوت اور نہ بی کسی اور مقصد کیلئے آواز بلند کر ہے ، اور اس کی حکمتیں (بالکل) ظاہر ہیں ، وہ یہ کہ بیر (سکوت) قرار ول کا باعث ہند کر ہے ، اور اس کی حکمتیں (بالکل) ظاہر ہیں ، وہ بیہ کہ بیر (سکوت) قرار ول کا باعث ہے ، اس کے سبب ذہن جنازے ہے متعلق امور کی جانب کمل طور پرمتوجہ رہتا ہے اور اس

موقع پر یہی چیز مطلوب بھی ہے، یہی بات حق ہے اور مخالفین کی کثر ت سے کوئی دھوکہ نہ کھائے ، ابوعلی نفیل بن عیاض رضی الله عنہ نے کہا ہے جس کا مفہوم ہے ہے : راہ ہدایت کو لازم پکڑو، راہ ہدایت پر چلنے والوں کی قلت تمہارے لئے ضرر رساں نہیں ہے اور گرائی کی راہوں پر چلنے والوں کی کثر ت تمہارے لئے نقصان دہ نہیں ہے، پھر' ابن عباد' کے اس قول کی طرف انہوں نے اشارہ کیا: یہ جو جابل قراءِ دشق وغیرہ نے طریقہ اختیار کر دکھا ہے کہ گا، گا کر قراءت کرتے ہیں اور کلام کو اپنے موضوع سے خارج کردیے ہیں تو یہ بالا جماع حرام ہے'۔

امام احمد رضا قادری نے اس مسئلے کے تمام پہلوؤں رتفصیلی بحث کی ہے، ملاحظہ ہو:'' فآوی رضوبہ جلد نہم صفحات 139 تا158 رضا فاؤنڈیشن، لاہور''۔

ہم یہاں اس بحث کا خلاصہ پیش کررہے ہیں اور اس کے اہم پہلوؤں کی نشاندہی کررہے ہیں:
(1) وہ فرماتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ طویل خاموشی اختیار کئے رکھنا ، فی نفسہ نہ تقصود

ہے نہ شریعت کا مطلوب ، نہ ہی ہے حکمتِ شرعیہ ہے ، چنانچے فرماتے ہیں : '' اس میں حکمت ریقی کہ صکمت (سکوت) فی نفسہ کوئی شے مطلوب نہیں ، کہ تول خیر ، ''عدم تول مُطلَق'' سے قطعاً افضل ہے ، لہٰذاار شادہوا:

"ان لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله"

ترجمہ: "تمہاری زبان ذکر الہی ہے مسلسل سرشار رہنی جائے ، (ترندی: ابواب الدوات المین کے بہاری الدوات المین کے اسے (بعنی محض گفتگونہ کرنے کو) صوم میں رکھا تھا ، ہماری شریعت غر اوروشن شریعت ) نے اسے منسوخ کردیا ، مجوں کے یہاں وقت اکل ، صمت (بعنی کھانے کے وقت خاموثی ) ہے ، ہماری شریعت میں کروہ ، لا زم الاحتراز ہے۔ اس ارشاد کا معامیہ ہے کہ اگر جنازے کے ساتھ کمل خاموثی کے ساتھ چلنے کی بابت فقہاء کرام کی عبارات سے کسی نے مین تیجہ اخذ کیا ہے کہ "سکوت محض ' بجائے خود عبادت ہے ، تو رسوج باطل ہے ، اسلام میں بلا شبخش کلامی کے مقابل خاموثی کوتر جیح دی گئی ہے ، کین محض میں سوج باطل ہے ، اسلام میں بلا شبخش کلامی کے مقابل خاموثی کوتر جیح دی گئی ہے ، کین محض

خاموثی کوئی مستحسن اور قابلی مدح وستائش چیز نبیس ہے اور نہ ہی شریعت کا آئیڈیل یا مطلوب کامل ہے۔

(2) ابسوال به بیدا موتا ہے کہ جب "سکوت محض" کسی بھی درجے میں مطلوب شریعت نہیں ہے، تو ہمارے فقہاء کرام نے جنازے کے ساتھ خاموش رہ کر چلنے پراتنازور کیوں دیا اور بلند آواز سے ذکر وقراءت کو کروہ (خواہ تنزیبی ہی سی) کیوں قرار دیا؟ ، تواہام احمد رضا قادری رحمہ الله تعالی اس کی حکمت به بیان کرتے ہیں:

" یہاں بھی اس کا منشاعوارض ہی ہیں، قلب ہمراہیان کا مُعْوِش ہونا، یاوِموت سے دوسری طرف توجہ کرنا، انصاف سیجے توبی کم اس زمانِ خیر کے لئے تھا، جب ہمراہیانِ جنازہ تصویا موت میں ایسے غرق ہوتے تھے کہ گویا میت ان میں سے ہرا یک کا اپنا جگر پارہ ہے، بلکہ گویا خود ہی مَیت ہیں، ہمیں کو جنازہ پر لئے جاتے ہیں اور اب قبر میں رکھیں گے، لہذا علماء نے سکوت محض کو پند کیا تھا کہ کلام اگر چہ ذکر ہی ہو، اگر چہ آ ہتہ ہو، اس تصور سے (کہ بغایت نافع اور مفید اور برسوں کے زنگ دل سے دھود سے والا ہے) روکے یا کم از کم ول بث تو جائے گا، تو اس وقت محض خاموثی ہی مناسب تر ہے، ورنہ حاش لِللہ! ذکر خدا اور رسول کی وقت منع نہیں ہے، ام کمومنین حضرت عائش رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں:

"كان رسول الله مَنْ لِللهُ يَذْكُر الله تعالىٰ علىٰ كل احيانه"\_

ترجمہ: "رسول الله سل آبائی ہمدونت الله کاذکر کیا کرتے تھے، (سی مسلم، ابودا کورتر ندی، ابن ماجہ)
امام احمد رضا قادری کی اس تشریح کا ماحصل یہ ہے کہ ہمارے فقہا اکرام نے جنازے کے ساتھ چلنے میں سکوت کو اس لئے ترجیح دی تھی کہ موت اور قبر کے تصور میں لوگوں کے دل ڈو بر بین، کسی کی بلند آواز ہے کہیں ان کی توجہ بث نہ جائے ، موت، قبر اور آخرت کی جوابد ہی کا تصور اس قدر غالب ہو کہ وہ موس کریں کو یا ان کا اپنا جنازہ جارہا ہو اور قبر انجی کے اس مغہوم کو انہوں نے شخ شعرانی قدس الله سرہ العزیز کی کتاب کے لئے تیار کی گئی ہے، اس مغہوم کو انہوں نے شخ شعرانی قدس الله سرہ العزیز کی کتاب المهود الحمد یہ کے حوالے ہے ہمی بیان کیا ہے کہ اسلاف صالحین جنازے کے ساتھ چلتے میں دائے۔

ہوئے کلام بالکل نہیں کرتے تھے، سوائے اس کے جوحدیث میں وار دہواہے، یہاں تک کہ اجنی شخص ان سب کوئون و ملال میں ڈوبا ہوا دیکھے کراندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا کہ ان میں میت کاسب سے زیادہ قریبی عزیز کون ہے؟۔

(3) اس کے بعد امام احمد رضا قادری بیان کرتے ہیں کہ اب موجودہ دور میں جنازہ کے ساتھ چلنے والے لوگوں کی وہ کیفیت ہرگز نہیں ہے، نہ یادِموت کا غلبہ، نہ احوالی برزخ وقبر کا خوف اور نہ آخرت کی فکر دامن گیر ہوتی ہے، جیسے آج کل لوگ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے گیس لگاتے ہیں، ہنسی نہ اق کرتے ہیں، حالات حاضرہ اور سیاست دورال پر تبصر سے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

"ابزمانه منقلب ہوا، لوگ جنازہ کے ساتھ اور فن کے وقت اور قبروں پر بیٹھ کرلغویات و فضولیات اور دنیوی تذکروں بلکہ خندہ ولہو میں مشغول ہوتے ہیں، تو انہیں ذکر خداجات وعلا ورسول سائی ایکی ایک مشغول کرناعین صواب وکار تواب ہے'۔
ورسول سائی ایکی کی طرف مشغول کرناعین صواب وکار تواب ہے'۔
ای بات کوعلامہ شعرانی اپنی کتاب" العہود الحمد یہ میں لکھتے ہیں:

محلے یابتی کے عالم کوچا ہے کہ جنازے کے ساتھ جانے والوں کو تعلیم دیں کہ وہ اس دوران لغو باتوں اورالی باتوں کے ذکر سے اجتناب کریں کہ فلاں فخص حاکم بنا، فلاں اقتدار سے معزول ہوا، فلاں بڑا تا جرسنر پر گیا یا واپس آیا وغیرہ ۔ یعنی اب خواہ لوگوں کو جہری ذکر سے روک بھی دیا جائے تو حالتِ سکوت میں بھی ، کیفیتِ عبرت اور یا دِموت و برزخ و آخرت تو بالکل مفقود ہے، بلکہ لغویات و فضولیات میں مشغول رہتے ہیں۔ تو جس مطلوب خیر کو پانے کیلئے فقہاء کرام نے جنازے کے ساتھ خاموثی سے چلنے پرزور دیا تھا، یہاں تک کہ بلند آواز سے ذکر وقراءت تک کو کروہ قرار دیا تھا، وہ مرادوم طلوب حاصل نہ ہوسکا۔ لہذا اب بلند آواز سے ذکر کی اجازت دے دئی جا ہے کہ اس سے مطلوب کامل اگر حاصل نہ بھی ہوسکا، تو بھی نہ کے خیر تو جھے میں ضرور آئے گی۔ چنانے فرماتے ہیں:

'' بالجمله بجائے صَمت (خاموثی) اقامتِ جہر بالذكر (بلندآ واز سے ذكر كرنا) بخصيل مقصود

کے لئے تبدیلِ ذریعہ بمصلحتِ حالیہ نہ کہ تفویتِ مقصود (مقصودکوفوت کرنا)، جامل وہ جو خوشی کو مقصودکوفوت کرنا)، جامل وہ جو خموشی کومقصودِ اصل جانے ،مطلوب ذکر ہے، جب خموشی میں ،اوراب جہر بالذکر میں '۔ پھر آ سے چل کر کھتے ہیں'۔ پھر آ سے چل کر کھتے ہیں':

"تویهال بیکه ذکر اعظم مطلوبات سے تفااور منع ایک وجه بعید کیلئے که ذریعه مقصود میں مخل نه ہواور وہ خریمہ مطلوبات سے تفااور منع ایک وجه بعید کیلئے کہ ذریعه مطلوبات سے تفااور منع اگر چه تنزیمی ہو،اس کا باتی رہنا فقاہت سے مہور ہے"۔

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ خاموثی سے چلنے اور ذکر بالجر سے اجتناب کی شری مصلحت ، یعنی قلب پرموت اور ما بعد الموت کے احوال کا طاری ہونا، اب حاصل نہیں ہور ہی ، بلکہ اس کے برعکس ہور ہا ہے ، لہذا اب ذکر بالجبر دور حاضر میں جائز ہے کہ کم از کم دوسروں کے متوجہ کرنے پرلوگ غفلت کی کیفیت سے نکل آئیں گے اور بستری یا جبری ذکر میں مشغول ہوجا کیں گے اور برسبلی تنزل لغویات سے نے جاکیں گے۔ ذکر میں مشغول ہوجا کیں گے اور برسبلی تنزل لغویات سے نے جاکیں گے۔ چنانچے امام احمد رضا لکھتے ہیں:

"اطبائے روحانی نے جمر بالذکری اجازت دی کہوہ او قَعَ می النفوس (ولول میں بہت زیادہ اٹر کرنے والا) و اَدْفَع للناس (وسوسوں کو دور کرنے والا) ، و اَنفَع للناس (لوگوں کیلئے بہت زیادہ نفع بخش) ہے ، ذاکرین کی زبانوں اور سامعین کے کانوں کو مشغول کرتا اور عافلین کو جگا کر الغویات ہے بازر کھ کر ، ذکر وساع کی طرف لا تا ہے اور یہ بچھ لینا کہ مسلمان ایسے ہو گئے ہیں کہ باوجود قرع وقوت قرع و تکرر (یعنی بار بار جمنجوڑنے اور متوجہ کرنے پر) بھی متاثر نہ ہوں گے ، جہل وسوه ظن (بدگھانی) ہے ، تو اب ذکر جمر امر بالمعروف و نہی عن المئر کے افراد ہے ہے ، جس سے منع عکس وفقیض مقصووشرع (یعنی مقاصد شرع کے منافی) ہے "۔

ترجمہ:'' سیدی علی الخواص رضی الله تعالیٰ عنه فر ماتے تھے کہ جب جنازے کے ساتھ جلنے والوں کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ جنازہ میں لغویات ہے بازنہیں آئیں گے اور دنیا کی باتوں میں مشغول رہیں گے ،تو پھرانہیں حکم دینا جا ہے کہوہ (کلمہ مبارکہ)"لا الله الا الله محمد رسول الله "برهيس كماس برهناءاس كترك سے افضل ہے اور كسى فقيه كو بغير نُص ( قرآن و حدیث) یا اِجماع ( کی دلیل) اس ہے منع نہ کرنا جا ہے ،اس لئے کہ مسلمانوں كوشارع كى جانب سے "لا الله الا الله محمد رسول الله" ير صنح كا اون عام ہے، الہی اس دل کے اندھے بن ہے تعجب ہے جواس طریقے کے مل ہے رو کتا ہے'

( فآويُ رضويه، جلد: 9 مِس: 152 مطبوعه: رضا فا وَ نَدْ يَشِن ، لا مور )''

ای طرح آپ نے آیات ِقرآنی کے حوالہ جات سے ثابت کیا کہ کٹر ت ِ ذکرِ الہٰی قرآن کا مطلوب ہے، چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

و الله عزوجل كاذكر اصل مقصود وأجَلِّ مقاصد ومغز جمله عبادات ب:

(1) أقِمِ الصَّلوةَ لِنِ كُي يَى ·

ترجمہ:''میرے ذکر کیلئے نماز پڑھؤ'' ، (طٰ: 14)۔

(2) يَذْكُرُونَ اللهَ قِيْمُاوَ قَعُودُ اوَّعَلَى جُنُوبِهِمْ۔

ترجمہ: '' وہ کھڑے، بیٹھے اور کروٹوں کے بل لیٹے (ہرحال میں) الله کا ذکر کرتے ہیں، (آل عمران:191) - بلاكسي قيد كے كثر ت ذكر كا حكم فرمايا:

(3) وَاذْكُرُوااللهَ كَثِيْرًالَعَكَكُمْ تُفْلِحُونَ ©

ترجمه: '' کثرت ہے الله کا ذکر کروتا کہتم فلاح یا وُ''، (الجمعہ: 10)۔

حديث ياك مين فرمايا:

اكثر واذكر الله حتى يقولوا انه مجنون ترجمه: "الله كااس كثرت سے ذكركروكم (لوگ) كېيى بەتو(الله كا) دېوانە بىغ '، (منداحم:71,86/3) ـ

ا مام احمد رضا لکھتے ہیں: ذکر کیلئے اُنجاء (اقسام) کثیرہ ہیں:قلبی ،لسانی بھی ،جلی ، تلاوت ،

ثناء، درود، دعا، عبادات، وطاعات، با وصف اطلاق (بعنی مطلقاً حکم ذکرے) بعض أنحاء سے خصوصیت ہوتی ہے ، کل جنازہ مقام تفکر ہے کہ ذکر قلبی ہے، تفکر ساعة خیر من عبادة الثقلیہ ،۔

ترجمہ: ایک کمی کاتفکر انسانوں اور جنوں کی عبادت سے بہتر ہے (اور ایک روایت میں ہے ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے)۔ ولہذا فقہاء نے ذکر خفی کوذکر لسانی پرترجے دی، ورنہ ذکر پر تفضیل محال ہوتی، ولذکو الله اکبو، اس نحو (قتم) کے ذکر کیلئے خاموشی بہتر ہوتی ہے، ولہذا فقہاء نے "ینبغی ان یطیل الصمت" (یعنی طویل خاموشی اختیار کرنی چاہئے) فرمایا، (فقاوی رضویہ، جلد: 9، ص: 152 مطبوعہ: رضافا وَتَدُیش، لاہور)"۔ چاہئے افرای رضویہ، جلد: 9، ص: 152 مطبوعہ: رضافا وَتَدُیش، لاہور)"۔ امام احمد رضا قادری امام عبد الوہاب شعرانی کی کتاب "عبود والمشائح" اور" حدیقت مبارکہ "کے حوالے سے لکھتے ہیں:

ترجمہ: "ہم اپ دوستوں کو کسی ایسی چیز سے روکنے کی اجازت نددیں ہے، جوسلمانوں نے الله کی بارگاہ میں تقرب کیلئے ایجاد کی ہو اور اسے اچھا جانتے ہوں، جیسا کہ بارہا اس کی تقریبات کہ بارہا اس کی تقریبات کہ بارہا اس کی تقریبات کہ جو دیس گر رہ تھی ہے، خصوصاً وہ چیز جس کا تعلق اب الله تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے ہو، جیسے لوگوں کا جنازے کے آگے "لا الله الا الله محمد رسول الله " پڑھنایا کسی کا اس کے آگے آن پڑھنا اور اس طرح کے کمات (خیر)، اسے جو حرام کے وہ شریعت کی فہم سے قاصر ہے، اس لئے کہ ہروہ چیز جورسول الله سٹی ایک کی اس جو حرام کے وہ شریعت کی فہم سے قاصر ہے، اس لئے کہ ہروہ چیز جورسول الله سٹی ایک کی کمام مرف خلاف اولی شریعت کی فہم سے، (فناوی نہیں کہ ) ہری ہو، امام نو وی نے تو اسے ترجے دی کہ کلام مرف خلاف اولی اس بحث کا بیجہ یہ نکلا کہ اپنے عہد حاضر میں جنازہ کے ساتھ چلنے والوں کو سکوت افتیار اس بحث کا بیجہ می نقہا ہ نے دیا تھا اور بلند آواز سے ذکر و تلاوت و درود کو کر وہ قرار دیا تھا، اب کی حکمت اور عِلَّتِ عَالَی مفقو دہوگئ ہے، بلکہ اس کا اثر النا پڑر ہا ہے کہ لوگ کی شپ اور اس کی حکمت اور عِلَّتِ عالی مفقو دہوگئ ہے، بلکہ اس کا اثر النا پڑر ہا ہے کہ لوگ کی شپ اور النو باتوں میں مشنول رہے ہیں، لہذا اب ہم کہ سکتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ بلند آواز

ہے ذکر کرنے کی کراہت ،ان وجوہ و دلائل کی بناپر اُٹھ گئی ہے، پس اب جنازہ کے ساتھ او چی آواز سے کلمهٔ شهادت ،کلمهٔ طیبه،قراء توآن یا درودواذ کار یا کلمات حمدونعت يزهنى اباحت وجواز كاقول كرنا جائية ، اوراكراس مدعافل قلوب ذكراور يادِموت و برزخ وآخرت کی جانب مبذول ہوجائیں بتو پھرا ہے مستحسن مجھنا جا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ فقہاء نے جو (برسبیلِ تنزل) کراہت و تنزیبی کا قول کیا ہے،اس کا کیا جواب ہوگا،تو امام احمد رضا قادری فرماتے ہیں:خادم فقہ جانتا ہے، تصیلر مقصود کیلئے بعض محرومات ہے کراہت زائل ہوجاتی ہے، جیسے نماز میں آئکھیں بند کرنا مکروہ ہےاوراگر (سمی کو) خشوع ہونہی حاصل ہوتا ہے، تو آنکھیں بند کرنا ہی اولی ہے۔ كما في الدرالمختاركره\_\_\_ (و تغميض عينيه) لِلنَّهُي الا لكمال الخشوع وفي ردالمحتاربان خاف فوتَ الخشوع بسبب روية ما يفرق الخاطر فلا يكره قال بعض العلماء وانه الاولى وليس ببعيد "حلية" و"بحر" ، اقول ولعل التحقيق ان بخشية فوات الخشوع تزول الكراهة وبتحققه يحصل الاستحباب ترجمہ: ' جیسا کہ درمختار میں ہے: نماز میں آتھ جیس بند کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس کی ممانعت آئی ہے، لین اگر کمال خشوع کیلئے ہو، تو مکروہ ہیں ،ردائحتار میں ہے: اس طرح کہ طبیعت کومنتشر کرنے والی چیزیں دیکھنے کے سبب خشوع فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو مکروہ ہیں ، بلکہ بعض علاء نے فر مایا کہ اولی ہے اور ریکوئی بعید بات نہیں ، (بحوالہ)'' حلیہ' و'' بحر''، میں کہتا ہوں شاید محقیق بیے کہ خشوع فوت ہونے کے اندیشے سے کراہت زائل ہوجاتی ہے اور آئکے بند کر لینے برخشوع متحقق ہوجانے سے استحباب حاصل ہوجاتا ہے، (فادی ارضویہ

اس کی ایک اور مثال بہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ لفظ نیت نماز کو بدعت کہا حمیا تھا، کیونکہ اصل میں نیت دل کے اراد ہے (اور حضوری قلب) کا نام ہے اور سنت سے لفظی نیت نماز ثابت میں نیت دل کے اراد ہے (اور حضوری قلب) کا نام ہے اور سنت سے لفظی نیت نماز ثابت مجی نہیں ہے اکیکن مُتاً خرین فقہا و کرام نے جب دیکھا کہ لوگوں میں اب وہ میسوئی اور

ملد:9 من:156 مطبوعه: رضافا وَتَدْيِشْ وَلا مور )" \_

حضوری قلب باقی نہیں رہی تو لفظانیت ِنماز کومنتحب قرار دیا، بالکل یہی صورت ِ حال جنازہ کے ساتھ جلتے ہوئے جہری ذکر کی ہے۔

ماں کے انتقال کے بعد بیچے کی تکہداشت وتربیت کا اولین حق مسکوحاصل ہے؟

### **سوال**:32

عظمیٰ شیخ عامر کاایک سال قبل ایسیڈن میں انقال ہو چکاہے، اس کے دو بیٹے عزیز الحق اور عباد الحق کی عمر بالتر تیب ڈھائی سال اور ساڑھے چارسال ہے۔ بچوں کے والد محمد عامر، انہیں اپنی تربیت وتحویل میں رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ عظمیٰ شیخ عامر (مرحومہ) کی والدہ صاحب بین بچوں کی نانی صاحب دونوں بچوں پرحق ملکیت بتاتی ہیں اور شی کورٹ میں بچوں کے حصول کیلئے مقدمہ قائم کیا ہوا ہے، لہذا از راو کرم ان بچوں کے حق مگہداشت کا شرعی تعمین نوازش ہوگی، (شیخ عامر، کرا جی)۔

#### جواب:

انسان الله تعالیٰ کی آزاد مخلوق ہے، اس کا مالک صرف اور صرف الله تعالیٰ ہے،

کسی کوحق ملکیت جتانے یا اس کا دعویٰ کرنے کاحق نہیں ہے، البتہ شریعت کی روسے بچے کی

نگہداشت و تربیت کاحق ہے، جے''حق حضائت'' کہتے ہیں، اور اس کی ترتیب ہیہ،

اس میں اولین حق بچے کی نسبی مال کا ہے، اس کے بعد نانی کا ہے۔

چنانچے علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(ئم) ای بعد الام بان ماتت اولم تقبل او اسقطت حقهااو تزوجت باجنبی (ام الام) ترجمه: "اگر مال کا انتقال بوجائے یاوه اس ذمه داری کوتبول ندکرے یاوه خود بی (اپنی رضا مندی ہے) اپنے حق سے دست بردار بوجائے ، یااس نے کسی اجنبی مخص سے شادی کرلی بوتو پھر مال کے بعد بیرت بیچ کی نائی کا ہے، (ردالحتار علی الدرالخار، جلد: 5 بی داراحیا دالزات العربی، بیردت)۔

پس قانونِ شریعت کی رو سے مال کے انتقال کے بعد نابالغ بچوں کی پرورش کاحق نانی کو حاصل ہے، اگر نانی نواسوں کی تربیت قبول کرتی ہے تواسے دوسروں پر ترجیح دینی چاہئے۔ لہذا اگر نانی کے ہاں بچوں کی پرورش کی صورت میں کسی دینی یا دنیاوی ضرر کا اندیشہ نہ ہوتو نافی کے شرعی حق تقدم کا خیال رکھتے ہوئے، بچوں کو ان کی پرورش میں دے دینا چاہئے، البتہ یہ حق سات سال تک ہے اس کے بعد والد بچے کو لے سکتا ہے۔ هذا ما عندی والحق عندرہی۔

# ۱ نماز جنازه کی شرعی حیثیت

### **سوال**:33

نمازِ جنازہ کا تھم قرآنِ مجید میں ہے، یانہیں، اگر ہے؟ تو کس مقام پراورکونی آیت ب میں ہے، اور بیتھم کب نازل ہوا۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فر ما کیں، (قاری محمدز مان چشتی، امام وخطیب جامع مسجد مصطفیٰ بلاک 14 فیڈرل بی ایر یا، کراچی)

### جواب:

# قرآن مجيد ميں الله تعالی كاار شاد ہے:

وَلَا تُصَلِّعَ أَحَوِقِنْهُمْ مَّاتَ أَبَدُا وَّلَا تَقُمْ عَلَى قَهْرِهٖ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَمَسُولِهٖ وَمَاتُوْاوَهُمْ فَسِقُونَ ۞

ترجمہ: ''اور جوان (منافقین) میں سے مرجائے تو آپ ان ہیں سے کسی کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں اور نہ ( منافقین ) میں سے مرجائے تو آپ ان ہیں اور نہ ( مجھی ) اس کی قبر پر کھڑے ہوں ، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول ( مین نہ بڑھیں) کے ساتھ کفر کیا اور بینا فرمانی کی حالت میں مرے' ، (التوبہ 84)۔

اس آیت سے دلالت النص کے طور پرمون کی میت پرنمازِ جنازہ پڑھنے کا تھم معلوم ہوتا ہے، چنانچے علامہ قرطبی اپنی تفسیر' الجامع لا حکام القرآن' میں لکھتے ہیں:

یہ آیت کفار پرنمازِ جنازہ پڑھنے کی ممانعت میں نص ہے، کیکن اس میں مومنوں پرنمازِ جنازہ پڑھنے کے وجوب کی براہِ راست دلیل نہیں ہے، اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا اس سے مومنوں پرنمازِ جنازہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اس مسئے میں دوقول ہیں، ایک قول کے مطابق اس سے نمازِ جنازہ کے وجوب پر استدلال کیا جاسکتا ہے، کیونکہ قرآن نے کا فروں کی نمازِ جنازہ سے ممانعت کی علت ان کے کفر کو بتایا ہے، جبیبا کہ ارشاد ہے: '' بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سانج اللہ کے ساتھ کفر کیا''، تو جب (وجرممانعت بعنی) کفر زائل ہوجائے تو نمازِ جنازہ واجب ہوجائے گی، اس کی دوسری مثال قرآن میں بول ہے کہ:

كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ مَّ يُومَ إِنَّ لَمُحُوبُونَ ۞

ترجمہ:'' حق بیہ ہے کہ بے شک وہ کفاراس دن اپنے رب کے دیدار سے ضرورمحروم ہوں سے''، (الطففین: 15)۔

یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ غیر کفار یعنی مومن روزِ قیامت الله تعالیٰ کے دیدار سے سرفراز ہوں گے۔ جولوگ آیات الاحکام بیں مفہوم مخالف یعنی دلیل خطاب کے قائل ہیں، وہ اس آیت سے نمازِ جنازہ کے وجوب پراستدلال کرتے ہیں، اس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَصَلِّ عَلَيْهِمُ اللّٰ اِنَّ صَلُونَكُ سَكُنْ لَكُهُمُ اور آپ ان كيلئے دعا فرما كيں، بے شك آپ كی دعا ان كیلئے دا فرما كيں، بے شك آپ كی دعا ان كیلئے (باعث) تسكین ہے، (التوبہ: 103)۔

علامة قرطبی ای تقییر' الجامع لاحکام القرآن' میں اس آیت کی تغییر بیان کرتے ہوئے مجمله وکی مجمله وکی مجمله وکی معنی بین بین بیان کرتے ہیں: "و منه الصلوة علی البحنائز" لیمنی آیت میں سلوۃ کا ایک معنی میت کی نماز جنازہ پڑھنا ہے۔

ا حادیث ِ صحیحه مشہورہ ، تعامل رسول ، تعامل صحابہ ، تعامل امت اور اجماع امت سے نمانہ جنازہ کا وجوب ثابت ہے۔ رسول الله ملٹی کی سحابہ کرام وصحابیات کا جنازہ پڑھنے اور فضائل جنازہ میں متعددا حادیث ہیں۔ صحیح مسلم کتاب البخائز میں صیغۂ امر کے ساتھ رسول الله ملٹی کی آبام کا ارشادہ:

ان اخالكم قدمات فقوموا فصلوا عليه\_

ترجمہ: '' بے شکتہارے ایک (دینی) بھائی (اصحمہ نجاشی) کا انتقال ہو کیا، پس کھڑے

موجا واوراس کی نمازِ جنازه پڑھو''۔

فقهی اعتبارے میت پرنماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اور اس کا انکار کفر ہے ، کیونکہ "اجماع امت" مسلمہ طور پراصول شرعیہ اور دلائلِ قطعیہ میں سے ہے اور "نماز جنارہ" کی فرضیت پرتو بلا استشناء خیر القرون (بعنی وہ دور جس کے خیر ہونے کی شہادت رسول الله مین نے دی) اور سکف سے لے کرخگف تک سب کا جماع قطعی ہے۔ علامہ علاق الدین صکفی کھتے ہیں:

(والصلوة عليه) صفتها (فرض كفاية) بالاجماع فيكفر منكرها لانه انكر الاجماع\_

اورمیت پرنمازِ جناز ہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اور یہ اجماع امت سے ثابت ہے تو جواس کی فرضیت کا انکار کرے، اس کی تکفیر کی جائے گی، کیونکہ اس نے اجماع کا انکار کیا۔
" بالا جماع" کے تحت علامہ شامی تکھتے ہیں کہ بعض عبارات میں جونمازِ جناز ہ کے واجب ہونے کا ذکر ہے، وہاں واجب، فرض کے معنی میں ہے، (تناوی شامی 35 س 97)۔
ایک اور حدیث میں بھی صیغۂ امر کے ساتھ رسول الله سلتی آئیلی کا ارشاد ہے:
"صلوا علیٰ کل برّ و فاجر"۔

ترجمہ: ہر نیکوکاراور گنہگار کی نمازِ جنازہ پڑھو، (سنن دارتطنی ج2م 57رتم الحدیث:10)۔ میت کی باقیات کونکلوا کردوسری زمین میں منتقل کرنے کا تھم میت کی باقیات کونکلوا کردوسری زمین میں منتقل کرنے کا تھم

**سوال**:34

عرض ہے کہ میرے والد کا انتقال 14 مارچ 2001 وکو ہوا تھا اور عزیز آباد قبرستان میں تدفین ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت لیاری ایکسپرلیس وے بنار ہی ہے، تغییری مراحل میں پلر بناتے ہوئے قبرستان ہے لیحق مکا نات اور پچھ قبریں اس کی زد میں آر ہی ہیں، جنہیں بلڈ وزکر دیا جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ والدصاحب کی قبر کو کھدائی کرواکر با قیات نکلواکر ویرس ن وجائز ہے؟ برائے دوسری زمین (اندرون قبرستان) ختقل کروالوں۔ کیا شرعاً یہ کام درست وجائز ہے؟ برائے

مہریانی جلد جواب عنایت فرما کیں کیونکہ اس Project پر عنقریب کام شروع ہونے والا ہے، (سید جم علی، مکان نمبر 1025/9 دیمیرسوسائٹی فیڈرل لی ایریا، کراچی)۔

### جواب:

## حدیث مبارک میں ہے:

عن ابى هريرة قال: قال رسول الله عَنْ الله على قبر "...

ترجمہ: '' حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں: رسول الله ملٹی ایّلی نے فرمایا: '' تم میں سے کسی کا آگ پر بیٹھنا یہاں تک کہوہ کیڑے جلا کر چڑے تک پہنچ جائے ، زیادہ بہتر ہے اس سے کہ قبر پر بیٹھے'' ، (ابوداؤد، رقم الحدیث: 3220 مطبوعہ وسسة الریان بیروت)۔

عن عقبة بن عامر،قال: قال رسول الله مُنظّ الأن امشى على جمرة أو سيف،أو اخصف نعلى برجلى، احبّ الى من ان امشى على قبر مسلم وما أبالى اوسط القبور قضيت حاجتى، أو وسط السوق."

ترجمہ: '' حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که رسول الله ملٹی الله ملٹی الله عنه روایت کرتے ہیں که رسول الله ملٹی الله فر مایا: مجھے زیادہ ببند ہے آگ یا تلوار پر چلنا یا پاؤل سے جوتے پر پیوندلگانا، به نسبت اس کے کر قبر مسلم پرچلوں، اور مجھے اس بات کی پرواہ ہیں کے قبر کے وسط میں میری حاجت پوری ہوتی ہے یا بازار کے درمیان'، (ابن ماجہ، رقم الحدیث: 1568، مطبوعہ دارالفکر بیروت)۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:

لانهم نصوا على أن المرور في سكة حادثة فيها حرام\_

ترجمہ: ' علماء نے تصریح فر مائی ہے کہ قبرستان کے اندرنو پیدارا سنے پرچلناحرام ہے'۔ (ردالجتار جلد 1 منحہ: 482،داراحیا والتراث العربی بیروت)

میت کودنن کرنے کے بعد پھر قبر کو کھودنا جائز نہیں مگر جب کسی آ دمی کے قت کے لئے کھودنا ہو مثلاً زمین مغصوب میں دنن کیا حمیایا دن سے وقت کسی کا مال قبر میں کر پڑا تو ایسی صورت میں

قبر کھودنے کی اجازت ہے۔ علامہ علاؤالدین حصکفی لکھتے ہیں:

(لا یخرج منه) بعد اهالة التراب(الا) لحق آدمی، (كأن تكون الارض مغصوبة أو أخذت بشفعة) و یخیرالمالک بین اخراجه و مساواته بالأرض م ترجمه: " (میت کوقبر سے بیس نکالا جائے گا) مٹی ڈال دینے کے بعد (گر) کی انسان کے حق کی وجہ سے کی گو وہ سے کی گو اور مالک کو اختیار ہوگا حق کی وجہ سے کی گئی ہو) اور مالک کو اختیار ہوگا

كمردے كونكال دے يا قبرز مين كے برابر كردے '، (ردالحتار جلد 3 منحه 135,136 بهطبوعه

﴿ إِراحيا والتراث العربي بيرؤت

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ' ادراگر وہ کسی کامملوک نہیں ہے بلکہ وقف ہے تا کہ وقف ہے تا کہ وقف ہے تا کہ وقف ہے تا کہ وقف ہے تا دی کی ملکیت ہے تو وقف میں دست اندازی کا کسی کوئی نہیں (الوقف لایملک) وقف کسی آ دمی کی ملکیت نہیں ہوتا''، (فآلوی رضویہ جلد 9 ص: 384 مطبوعہ رضافا وَنذیش، لاہور)۔

فناویٰ عالمگیری میں ہے:

ولا يجوز تغيير الوقف عن هيئته.

ترجمہ: '' وقف کی ہیئت بدلنا جائز نہیں''، (ناوی عالمیری جلد2 مں:490، مطبوعہ مکتبہ شیدیہ اوراس میں امام احمد رضافتدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: مسلمانوں کا عام قبرستان وقف ہوتا ہے اوراس میں سوائے وفن کے اوراس میں سوائے وفن کے اورتصرف کی اجازت نہیں اسے تجارت گاہ بنانا یا اس پر کھیت کرنا سب حرام ہے، اشباہ وغیر ہامیں ہے:

شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به\_

ترجمہ:'' داقف کی شرط وجوب عمل میں شارع علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی نص کی مثل ہے'۔ (الفن الثانی، جلد 1 مں:305 دارۃ القرآن کراچی)

اورمسلمان کی قبرکو کھودنا تو نہایت سخت شدید جرم ہے،اسلامی سلطنت ہوتو ایبالمخص سخت تعزیر کامستخل ہے بہاں تک کہ سلطانِ اسلام کی اگر رائے ہوتو جوالی حرکت کا مرتکب ہوا کرتا ہوا ہے سزائے تل دے سکتا ہے، جو بھی ناحق پراس کی تائید کرتے ہیں سب اس کی طرح مرتکب جرم وستحق سزاہیں۔

عَالَ اللّٰهُ ثَعَالَىٰ: وَ**لَاتَعَاوَئُوْاعَلَىالَاثُيمَوَالْعُنُوَاثِ** 

الله تعالى في مايا : كناه اورظلم برتعاون مت كروم (القرآن المائده: 2)\_

من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خلع من عنقه رقبة الاسلام-ترجمه: "جودانستنكى ظالم كى مددكو چلے اس نے الجي كردن سے اسلام كى دى ثكال دى "-(قادئ رضويہ بلد 16 مى: 540 رضافا وَعَرْيِش، لاہور)

## مراتی الفلاح میں ہے:

(ولا يجوز نقله) اى: الميت (بعد دفنه) بأن أهيل عليه التراب، وأما قبله فيخرج (بالاجماع) بين أثمتنا طالت مدّة دفنه أو قصرت اللنهى عن نبشه والنّبش حرام حقاً لله تعالى ـ

ترجہ: "اورمیت کانتقل کرنا فن کرنے کے بعد جائز نہیں ہے،اوراس پرمٹی ڈالے جانے سے قبل بالا جماع نکالا جاسکتا ہے،اور ہمارے ائمہ کرام ، فن کوطویل عرصہ کزرا ہویا قلیل ، عدم (انتقال میت) سے منع کرتے ہیں اس لئے کہ عدمہ ، حق الله ہونے کے باعث حرام ہے''، (مراتی الغلاح جلد 265,266 کمتیہ فرید کراچی)۔

انقال تر سے متعلق ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضا قادری قدس سرو العزیز کھے
ہیں: صورت مذکورہ میں عبش حرام ، حرام ، سخت حرام ، اور میت کی اشد تو بین وہتک سر رب
العالمین ہے، (فادی رضویہ جلد 9 میں: 405 رضافا وَ تَدْیِش ، لا مور)۔

ندکورہ دلائل وبراہین کی روشی میں چندامورواضح ہوتے ہیں: (1) قبور سلمین کا تعظیم لازم ہے، (2) تبرستان کو راستہ بنانا حرام ہے، (3) مسلمانوں کا قبرستان وقف ہے، وقف کی تغییر ناجائز ہے، (4) بلامنرورت شرکی قبر کا کھولنا ناجائز ہے، (5) عصر (انتقال میت)

حرام ہے۔ اربابِ اختیاری توجہ اس طرف مبذول کرائیں کہ وہ اپنے منصوبے کی تحیل کے لئے قبور کو چھوڑ کر متبادل راستہ اختیار کریں۔ تاہم اگر متعلقہ تحکموں کے لوگ قبول حق پر آمادہ نہ ہوں اور حکومتی طافت کے بل پر قبروں کو بلڈوز کرنے پر تلے بیٹھے ہوں ، توجس قبر کے سمار کرنے سے کسی میت کی باقیات برآمہ ہوں تو آہیں احترام کے ساتھ دوسری محفوظ جگہ وفن کردیں ۔ لیکن محض اس خدشے کی بنا پر کہ قبر کو بلڈوز کردیا جائے گا ، پیشگی قبر کو کھودنا اور میت یا باقیات میت کا باقیات کے ساتھ کی بنا پر کہ قبر کو بلڈوز کردیا جائے گا ، پیشگی قبر کو کھودنا اور میت یا باقیات میت کو نتقل کرنا درست نہیں ہے۔

سانحة گھونکی میں جاں بحق ہونے والوں کی اجتماعی وامانتأ تدفین

### **سوال**:35

کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسکلے کے بارے میں کہ گزشتہ دنوں پاکستان میں گھؤکی کے مقام پر جوٹر بینوں کا حادثہ ہوا اور اس میں سیکڑوں افراد ہلاک ہوئے جن کی شاخت بھی ممکن نہیں ،حکومت پاکستان کی جانب سے ہلاک ہونے والے لا وارث اشخاص کی لاشوں کو اجتماعی قبر میں امانتا فن کر دیا گیا ہے۔ کیا شرعی طور پر اس طرح وفن کرنا درست ہے؟ اورا گرکسی میت کے ورثاء آجاتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں تو کیا قبر کھود کر لاش کو نکالا جا سکتا ہے؟ وضاحت فرما کمیں ، (مجمد شعیب ہیکٹر 3-7/D نارتھ کراچی)۔

### جواب:

اضطراری حالت میں ایک قبر میں ایک سے زائد مردوں کو فن کیا جاسکتا ہے،
مثلاً قبرستان میں جگہ نہ ہو، زمین قبیتاً دستیاب ہوئیکن قبہت اداکرنے کی استطاعت نہ ہو،
زمین ہوئیکن مالک اجازت نہ دے یا ہنگامی صورت حال ہو جیسے غزوہ احد میں در پیش تھی
وغیرہ ۔ عام حالات میں جب کہ قبرستان میں جگہ موجود ہو، زمین کی قبمت اداکرنے کی
استطاعت ہو، یا کوئی صاحب خیر بلا معاوضہ زمین دے دے، توالی صورت حال میں ایک
قبر میں ایک سے زائد میتوں کا فن کرنا درست نہیں ہے، گھونگی کے حادثے میں چونکہ محکمہ
ریلوے اور حکومت کی حیثیت نامعلوم میتوں کے اولیا و کی تھی، اور نمکومت کو قبروں کے لئے

جگہ حاصل کرنا دشوار نہیں ہے، اس لئے اجتماعی قبر میں تمام مُر دوں کو ڈن کرنا درست نہیں تھا اور شرعاً یہ نامناسب ہوا الیکن چونکہ اب تدفین ہو چکی ہے اور امانتا ڈن کرنے کا تصور غیر شرع ہے ، اس لئے دُن شدہ میتوں کو دو بارہ دُن کرنے کے لئے نکالنا درست نہیں ہے، سطور ذیل میں ہم شرعی دلائل وحوالہ جات کے ساتھ مسئلے کو واضح کریں گے۔

عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك: أنّ جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أخبره: أنّ رسول الله عنها يُعلَّكُ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد، ثمّ يقول: "أيّهم أكثر أخذاً للقرآن "؟فاذا أشير له الى أحد قدّمه فى اللحد، وقال: "أنا شهيد على هؤلاءِ يوم القيامة "\_وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم ،ولم يغسلوا\_

ولا يدفن اثنان أوثلاثة في قبر واحد الا عندالحاجة فيوضع الرجل مما يلى القبلة ثم خلفه الغلام ثم خلفه الخنثي ثم خلفه المرأة ويجعل بين كل ميتين حاجز من التراب كذا في محيط السرخسي

ترجمہ: ''اوردویا تین افراد کو ایک قبر میں دنن نہ کیا جائے مگر ضرورت کے دفت (مثلاً قبرستان میں مردوں کی تعداد کے برابر مجکنویں ہے اور ارد کر دجوزمینیں ہیں ان کے مالکان اپنی زمین میں مردوں کی تعداد کے برابر مجکنویں ہے اور ارد کر دجوزمینیں ہیں ان کے مالکان اپنی زمین میں تدفین کی اجازت نہیں دیتے لیکن اگر ضرورت کی بنا و پر ایسا کرنا پڑے تو) مرد کی امیت کو

قبلہ کی جانب آگے رکھا جائے ، پھراس کے بعد لڑکے کی میت کورکھا جائے ، پھراس کے بعد خنٹیٰ کی میت کورکھا جائے ، پھراس کے بعد عورت کی میت کورکھا جائے اور ہر دومینتوں کے درمیان مٹی کی ایک حدِ فاصل قائم کردی جائے (تا کہ کوئی بھی دومیتیں ایک دوسرے سے سی درمیان مٹی کی ایک حدِ فاصل قائم کردی جائے (تا کہ کوئی بھی دومیتیں ایک دوسرے سے سی نہوں) ، محیط سرحی میں ای طرح ہے' ، (عالمگیری جلد 1 ص: 166 مکتب رشید ہے، کوئے)۔ نہوں کا مداین عابدین شامی لکھتے ہیں:

والكراهة فيهامن وجوه عدم اللحد ودفن الجماعة في قبر واحد بلا ضرورة، واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجز.

ر جمہ: '' اور جماعت کا ایک قبر میں فن کرنا بلاضرورت جائز نہیں ،اور بغیر کسی حدِ فاصل کے مردوں اور جماعت کا ایک قبر میں وفن کرنا بلاضرورت جائز نہیں ، (ردائحتار علی الدرالخار جلد 3 من مردوں اور عورتوں کی میتوں کو ملا کر فن کرنا جائز نہیں'' ، (ردائحتار علی الدرالخار جلد 3 من 129 مطبوعہ داراحیا ،التراث العربی ،بیروت)۔

ندکوره حدیث اور فقها وکرام کے اقوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ دویا تبین افراد کی اجتماعی تدفین کی جمی اس وقت اجازت ہے کہ جب اس کی ضرورت ہو، وسائل اور اسباب میسر نہ ہوں۔ علامہ علاؤالدین صلفی لکھتے ہیں:

(لا يخرج منه) بعد اهالة التراب (الا) لحق آدمى، (كأن تكون الارض مغصوبة أو أخذت بشفعة) و يخير المالك بين اخراجه ومساواته بالأرض. ترجمه: "(ميت كوقبر سينبين نكالا جائكا) منى وال وين كي بعد (مركم) كسي انسان كي ترجمه: "(ميت كوقبر سينبين نكالا جائكا) منى وال وين كي بعد (مركم كسي انسان ك

حق کی وجہ سے ،مثلاً (زمین غصب کی ہو یا شفعہ کی وجہ سے لی گئی ہو) اور مالک کو اختیار ہوگا کہ مرد ہے کو نکال دے یا قبر زمین کے برابر کرد ہے' ، (ردائختار جلد 3 منحہ 135, 136 ہملوعہ

واراحياه التراث العربي بيروت)-

امام احمر رضا قادري قدس سره العزيز لكصة بين:

" اورمسلمان کی قبرکو کھود تا تو نہایت سخت شدید جرم ہے،اسلامی سلطنت ہوتو ایساشخص سخت تعزیر کامستخل ہے یہاں تک کہ سلطانِ اسلام کی اگر رائے ہوتو جوالی حرکت کا مرتکب ہوا کرتا ہواسے سزائے آل دے سکتا ہے ، جو تخص ناحق پراس کی تائید کرتے ہیں سب اس کی طرح مرتکب جرم وستحق سزاہیں۔

قال الله تعالىٰ : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ `

الله تعالى نے فرمایا: گناه اور ظلم پر تعاون مت کرو، (القرآن،المائده:2)\_

حدیث میں ہے نبی سائن اللہ الم ات بیں:

من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خلع من عنقه رقبة الاسلام \_ ترجمه: "جودانستر كسى ظالم كى مددكو جلے اس نے اپنى گردن سے اسلام كى رى نكال دى۔ (فآدئ رضوبيجلد 16 مى: 540 رضافا وَ تَرْبِيْن ، لا ہور)

## مراقی الفلاح میں ہے:

(ولا يجوز نقله) اى:الميت(بعد دفنه)بأن أهيل عليه التراب، وأما قبله فيخرج (بالاجماع) بين أثمتنا طالت مدّة دفنه أو قصرت اللنهى عن نبشه، والنّبش حرام حقاً لله تعالى ــ

ترجمہ: ''اورمیت کامنتقل کرنا وفن کرنے کے بعد جائز نہیں ہے،اوراس پرمٹی ڈالے جانے سے تبل بالا جماع نکالا جاسکتا ہے،اور ہمارے ائمہ کرام ، وفن کوطویل عرصہ گزرا ہویا قلیل ، بعد (انتقال میت) سے منع کرتے ہیں اس لئے کہ عبصہ ،حق الله ہونے کے باعث حرام ہے''،(مراتی الفلاح جلد 2 منے 265,266 کتبہ وغوثیہ کراچی)۔

انقال قبرے متعلق ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز کھے ہیں: صورت ندکورہ میں بیش حرام ، حزام ، سخت حرام ، اور میت کی اشدتو بین وہتک سر رب العالمین ہے، (ناوی رضویہ جلد 9 میں: 405 رضافا وَ نَدُینَ ، لاہور)۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا کہ: جوسفر میں مرتے ہیں ان کوہ یہے ہی فن کردیتے ہیں لیکن امانت رکھتے ہیں ،ایک مقررہ مدت کے بعدیہاں سے نکال کرمشر ق سے مغرب ،شال سے جنوب اور اس کے برعکس لے جاتے ہیں ، یفعل جائز ہے یا تا جائز؟۔

آپ نے جواب میں فرمایا:

'' بیترام ہے، فن کے بعد کھولنا جائز نہیں ،اور دور مسافت تک لے جانا بھی روانہیں۔اور خدام ہے، وفن کے بعد کھولنا جائز نہیں ،اور دور مسافت تک لے جانا بھی روانہیں۔اور خدائے برتر خوب جاننے والا ہے' ، (نآوی ارضوبہ جلد 9 ص: 406 مطبوعہ رضافا وَنڈیشن،لاہور)۔
مانحہ کھوکی میں غیر مسلم کی نما نے جناز ہ

سوال:36

سوب کی میں سانحہ گونی کے ہلاک شدگان کی اجتماعی المسائل" میں سانحہ گھونگی کے ہلاک شدگان کی اجتماعی امانتا تدفین سے متعلق سوال و جواب نظر سے گزرا ،اسے پڑھ کر اور حالات کود کھنے کے بعد بیسوال سامنے آتا ہے کہ اس میں ہلاک ہونے والے لوگوں میں بقینا غیر سلم (مختلف غدا ہب سے تعلق رکھنے والے لوگ) بھی ہوں گے۔اور ان تمام ہلاک شدگان کی نماز جنازہ اور تدفین وغیرہ مسلمانوں کی طرح کی گئی ، آیا یمل شرعاً درست ہاک شدگان کی نماز جنازہ اور تدفین وغیرہ مسلمانوں کی طرح کی گئی ، آیا یمل شرعاً درست ہے؟ ، (مرزاعمران بیگ ،کراچی)۔

#### جواب:

آپکایہ کہنا کہ یقینا غیر مسلم بھی تھے، درست نہیں ہے، آپ کے پاس اس یقین کا کون سا ذریعہ ہے، ہم جب ٹرین یا بس میں سفر کرتے ہیں ، تو عام مشاہدہ یہی ہے کہ بالعوم سب لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کیکن اگر بفرض محال کوئی غیر مسلم تھا بھی ، تو نما نے جنازہ پڑھنے والوں نے مسلمان اموات کی نیت کی تھی اور دعا وجنازہ بھی مسلمان اموات کے لئے ہے، جب مسلمان یہ دعا پڑھتا ہے کہ: "اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاھدنا و غائبنا و صغیرنا و کرینا و انٹنا "۔

ترجمہ: ''اے اللہ! ہمارے زندوں کو، ہمارے وفات پانے والوں کو، ہمارے موجودین کو، ہمارے موجودین کو، ہمارے غائبین کو، ہمارے جھوٹوں کو اور ہمارے بردوں کو ،ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو بہارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو بخش دے'۔اس میں صراحنا مسلمانوں ہی کے لئے دعائے مغفرت کی نیت ہے اور اگر خدانخواستہ کسی کا فریا مشرک کی میت ان اموات میں لاعلمی میں رکھ دی گئی ہو، تو وہ

جنازہ پڑھنے والوں کامقصود بی نہیں ہے۔ البتہ اگر قطعی طور پرمعلوم ہو کہ میت غیر مسلم کی ہے اور کوئی اس کی نما نے جنازہ پڑھتا ہے اور اس کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے تو وہ قرآن کی صرح آ یات بینات کامنکر ہے، جن میں کا فرومشرک کے لئے جہنم کی ابدی و دائمی سزاکی وعید سنائی گئی ہے، اگر بیا نکار بربنائے عقیدہ ہے تو کفر ہے، اور تجدیدا بیمان وتجدید نکاح لازم ہے۔

### دعاء بعدالجنازه

#### سوال:37

ہمارے علاقے میں بعض لوگ عوام کوعلی الاعلان یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ نما نے جنازہ کے بعد میت کے لیے ہاتھ اُٹھا کر جو دعاء مغفرت کرتے ہیں اس کا کوئی شرعی شہوت نہیں اگر ہے تو ہمیں شہوت پیش کریں۔ قرآن وسنت کی روشی میں دلائل کے ساتھ جواب عنایت فرما کیں ، نیز جولوگ علی الاعلان اسے ناجا کر کہہ کرعوام کو گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا تھم ہے؟ ، (مولا نامحہ نصیر الله نقشبندی ، نیریاں شریف ، آزاد کشمیر)۔

#### جواب:

اس سوال کا براہ راست جواب سننے سے پہلے ایک دو اصولی با تیں سمجھ لیجئے۔
اسلام اور دنیا کے ہر نظام قانون اور اصول قانون کا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اشیاء وامور
میں اصل اباحت ( لیعنی جائز ہونا ) ہے، لہذا کہیں بھی قوانین کی تشکیل میں مباحات ( جائز
امور ) کا احاطنہیں کیا جاتا بلکہ ہر شعبے کے محر مات ، ممنوعات اور مکر وہات کو تفصیل کے ساتھ
بیان کردیا جاتا ہے اور یہ بجھ لیا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ دیگر امور جائز ہیں ، مثلاً جن خواتین
ساتھ بیان کر مادیا ہے اور پھر فر مایا:
ساتھ بیان فر مادیا ہے اور پھر فر مایا:
ماتھ بیان فر مادیا ہے اور پھر فر مایا:

ترجمہ: اوران (ندکورہ محرمات) کے علاوہ باقی سب عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے۔
ای طرح قرآن نے سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۱۳ اور سورۃ انتحل آیت نمبر ۱۱۵ میں ماکولات
میں ہے حرمات (مردار، ذئ کے وقت بہنے والاخون، خزیر اورجس جانور پر ذئ کے
وقت غیراللہ کا نام لیا جائے ) کاذکر فرمایا، احادیث میں اس پر در ندے، شکاری پر ندے اور
کدھے کا اضافہ فرمایا گیا، بعض دیگر جانوروں کو قیاس واجتہاد کے ذریعے فقہاء امت نے
مکروہ تحرکی قرار دیا، ان کے علاوہ دیگر لا تعداد جانور جو حلال ہیں، کتاب وسنت اور انکہ
مجہدین نے ان کا تفصیل ہے احاطہ بیں کیا اور نہ بی الیا کرنا عملا ممکن ہے، ہماری عملی زندگ
میں اس کی مثال ہے ہے کہ جس سڑک پر دائیں یا بائیں مڑنامنع ہو، یا جس گلی یا سڑک پر
گاڑی چلا نامنع ہوڑریفک کاعملہ وہاں مخصوص ممانعت کا نشان لگا دیتا ہے، باتی جس جس کلی یا
مڑک پرگاڑی چلا ناممنوع نہیں ہے، وہاں کوئی مخصوص نشان نہیں لگایا جاتا ، ممانعت کا نشان
نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس گلی یا سڑک پرگاڑی چلا نے کی عام اجازت ہے بعینہ
نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس گلی یا سڑک پرگاڑی چلا نے کی عام اجازت ہے بعینہ
نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس گلی یا سڑک پرگاڑی چلا نے کی عام اجازت ہے بعینہ
نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس گلی یا سڑک پرگاڑی چلا نے کی عام اجازت ہے بعینہ
نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس گلی یا سڑک پرگاڑی چلا نے کی عام اجازت ہے بعینہ
نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس گلی یا سڑک پرگاڑی چلا نے کی عام اجازت ہے بعینہ

## مدیث شریف میں ہے:

عن سلمان قال: سئل رسول الله مُنظِيه عن اشياء فقال: الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مماقد عفي عنه فلا تتكلفه اله

ال حدیث سے کتب تفاسیروفقہ میں اس مفہوم پراستدلال کیا گیا ہے۔
سنن پہنی صفحہ ۱۲، جلد نمبر ۱۰، پرحضرت ابوالدرداء رضی الله عنہ کی حدیث مرفوع ہے:
وما سکت عنه فهو عافیة فاقبلوا من الله العافیة فان الله لم یکن نَسِیاً ثم قرأ
وَمَا کَانَ رَبُّکَ نَسِیاً۔

ترجمہ: ''جس چیز (کی حرمت کے بیان) سے قرآن نے سکوت کیا وہ معاف ہے ( بعنی جائز ہے ) ، تو الله کی طرف سے معافی (یا جواز کی رعایت) کو (خوش دلی ہے ) قبول کرو، کیونکہ الله بھولنے والانہیں، پھرآپ نے (سورہ مریم کی آیت نمبر ۱۲) تلاوت فر مائی (جس کامعنی ہے کہ) اورآپ کارب بھولنے والانہیں'۔

فآوی شامی میں ہے:

المختار ان الاصل عند الجمهور من الحنفية والشافعية الاباحة\_

ترجمہ:'' قول مختار بیہ ہے کہ جمہور حنفیہ وشافعیہ کے نز دیک (امور واشیاء میں)اصل اباحت (جائز ہونا) ہے'، (جلد اسنحہ ۹۸)۔

لہذااگر کوئی شخص بھی خاص موقع ومقام کے لیے یاعلی الاطلاق بھی چیز کی حرمت یا کراہت کامد می ہے تو بار ثبوت اس پر ہے کہ وہ عدم جواز کی شرعی دلیل پیش کرے، نہ کہ فریق مخالف (قائل جواز) ہے دلیل طلب کرے۔

ووسرااصولی مسئلہ یہ کہ فی نفسہ دعاء الله تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب اور بیندیدہ فعل ہے،
مقامات نجاست و کراہت کے علاوہ دعائے لیے نہ کسی وقت کی پابندی ہے، نہ کسی فاص لب
و لہج اور زبان کی ، یہ الگ بات ہے کہ مسئون دعاؤں کی برکات زیادہ ہیں۔ بندے کی دعا
الله تعالیٰ کو اتنی مرغوب ہے کہ رسول الله ملی ایکی ہے احادیث مبارکہ میں فرمایا:
اکٹرو اللّٰدُعَآء۔ '' کھڑت سے دعا کیا کرؤ'۔ (الستدرک، کتاب الدعاء ج اس ۵۲۹)
الدعاء من العبادة۔ '' دعاء عبادت کا مغزہے''۔ (مکلوۃ، کتاب الدعوات)
لایرد القدر الاالدعاء۔ '' دعا تقدیم کو ٹال دیت ہے''۔ (مکلوۃ، کتاب الدعوات)

فرمانے والاہے'، (الحشر:١٠)

سَلُوا الله من فضله فان الله يحب ان يسال\_

ترجمہ:"الله ہے اس کے فضل کا سوال کیا کرو کیونکہ الله تعالیٰ اس بات کو پیندفر ماتا ہے کہ کوئی اس ہے سوال کرئے '، (مفکلوۃ ، کماب الدعوات )۔

اوروفات یافتہ اہلِ ایمان کے لیے دعاکی ترغیب دیتے ہوئے الله جل شانہ نے فرمایا:
وَ الّذِیْنَ جَاءُوْ مِنُ بَعْدِهِمْ یَقُولُوْنَ مَابِّنَا اغْفِرُلْنَا وَ لِإِخْوَافِنَا الّذِیْنَ سَبَقُونَا
مِ الْإِیْمَانِ وَلاَتَجْعَلُ فِی مُکُونِنَا غِلَّا لِلّذِیْنَ اَمَنُوْا مَ بِنَا اغْفِرُلْنَا وَ لِإِخْوَافِنَا الّذِیْنَ سَبَقُونَا
مِ الْإِیْمَانِ وَلاَتَجْعَلُ فِی مُکُونِنَا غِلَّا لِلّذِیْنَ اَمَنُوا مَ بِنَا اللّهُ کی بارگاہ میں) عرض کرتے ہیں کہ اے الله! تو ہمیں بخش دے اور ہارے ان (وینی) بھائیوں کو بھی ، جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے کینہ نہ رکھ، اے ہمارے درب! تو بہت مہر بان نہایت رحم

اس آیت کاسیاق وسباق (مورد) تو خاص ہے کیکن اس کا تھم عام ہے اور اپنے اسلاف و سابقین اہلِ ایمان کے لیے دعاء مغفرت کو اہلِ ایمان کا شعار قرار دیا گیا ہے۔ اب اس دعاء مغفرت کے لیے کسی وقت خاص کا تعین نہیں ہے، کسی شخص کی زندگی میں بھی اس کے لیے دعاء مغفرت کی جاسکتی ہے، موت کے بعد نما زِ جنازہ سے پہلے بھی کی جاسکتی ہے اور بعد میں بھی کی جاسکتی ہے، بطور خاص بعد نما زِ جنازہ دعا کی ممانعت کی کسی کے پاس کوئی دلیل ہو تو پیش کرے۔ مندرجہ بالا آیت کے تحت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ الله تعالی کھتے ہیں: "متعدد حضرات نے اس پراجماع نقل فرمایا ہے کہ بلا شبد دعاء میت کوفائدہ دیتی ہے اور اس کی دلیل کے طور براس آیت کو پیش کیا ہے'، (شرح العدد رصفے کا ساب کے طور براس آیت کو پیش کیا ہے'، (شرح العدد رصفے کا ک

ى دين مصور ترون الم يت وبين مياه برس المسرود و من المام علام محمود آلوى بغدادى أو إلى رَبِّكَ فَارْغَب "كَانْس كَانْت بين: علام محمود آلوى بغدادى أو إلى رَبِّكَ فَارْغَب "كَانْس كَانْت بين:

اخرجة ابن جرير وغيره من طرق عن ابن عباس انه قال اي اذا فرغت من الصلوة فانصب في الدعاء \_

ترجمہ:" ابن جربر نے کئی طرق سے حضرت عبدالله بن عباس صی الله عنبما سے روایت کیا

ہے کہ انہوں نے فرمایا: جب نماز سے فارغ ہوتو دعامیں مشغول ہوجاؤ''، (تغیرروح المعانی ج۰۳ ص۱۷۲)۔

ر ہاریہ سوال کہ آیا دعا بعد نمازِ جنازہ کے لیے کوئی دلیل مثبت بھی ہے؟ تو حدیث شریف میں حضرت ابو ہر برہ ہے۔ مرفوعاً روایت ہے:

اذا صليتم على الميت فاخلصواله الدعاء\_

ترجمہ:'' جبتم میت پرنماز پڑھ چکوتو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو''۔

(سنن الب داؤوطی مجیدی ۲ / ۱۰۰ اسن بیمق طبع حیدر آباد ۳ / ۲۰ به سنن ابن ماجدا می المطالع می ۱۰۱ اس حدیث میں نما فی جناز و پڑھنے کے فور آبعد دعا کا ذکر ہے کیونکہ اصول فقہ میں سے طے ہے کہ "ف" "تعقیب علی الفور" کے لیے آتی ہے، سیاس کے حقیق معنی ہیں اور کی عقلی ، عادی یا شری دلیل کے بغیر حقیق معنی سے عدول جائز نہیں ہے، لہٰ ذااس کا مطلب سے عقلی ، عادی یا شری دلیل کے بغیر حقیق معنی سے عدول جائز نہیں ہے، لہٰ ذااس کا مطلب سے کہ نما فی جناز ہ کے فور آبعد میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا مائکو۔ امام علا وَالدین ابو بکر بن مسعود کا سانی حفی کی سے جن :

ولنا: ماروى ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فلما فرغ،جاء عمرو معه قوم، فأرادان يصلى ثانياً فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: الصلوة على الجنازة لاتعاد" ولكن أدع للميت واستغفرله و هذا نص فى الباب، وروى ان ابن عباس و ابن عمر رضى الله تعالى عنهم فاتتهما صلوة على الجنازة فلما حضرا ما زادا على الاستغفار له وروى عن عبدالله بن سلام رضى الله عنه: انه فاتته الصلاة على جنازة عمر رضى الله عنه، فلمنا حضر قال: ان سبقتمونى بالجنازة فلا تسبقونى بالدعاء له .

('' بید مسئلہ کہ نماز جنازہ کی تکرار نہیں ہے) اس میں ہماری دلیل بیہ ہے کہ نبی مظافیر آئے ہے ۔ ایک مخص کی نماز جنازہ پڑھائی جب حضور جنازہ پڑھا کرفارغ ہو پچکے تو اس وقت حضرت عمررضی الله عنه پچھلوگوں کے ساتھ آئے اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضور نے (انبین کرار جنازہ سے روکتے ہوئے) فرمایا: نمازِ جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی، لیکن میت کے لیے دعا کرواوراس کے لیے استعفار کرو، یہاس باب میں (کہ نمازِ جنازہ کی کرار نہیں) نص ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ابن عباس اور ابن عمر رضی الله عنہم سے ایک نمازِ جنازہ نکل گئی ( لیمنی وہ دیر سے پنچے )، پس جب وہ میت کے پاس آئے توصر ف دعاء مغفرت پراکتفا کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبدالله بن سلام سے حضرت عمر رضی الله عنہ کی نمازِ جنازہ نکل گئی، جب وہ آئے تو انہوں نے (جنازے پر موجود حاضرین رضی الله عنہ کی نمازِ جنازہ نکل گئی، جب وہ آئے تو انہوں نے (جنازے پر موجود حاضرین سے ) کہا کہ اگر چیتم لوگ مجھ سے نمازِ جنازہ میں پہل کر چکے ہوئیکن دعا میں مجھ سے پہل نہ کرو ( یعنی دعا میں مجھ بھی شریک ہونے دو)''، (بدائے المنائع جلد ۱۳ میں ۱۳ میر ۱۳ میر

عن عمیر بن سعید قال صلیت مع علی علی یزید بن المکفف فکبر علیه اربعاثم مشی حتی اتاه وقال: اللهم عبدک و ابن عبدک نزل بک الیوم فاغفرله ذنبه و وسع علیه مدخله فانا لا نعلم منه الا خیرا وانت اعلم به ترجمه: "عمیر بن سعید بپان کرتے بی کہ میں نے حضرت کی رضی الله عنه کے ساتھ بڑید بن مکفف کی نماز جنازه پڑھی ، انہول نے ان پر (جنازے کی) چارتکبیرات پڑھیں ، پھر چلے یہاں تک کہ میت کے قریب آگے اور عرض کیا: اے الله! (یہ) تیرا بنده ہاور تیر بندے کافرزندہ آئے تیرے حضور حاضر ہے تو اس کے گناہوں کو معاف فر ما، اس کی قبر کو اس کے خور کے سوا پھونیس جانے اور تو اس کے قرار اس کی قبر کو حال کو بہتر جانا ہے ۔

ان احادیث مبارکہ سے صراحت کے ساتھ میہ ثابت ہور ہاہے کہ عبدِ رسالت وعبدِ صحابہ میں نمازِ جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا کامعمول تھا۔مبسوط سرحسی میں بھی بیرروایات موجود ہیں۔

" دعاء بعد الجنازة "كے ثبوت كامسكه بم نے دلائل كے ساتھ بيان كرديا ہے، ہم اس كے

فرض، واجب یاسنت قرار دینے کے مدی نہیں ہیں بلکہ جواز اور استحباب کے مدی ہیں کہ جتنے زیادہ مواقع پراورجتنی زائد بارمیت کے لیے دعا کی جائے وہ اس کے لیے مفید ہے اور خود دعا کرنے والے کے لیے بھی وسیلہ اجر ہے، لیکن اگر کوئی صحف بطورِ خاص نمازِ جناز ہ کے بعدمیت کے لیے دعاءمغفرت وابصال نواب کوخلاف سنت یا بدعت قرار دیتا ہے تووہ عدم جواز کی دلیل پیش کرے۔اصولاً بارِ شبوت اس کے ذھے ہے کہ کہاں اور کب رسول الله مللي ليهم في السيم منع فر مايا - اس كے برعكس روايات وآثار سے اس كا شوت ملتا ہے -بعض مقامات بردیکھا گیاہے کہ ایک خاص مسلک کے ائمہ،خطیاء وعلماءنماز جناز ہ پڑھانے کے بعد اصرار کرتے ہیں کہ بعجلت تمام جنازہ اٹھالیاجائے تا کہ کوئی اس موقع پر دعا نہ کرلے یا دعا کیلئے نہ کہہ دے ،اوراپیے اس فعل کا جوازیہ پیش کرتے ہیں کہ جنازہ خود دعا ہے، جناز ہ تو عبادت مشروعہ ہے، فرض کفاریہ ہے، بیداللہ تعالیٰ کی ثناء، رسول الله مالٹی اینیم پر درود،میت کے لیے دعااور تکبیرات اربعہ پرمشمل ہے، دعاء محض ہیں ہے بلکہ عبادت کاملہ ہے،جبیا کہ متعددا حادیث کریمہ ہے ثابت ہے،وعا چونکہ الله تعالیٰ کے حضور بندے کے اعتراف بحز ونیاز ، بے بسی و بے کسی اور اس کی ذات پراعتاد کلی کا قولی و فعلی مظہر ہے ، اس کئے الله تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بلکہ بندے سے مطلوب ہے ،خیرِ محض ہے ،لہٰذا اگر کوئی اینے عقیدے ونظریے کے تحت دعانہیں کرتا تو نہ کرے ، دوسروں کے لیے "مَنَّاعِ لِلْحَبُر" (خیرے بےصد اصرار روکنے والا) نہ ہے ، کیونکہ بیقر آن مجید کی سور ہُ القلم آیت نمبر 12 میں ایک بہت بڑے دھمنِ رسول کی بیان کردہ متعددصفات و میمہ میں سے ایک ہے۔لہذا جولوگ میت کے لیے ایصال تواب یا دعا کرنا جاہتے ہیں ان کا راستہ نہ روکیں ، ہال کمی حدیث مبارک میں دعا بعد البخاز ہ کی ممانعت وار د ہوئی ہوتی تو آپ ضرور ججت کرتے ،مگر ابیانہیں ہے،اورا گرفریق مخالف کا إِدّعاء بيہ ہے کہ اليمي روايت موجود ہے تو هَاتُوَ ابُرُ هَانَكُمْ: ا يني دكيل پيش كرو، (البقره:١١١) ـ

## وعابعدالجنازه

# ضرب مومن کے مفتی محمد کا جواب اور جمار اجواب الجواب

س منظر:

م ن ''روزنامہ ایکسرلیں''کے جمعۃ المبارک 23، جولائی 2000ء کے ایڈیشن میں اپنے کالم'' تفہیم المسائل' میں ایک سائل کے جواب میں '' دعابعد البخازہ''کے جواز پر کلھا تھا، جو بعد میں ہماری فقاوئی کی کتاب'' تفہیم المسائل' جلد دوم میں بھی چھپا۔ المسنت کے نزدیکے نماز جنازہ کا سلام پھیر نے اور تحمیل نماز کے پچھ در بعد صفیں تو ڈکر اجتماعی دعا کرنا جائز اور سخس امر ہے اور احادیث مبارکہ، آٹار صحابہ اور فقہاء امت سے اس کا جواز بابت ہے۔ ندکورہ فتو کی کے پانچ سال بعد حال ہی میں '' ضرب مومن' کے جمعہ 27 مک بابت ہے۔ ندکورہ فتو کی کے پانچ سال بعد حال ہی میں '' ضرب مومن' کے جمعہ 27 مک کے حتوان کے تحت ہمارے ای فتو کی کارد جھیا ہے۔

ضربِ مون کے مفتی صاحب کو اس کی ضرورت اس لئے بیش آئی کہ ان کے ہم مسلک سائل نے انہیں آئی کہ ان کے ہم مسلک سائل نے انہیں ایک استفتاء ارسال کیا اور اس میں لکھا کہ:

" ہمارے گاؤں میں جب کوئی فوت ہوجائے تواس کی تدفین کے وقت وہ بدعات اختیار کی جاتی ہیں کہ جن کو دکھے کر ول خون کے آنسورو تا ہے۔ اگر کوئی شخص ان بدعات کی مخالفت ہے، تو پورا گاؤں اس کی مخالفت کرتا ہے، گر پھر بھی پجھے نو جوان ان بدعات کی مخالفت کرتا ہے، گر پھر بھی پجھے نو جوان ان بدعات کی مخالفت کرتے رہے اور ان بدعات کورو کئے کے لئے آواز بلند کرتے رہے۔ جس کا نتیجہ یہ لکلا کہ ہمارے گاؤں سے بہت می بدعات الله تعالیٰ کے کرم فضل سے ختم ہوگئیں '۔ ممارے گاؤں سے بہت می بدعات الله تعالیٰ کے کرم فضل سے ختم ہوگئیں '۔ "ممرافسوں روز نامدا یک پرلیس کی جعہ 23/07/2000 کی اشاعت میں کسی صاحب نے '' دعابعد البخائز' کے بارے میں سوال کیا۔ اس سوال کا جواب پڑھ کرلوگ اس بات کے قائل ہوگئے ہیں کہ جنازے کی نماز کے بعد دعاسنت اور صحابہ کرام رضی الله عنہم کا طریقہ ہے۔''

معقول جواب بیس مہربانی کر کے ہماری اس سلط میں مدفرما کیں ورنہ ہمارے گاؤل کے نوجوانوں نے جومحنت کی ہے، وہ سب ضائع ہوجائے گی'، (ٹاہنواز بلوج کراپ بلر، کراہی)۔ چنانچہ پانچ سال کے وقفے سے ہمارے اس فتو کی کا جواب تحریر کرنے پر مفتی محمد صاحب نے پوراز ویطم وقلم صرف کیا، ایسا لگتا ہے کہ ان کے نزد یک دین کا واحد حل طلب مسئلہ بہی ایک رہ گیا تھا، بس یہی اصل الاصول اور روح دین ہے، کیونکہ ان حضرات کا شعار اول واولی کہی ہے کہ اٹل سنت و جماعت پر شرک و بدعت کا لیبل چسپاں کردیا جائے ۔مفتی صاحب نے حسب عادت اس مسئلہ میں بھی مخالطہ آفرینی، خلط محث، عبارات میں قطع و ہریداور دور از کارتا و بلات کا سہار الیا ہے، جسیا کہ ہمیشہ سے اس نوع کے تمام مسائل میں ان کے ہم مسلک علاء کا پندیدہ طریق رہا ہے۔

لہٰذا ہمارے لئے ضروری ہوگیا ہے کہ ہم از سرنواصل مسکلہ کی وضاحت اوراس کی شرقی حیثیت کودلائل و براہین کے ساتھ بیان کریں اوراس کے بعدان کے قابلِ ذکردلائل کاروو ابطال کریں۔ اور جہال کہیں فقہی عبارات میں تلمیس و تدلیس اور من پندتاویلات کر کے اسل مسکلے کواز سرنوروثن دلائل اور جمت قاطعہ کے ساتھ بیان کریں ، اور یہ بھی ضروری قرار پایا کہ'' اباحت اصلیہ''اور'' بدعت'' کی تعریف واطلاق کے مسکلے میں ، موری مقی صاحب کی مغالط آفرینی کو بدنقاب کریں۔ آئدہ سطور میں ہم واضح دلائل کی روشی میں بی شابت کریں گے کہ ضرب موس کے مفتی صاحب کا نماز جنازہ کے بعداجتا تی دعا کو بدعت قرار دینا قطعاً بے بنیاد، باطل اور مردود ہے، ہم ان کے جنازہ کے بعداجتا تی دعا کو بدعت قرار دینا قطعاً بے بنیاد، باطل اور مردود ہے، ہم ان کے خرض نماز کی تحیل کے بعداس کی ہیئت کو بدل کر ) اجتا تی دعا کے متعلق اپنا موقف پیش کریں گے۔ اور ضرب موس کے فرض نماز کی تحیل کے بعدائ کی بیات کو تا جا تزاور کے بعداجتا تی دعا کرنے کو تا جا تزاور مفتی صاحب نے صورت نہ کورہ بالا میں نماز جنازہ کے بعداجتا تی دعا کرنے کو تا جا تزاور بدعت فابر کرنے نم بیاتھ اور کی جو نم متعلق عبارات پیش کی ہیں، ان کی نشا ندی کریں جو تا جا تزاور بدعت فابر کے کے نم بالا میں نماز جنازہ کے بعداجتا تی دعا کرنے کو تا جا تزاور بدعت فابر کرنے نم بال میں نماز جنازہ کے بعداجتا تی دعا کرنے کو تا جا تزاور بدعت فابرت کرنے کے لئے فقہا و کی جو غیر متعلق عبارات پیش کی ہیں، ان کی نشا ندی کریں گے۔ بدعت فابرت کرنے کے لئے فقہا و کی جو غیر متعلق عبارات پیش کی ہیں، ان کی نشا ندی کریں کے بعداجتا تھی کریں۔ ان کی نشا ندی کریں گے۔ بدعت فابرت کرنے کے لئے فقہا و کی جو غیر متعلق عبارات پیش کی ہیں، ان کی نشا ندی کریں گے۔ بدعت فابرت کرنے کے لئے فقہا و کی جو غیر متعلق عبارات پیش کی ہیں، ان کی نشا ندی کریں گے۔

مے،اور بیٹابت کریں گے کہ بیعبارات ہمارے موقف سے یا تومتعلق ہی نہیں اور اگر ہیں تو متصادم نہیں ہیں۔ پھراہاحتِ اصلیہ اور بدعت کے مسئلے میں ضربِ مومن کے مفتی صاحب نے جومغالط آفرین کی ہے، اس کا تجزیر کریں گے، فنقول و بالله التوفیق۔ نمازِ جنازه کے پچھو تفے بعداجماعی دعا کے مسئلے میں اہلسنت کا موقف اور مروّ جہطریقہ: المسنت كے نزد يك نماز جنازه پڑھنے كے پچھوتنے بعد اجتاعي دعا كرنانہ صرف جائز بلكہ متحب ہے،فرض یا واجب نہیں ہے اور ہم نماز جناز ہ کے پچھو تفے بعداجتماعی دعانہ کرنے والوں کونہ ہرف ملامت بناتے ہیں ندان کوروکتے اورٹو کتے ہیں ،البتدایک مکتبہ ُفکر کے علماءِ جواس متحب عمل کو بغیر کسی دلیل کے ناجائز ،حرام اور بدعتِ سبیر کہتے ہیں ،جیسا کہ ضربِ مؤمن کے 'مفتی' نے ایبای کیااور کہاہے ،تو ہم ان لوگوں کار داور ابطال کرتے ہیں۔ ہم نے جو ریکہا ہے کہ بیلوگ بغیر کسی دلیل کے اس کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں ،اس سے مرادیہ ہے کہ خصوصیت سے ساتھ نما نے جنازہ کے بچھو تفے بعداجتماعی دعا کرنے کے مل کی حرمت پرندتو بیلوگ قرآن مجید کی کوئی خصوصی آیت پیش کرتے ہیں اور نہ کسی حدیث متواتر ہے استدلال کرتے ہیں ، کیونکہ کسی چیز کوحرام قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی کوئی دلیل پیش کی جائے جس کا ثبوت بھی قطعی ہواوراس عمل کی ممانعت پر دلالت بھی قطعی ہو،اس کے بغیر کسی چیز کاحرام یا ناجائز ہونا ٹابت نہیں ہوسکتا۔اگروہ کہیں کہ ہماری اس سے مرادیہ ہے کہ پیخصوص عمل ، مکر و وتحریمی ہے ، تو اس کے لیے بھی ایسی دلیل ضروری ہے کہ جس کا یا تو ثبوت قطعی ہویااس کی ممانعت پر دلالتِ قطعی ہو۔اوراگر وہ کہیں کہ ہماری مرادیہ ہے کہ بیہ · مخصوص عمل ، مروو تنزیبی ہے ، تواس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس کی ممانعت کے اوپر

علامه زين الدين ابن تجيم حفى متوفى • ٩٥ ه كلصته بين:

كوئى مخصوص دكيل پيش كريں -

و لایلزم من ترک المستحب ثبوت الکراههٔ اذ لا بُدّ لها من دلیل خاص -ترجمه: " ترک مستحب سے کراہت کا ثبوت لازم نہیں آتا کیونکہ اس کے لیے تصوصی دلیل ضروری ہے''، (ابحرالرائق جلدد دم صفحہ 163 مطبوعہ المطبعۃ العربیہ الاہور)۔ علامہ ابن عابدین شامی متوفیٰ 1252 ھےنے بھی اسی طرح لکھا ہے۔

(ردالحتار على الدرالخارجلد دوم صغه 367 مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت)

سوجب تک مبتدعین دیوبندخصوصیت کے ساتھ نمازِ جنازہ کے بچھوتفے کے بعداجمائی دعا کی ممانعت پرقر آن مجید کی کوئی آیت ،حدیثِ متواتر یا حدیثِ مشہوریا کم از کم خبرِ واحد ہی پیش نہ کریں ،اس کی ممانعت ہرگز ثابت نہیں ہوسکتی۔

نمازِ جنازہ کے بعد مرقحہ دعا کا طریقہ:

اہلسنّت کے یہاں بیطریقہ دائے ہے کہ نماز جنازہ میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد مفیں توڑلیتے ہیں اورا یک مرتبہ سور و فاتحہ اور تین مرتبہ سور و اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اوراس کے بعد امام اس میت کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کرتا ہے اور نمازی اس پر آمین کہتے ہیں ، تمام شہروں اور دیہاتوں میں یہی معروف طریقہ ہے اور نماز جنازہ کے مصلا بعد دعانہیں کرتے۔

نمازِ جنازہ کے کچھوتے بعداجماعی دعاکے ثبوت پراختصار کے ساتھ عمومی دلائل:

(١) أَدْعُوا مَا بَكُمْ تَضَمُّ عَاوَّخُفْيَةً ا

ترجمه: " دعا كرواييغ رب سے كُو كُرُ اكراور آسته "، (مورة الاعراف: 55) ـ

(2) ادْعُوْنِيَ ٱسْتَجِبُ لَكُمْ اللهُ

ترجمه: ''مجھے ہے دعا کرومیں (ضرور) قبول کروں گا''، (المؤمن:60)۔

 ترجمه: " حضرت سلمان رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله ملتي الله ملتي فرمايا: ب شك تمهار ارب حياد اركريم ب ، جب بنده اس كى طرف باتھ اٹھا تا ہے تو وه ان كو خالى لوٹائے ہے حيافر ما تا ہے "، (سنن الى داؤدر قم الحد يث 1488 ، سنن ترخدى رقم الحد يث 3627) - عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عَنظ : ان اسرع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائب ـ

ترجہ: "حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سلّیٰ ایّلِیَم نے فرمایا:
کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے حق میں کی جانے والی دعا (الله تعالیٰ کی بارگاہ
میں) بہت جلد قبول ہوتی ہے "، (سنن ابی داؤ در قم الحدیث: 1533، سنن تر ندی قم الحدیث 1980)۔
قرآن مجید کی ان آیات اور احادیثِ ندکورہ میں مطلقا الله سے دعا کرنے کا تھم دیا گیا ہے
اور اس میں کسی وقت خاص کی قید نہیں ہے، جس وقت بھی الله سے دعا کی جائے خواہ اجتماعی
ہو،خواہ انفر ادی ، الله تعالیٰ کے تھم پر عمل ہوگا اور الله تعالیٰ کے فضل وکرم سے امید ہے کہ وہ
دعا قبول ہوگی ، سونمازِ جنازہ پر صفے کے بچھو تفے کے بعد صفیں تو ٹر کر جب دعا کی جائے گ
تو وہ بھی قرآن وحدیث میں ندکور دعا کے عام تھم پر عمل ہوگا۔
تو وہ بھی قرآن وحدیث میں ندکور دعا کے عام تھم پر عمل ہوگا۔

اوراگرمنکرین یہیں کہ بیتاؤ کہ خصوصیت کے ساتھ نمازِ جنازہ کے پچھ و تفے بعد دعاکر نے کاقر آن وصدیث میں کہاں تھم ہے،اس کا جواب یہ ہے کہ عموم اوراطلاق کا قاعدہ ہی ہے کہ وہ اپنے تمام افراد کوشامل ہوتا ہے ورنہ عموم اوراطلاق کا کوئی معنی ہی نہیں رہے گا، الا بید کہ کی فاص وقت یا مقام کے لئے خصوصی ممانعت ہو یا اس کا سبب موجود ہو، جیسے بیت الخلایا نا پاک مقام پراللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔اور بیتو ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص دن کے دس بجے نوافل پڑھ رہا ہے تو دوسر المخص اس سے کہے:" تمہارا بیفل پڑھ نا جائز اور حرام ہے ورنہ تم دکھاؤ کہ قرآن وحدیث میں دن کے دس بج نفل پڑھنے کا کہاں تھم ہے؟ ،"یا ای طرح کوئی شخص منگل کے دون روزہ رکھنے تا کہاں تھم ہے؟ ،"یا ای طرح کوئی شخص منگل کے دون روزہ رکھنے کا کہاں تھم ہے نا جائز اور دورہ رکھنے کا کہاں تھم ہے نا جائز ہورہ وہ کے کا کہاں تھم ہے کا کہاں تھم کے دون روزہ رکھنے کا کہاں تھم ہونہ تم دکھاؤ کہ قرآن وصدیث میں منگل کے دون روزہ رکھنے کا کہاں تھم

ہے؟"،اورای طرح کوئی فخص زیدکوسورو پنقلی صدقہ دے تو دوسر فخص سے ہے: "تمہارایہ عمل ناجا تزہورنہ تم دکھاؤ کہ قرآن وصدیث میں زیدکوسورو پنقلی صدقہ دینے کا کہاں تھم ہے؟"،یاای طرح کوئی فخص 1425 ھیں نقلی جج کرے تو دوسر افخص اس ہے کہ کہ" تہمارا ینقلی جج ناجا کڑے ورئہ تم دکھاؤ کہ قرآن وصدیث میں 1425 ھیں نقلی جج کرنے کا کہاں تھم دیا ہے؟"، تو ایسے فخص کے متعلق یہی کہا جائے گا کہ یہ فاتر ابحق ہے، جب الله تعالی اور اس کے رسول سائٹی ایر آئے مطلقاً نقلی نماز نقلی روزے نقلی صدقے اور نقلی جج کا تھم دیا ہے، تو یہ اطلاق اور عموم ان مخصوص صورتوں کی نقلی عبادات کو بھی شامل ہے، ای طرح جب الله تعالی اور اس کے رسول سائٹی آئی آئی نے اطلاق اور عموم کے ساتھ دعا کرنے کا تھم دیا ہے۔ تو یہ تھم ہروقت اور ہر جگہ دعا کرنے کوشامل ہے، اور ہرصورت میں دعا کرنے کوشامل ہے، جی کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور صدیث میں ہے کہ" فرائفس کے بعد دعا جلد قبول ہوتی ہے"، مدیث شریف میں ہے:

"عن ابى امامة قيل يا رسول الله اى الدعاء اسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلواة المكتوبات"

ترجمہ: '' حضرت ابوا مامہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی آئیلی سے بوجھا گیا کہ کسی وقت دعا جلد قبول ہوتی ہے ، آپ ملی آئیلی نے فرمایا: رات کے آخری حصہ میں اور فرائض کے بعد''، (سنن ترندی رقم الحدیث: 3499)۔

اور مکتوبات یعنی فرائض کے عموم میں نمازِ جنازہ بھی شامل ہے، کیونکہ اصالتا تو نمازِ جنازہ
پڑھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، لیکن چند مسلمانوں کے نمازِ جنازہ پڑھ لینے سے باتیوں
سے اس کی فرضیت ساقط ہوجاتی ہے، اس لئے اسے فرض کفاریہ کہتے ہیں، بہر حال مکتوبات کا
عموم نمازِ جنازہ کو بھی شامل ہے، تا ہم نمازِ جنازہ پڑھنے کے پھے دیر بعد مفیں تو ڈکراجتا کی دعا
کرنے کے ثبوت میں ہم خصوصی احاد ہے بھی پٹیش کردہے ہیں۔

نمازِ جنازہ کے پچھوتفے بعد مفیں توڑ کراجتا می دعا کرنے کے ثبوت میں خصوصی احادیث اورآثار:

(1)عن ابى هريرة قال:سمعت رسول الله مُنْكُلُة يقول اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء \_

ترجمہ: '' حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله سٹی ایکی کو بیہ فرماتے ہوئے دسول الله سٹی ایکی کو بیہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جب تم میت کی نماز (جنازہ) پڑھ چکوتو بھراس کے لیے اخلاص سے دعا کرو''، (سنن الی داؤدر قم الحدیث:3119 سنن الجدر قم الحدیث:1497)۔

ال حدیث میں فاخلصوار'' فا''ہے، یہ حرف عطف ہے اوریہ'' فا''،'' تعقیب علی الفور'' (لیمنی اس کے ماقبل جس ممل یا بات کا تذکرہ ہو،اس کے فور اُبعدوہ کام کرنا جو'' فا'' کے بعد ندکورہے) کے لیے آتی ہے،اس کا مطلب ہے کہ میت پرنما زِ جنازہ پڑھنے کے فور اُبعداس کے لئے اضلاص سے دعا کرو۔

ضربِ مؤمن کے '' مفتی صاحب' نے اس حدیث سے استدلال پر بیاعتراض کیا ہے کہ اس حدیث میں مذکور دعا سے نمازِ جنازہ کے اندر پڑھی جانے والی دعا مراد ہے ،اس سے معلوم ہوا کہ مفتی صاحب مذکور کو یہ بھی معلوم نہیں کہ معطوف اور معطوف علیہ مغائر ہوتے ہیں ،لہٰذااس سے مرادوہ دعا ہے جونمازِ جنازہ میں پڑھی جانے والی دعا کے مغائر ہے اور اس کے بعد ہے ، کیونکہ فا تعقیب کے لئے آتی ہے۔

نيزمفتى صاحب مذكورنے استدلال كى تقويت ميں ملاعلى قارى كى بيعيارت لكھى ہے: ولا يدعوا للميت بعد صلواة الجنازة لانه يشبه الزيادة في صلواة الجنازة.

ترجمہ:'' اور نماز جنازہ کے بعد میت کے لئے دعانہ کرے، کیونکہ بینماز جنازہ میں زیادتی کے مشابہ ہے'، (مرقات الفاتع، جلد 4 منو۔ 170)۔

اس کاجواب بیہ کہم اس سے پہلے بتا بھے ہیں کہ معروف ومرد ج دعاسلام پھیرنے کے بعد صفیں توڑ کر اور تلاوت قرآن کر کے ماتلی جاتی ہے،اگر بید عانمازِ جنازہ کے متصل بعد

ما تکی جاتی تب توییشبہ بوسکتا تھا کہ نماز جنازہ میں کوئی عمل بر حادیا گیا ہے، لیکن جب دعانماز جنازہ پوری ہونے کے بچھ در بعد ما تکی جائے گی ، تواس سے کسے بیشبہ بیدا ہوگا کہ بیمل نماز جنازہ میں اضافہ کے مشابہ ہے ، اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے ، اس سلسلے میں دوسری حدیث بیہ ہے:

"عن عبد الله بن ابى اوفى وكان من اصحاب الشجرة، فماتت ابنة له وكان يمشى جنازتها على بغلة خلفها ، فجعل النساء يبكين ، فقال: لا ترثين ، فأن رسول الله منظم نهى عن المراثى، فتفيض احلاكن من عبرتها ماشاء ت ، ثم كبر عليها اربعاً ، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعوا ، ثم قال: كان رسول الله منظم يصنع فى الجنازة هكذا "-

ترجمہ: '' حضرت عبد الله بن ابی اوئی رضی الله عنهما جو'' اصحابِ شجرہ ' ( یعنی شرکاء بیعتِ رضوان میں سے ہیں، جو حد بیبی کے مقام پر ہوئی تھی اور جنہیں الله تعالیٰ نے اپنی رضا کی سندقر آن میں عطافر مائی ہے) وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی فوت ہوگئ، وہ اس کے جنازہ میں فچر پر سوار ہوکر جارہ ہے کے کہ عورتوں نے رونا شروع کر دیا، حضرت عبدالله نے کہا کہ تم مرثیہ مت پڑھو، کیونکہ رسول الله سائی ایکی ہے مرثیہ پڑھنے ہے منع فر مایا ہے، ہم میں سے کوئی عورت اپنی آئے ہے جس قدر چاہے آنسو بہائے ، پھر انہوں نے جنازہ پر چار سے کہا کہ تھیں دعا میں پڑھیں، پھر اتناوقفہ کیا جتناد و تکہیروں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے اوراس وقفہ میں دعا کرتے ہے۔ اوراس وقفہ میں دعا کرتے ہے۔ کہیریں پڑھیں، پھر کہارسول الله سائی آئے ہم نے دان و میں ای طرح کرتے تھے'۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: 1503 مند احمد جلد 4 صنى 356 تديم ،سند احمد جلد 31 صنى 480، مند الحميد كا ألحديث: 19140 من الحديث 19140 مند الحميد كا الحديث 19140 مند الحميد كا الحديث 19140 مند الحميد كا مند ألم الحديث 1914، معنف ابن الى شيبه جلد 3 صنى 303، المجم الصنير رقم الحديث 368 المستدرك ت 1 منى من الحديث 358 من ابن الى شيبه جلد 3 منى 303، المجم الصنير رقم الحديث 368 المستدرك ت 1 منى 350-360 بنن بين جلد 42 منى 42-42)"-

اس مدیث میں بینصری ہے کہ حضرت ابن ابی اولی رضی الله عندنے چوشی تکبیر کے بعد دعا

کی اور نمازِ جنازہ کے اندر جو دعا کی جاتی ہے، وہ تیسری تکبیر کے بعد کی جاتی ہے۔ اور حضرت ابن الجی اوفیٰ نے بتایا کہ رسول الله ساٹھ این ہم اس طرح کرتے ہے، تو یہ نمازِ جنازہ کے بعد دعا کرنے کا واضح ثبوت ہے، باتی رہا ہے کہ چوتی تکبیر کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے اور اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس کا جواب ہے کہ ہوسکتا ہے کہ راوی سلام کا ذکر کر رنا محمول گیا ہویا اس نے بیسوچ کر اس کا ذکر ترک کردیا کہ بیتو و سے ہی معروف اور مشہور ہے، نمازِ جنازہ کے بعد دعا کے ثبوت میں بیصدیث بھی اس کی مثل ہے:

یزید بن رکانہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی ایک جب میت پر نماز جنازہ پڑھتے تو چار کہیریں پڑھتے ، پھر یہ دعا کرتے اے الله! تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے، اور تو اس کوعذاب دینے سے غن ہے، پس اگریہ نیک ہے تو ، تو اس کی نیک میں اضافہ فرما، اور اگریہ براہے تو ، تو اس کی برائی سے درگز رفرما، پھر جو الله جا ہتا آ ب اس کے لیے وہ دعا کرتے ، (اہم الکیرن 22 ص 249، رتم الحدیث: 647)۔

حافظ البیٹمی نے کہا اس حدیث کی سند میں ایک راوی یعقوب بن حمید ہے ، اس کے بارے میں کام کیا گیا ہے ، (مجمع الزوائد ن 4 ص 4 )۔ میں کلام کیا گیا ہے ، (مجمع الزوائد ن 4 ص 34)۔

اس حدیث میں بھی چارتجبیروں کے بعدد عاکا ذکر ہے، اس لیے اس دعا ہے مراد بھی وہ دعا ہے جو نماز جنازہ کے بعدی جاتی ہے، کیونکہ جو دعا نماز جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہے، وہ تین تجبیروں کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس حدیث میں اور اس سے پہلی حدیث میں سے تعین تجبیروں کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اورا گرکوئی مخالف اس پراصرار کرے کہ چارتکبیروں کے بعد بید عانماز جنازہ کے اندر پڑھی گئ تھی اور اس کے بعد سلام بھیرا گیا تو لاز ماسلام سے پہلے بھی ایک تجبیر پڑھی جائے گی اور اس طرح نماز جنازہ میں پانچ تحبیریں ہوجائیں گی اور بیدا جماع کے خلاف ہے، رہا ہے کہ ان وفوں حدیثوں میں چارتکبیروں کے بعد سلام کا ذر نہیں ہے تو ہوسکتا ہے کہ راوی نے اس کا ذکر اس لیے نہ کیا ہو کہ چارتکبیروں کے بعد سلام کا پڑھنا مسلمانوں میں بالکل ظاہر اور معروف تھا اس لیے اس کا ذکر اس لیے اس کا ذکر اس لیے اس کا ذکر اس اور اس نے اس کا ذکر اس اسے اس کے اس کا ذکر اس ایے اس کا ذکر اس انے اس کا ذکر اس ایے اس کا ذکر اس ایک اس نے اس کا ذکر اس ایے اس کا دیر ہونا مسلمانوں میں بالکل ظاہر اور معروف تھا اس لیے اس کا ذکر اس ایے اس کا ذکر اس ایے اس کا ذکر اس ایے اس کا ذکر اس ایک اس کے اس کا ذکر اس ایک اس کے اس کا ذکر اس ایک اس کے اس کا ذکر اس کے اس کا ذکر اس کے اس کا دیر ہونا مسلمانوں میں بالکل خلا ہم اور اس کی میں جو اس کی دونوں میں میں جو اس کی دونوں میں دونوں میں جو اس کی دونوں میں جو اس کی دونوں میں جو اس کیں جو اس کی دونوں میں دونو

نہیں کیا، بہر حال چارتکبیروں کے بعدرسول الله ملٹی اور صحابہ کا دعا کرنا ہمارے مطلوب یربہت واضح دلیل ہے۔

## اور بیصدیث بھی ہمارے مطلوب پر بہت واضح اور صریح دلیل ہے:

"عن جبير بن نفير سمعة يقول سمعت عوف بن مالك يقول صلى رسول الله على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخلة واغسله بالماء والثلج والبرد ونقم من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار قال حتى تمنيت ان اكون ذالك الميت "-

ا مجرنماز جنازہ کے اندر جو دعا ہواس کوسر أ (آہستہ) پڑھاجا تا ہے ،اور اس دعا کو حضرت

نمازِ جنازہ کے بعد دعا کرنے کے ثبوت میں احادیث کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم آثارِ صحابہ کاذکر کررہے ہیں:

امام ابو بكرعبدالله بن ابی شیبه متوفی ۵ ۲۳۳ ها پی سند کے ساتھ روایت كرتے ہیں:

عن عمیر بن سعید قال صلیت مع علی علی یزید بن المکفف فکبر علیه اربعا شم مشی حتی اتاه فقال اللهم عبد ک ابن عبدک نزل بک الیوم فاغفرله ذنبه ووسع علیه مدخله ثم مشی حتی اتاه وقال اللهم عبدک ابن عبدک نزل بک الیوم فاغفرله ذنبه ووسع علیه مدخله فانا لا نعلم منه الا خیرا وانت اعلم به ترجمه: "عمیر بن سعید بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حفرت علی رضی الله عنہ کے ساتھ یزید بن المکفف کی نماز جنازه پڑھی ،انہوں نے اس پر چارتگیریں پڑھیں ، پھر پچھ چلے تی کہ جنازه کے پاس آئے اور بیر عالی الله ایہ تیرا بنده ہا اور تیرے بندے کا بیٹا ہے آئ اس پرموت طاری ہوئی ہے تواس کے گناه کو بخش دے اور اس کی قبر کو کشاده کردے ، پھر پچھ چل کراس کے پاس آئے اور دعا کی اے الله! یہ تیرا بنده ہا اور تیرے بندے کا بیٹا ہے ، چس کے پاس آئے اور دعا کی اے الله! یہ تیرا بنده ہا اور تیرے بندے کا بیٹا ہے ، گس کی اس کے پاس آئے اور دعا کی اے الله! یہ تیرا بنده ہا اور تیرے بندے کا بیٹا ہے ، گس کی پس آئے اور دعا کی اے الله! یہ تیرا بنده ہا اور تیرے بندے کا بیٹا ہے ، گس کی بیش کے پاس آئے اور دعا کی اے الله! یہ تیرا بنده ہا اور تیرے بندے کا بیٹا ہے ، گس کی بیش کے پاس آئے اور دعا کی اے الله! یہ تیرا بنده ہا اور تیرے بندے کا بیٹا ہے ، گس کی بیش کی بیش کی میں کی تیرا بنده ہا اور تیرے بندے کا بیٹا ہے ، گس کی بیش کی

کیونکہ ہم کواس کے متعلق خیر کے سوااور پھیلم ہیں ہے، اوراس کا خوب علم بچھکوہی ہے '۔ (مصنف ابن الی شیبہ ج3 'س 331 مطبوعہ ادارة القرآن کرا چی ، 1406 ھ

منمس الائمه محمر بن احمر سرحسي متوفي 483 ه لكهت بيں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اور حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے آیک نمازِ جنازہ رہ گئی، جب وہ اس جنازہ پرآئے تو انہوں نے میت پرصرف استغفار کیا، اور حضرت عبدالله بن سمام رضی الله عنه ہے حضرت عمرضی الله عنه کی نمازِ جنازہ رہ گئی، جب وہ ان کے جنازہ پرآئے تو کہا: اگرتم نے نمازِ جنازہ پڑھے میں مجھ پرسبقت کرئی ہے تو ان کے لیے وعا کرنے میں نوجھ پرسبقت نہ کرہ، (الهوطی میں مجھ پرسبقت کرئی ہے تو ان کے لیے وعا کرنے میں نوجھ پرسبقت نہ کرہ، (الهوطی میں میں ادارالکتب العلمیہ بیروت، ۲۱۳۱ء)۔

امام علاء الدين ابو بكربن مسعود كاساني حنى متوفى ١٨٥ ه لكصة بين:

ہماری دلیل بدروایت ہے کہ نبی ملٹی نیائی نے ایک جنازہ پر نماز پڑھائی، جب آپ نماز جنازہ پڑھ بھے تو حضرت عمر رضی الله عنہ بچھ لوگوں کے ساتھ آئے اور بدارادہ کیا کہ ان پر نماز جنازہ پڑھیں تو نبی سلٹی نیلی نے فر مایا نماز جنازہ دوبار نہیں پڑھی جاتی ،کین تم میت کے لیے دعا کرواور استغفار کرو، اور بدحدیث اس باب میں نص (صریح) ہے، اور روایت ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی الله عنہم سے ایک جنازہ کی نمازرہ گئی، جب وہ آئے تو انہوں نے میت کے لیے صرف استغفار کیا، اور حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنہ کی نماز جنازہ ہو، گئی جب وہ آئے تو انہوں نے کہا: اگر تم نے ال کی نماز جنازہ میں مجھ پر سبقت کرلی ہے تو ان کے لیے دعا کرنے میں مجھ پر سبقت نہ کرو۔

کی نماز جنازہ میں مجھ پر سبقت کرلی ہے تو ان کے لیے دعا کرنے میں مجھ پر سبقت نہ کرو۔
(بدائع العنائع ج م ص ۱۳۵۸، دارالکت العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ)

حضرت ابن عمراور ابن عباس سے جوایک جناز ے کی نمازرہ می اور حضرت عبدالله بن سلام

ہے جوحضرت عمر کی نماز جناز ہ رہ گئی اور انہوں نے بیکہا کہ اگر چیتم نے نماز جناز ہ میں مجھے م سبقت کر لی ہے لیکن تم وعامیں مجھ پرسبقت نہ کرنا ہضرب مؤمن سے مفتی ندکور نے اس کی توجیہ میں ریکھا ہے کہاں سے کیسے ثابت ہو گیا کہ جولوگ نمازِ جنازہ میں شریک ہیں وہ نمازِ جنازہ کے اختیام پر اجتماعی حالت میں دعا کریں ، نیز ان آثار میں بیجی ندکورنہیں کہ بیہ حضرات نمازِ جنازہ کے تنی در بعد تشریف لائے ، دن سے پہلے یا دن کے بعد ، پھراس دن یا سیجے دنوں کے بعد؟ توان کی اس دعاہے جس کے بارے میں بیجے بھی معلوم ہیں کمب ہوئی؟ نمازِ جنازہ کے متصل بعد کی جانے والی دعا کے اثبات پر استدلال کیسے بچے ہوگا (الخ)۔ ہم اس کے جواب میں رہے ہیں کہ مروجہ دعا نمازِ جنازہ کے متصل بعد نہیں کی جاتی ، بلکہ صفیں تو ژکر بچھ در کے بعد کی جاتی ہے،اس لئے مفتی ندکور کا نمازِ جنازہ کے متصل بعد کہنا بالکل ہے سود ہے۔اور ظاہر رہ ہے کہ بید حضرات مجھ دنوں کے بعد نہیں آئے تھے بلکہ نمازِ جنازہ پڑھنے ہی کے لیے آئے تھے لیکن ان کو پچھ تاخیر ہوگئی ،اس وجہ سے وہ نمازِ جنازہ میں شریے نہیں ہو سکے تو انہوں نے پہنچنے پر کہا کہتم نے اگر چہنمازِ جنازہ میں ہم پرسبقت کر لی ہے تو دعاء میں ہم ہے پہل نہ کرنا بعنی سب مل کراجتماعی دعا کریں گے اور میہ ہمارے موقف پرواضح دلیل ہے،اورمفتی ندکور کااس میں سیجھ دنوں سے بعد کااحتال نکالنا دفع وقتی کے سوااور

جیدی ہے۔ ان احادیث اور آثار سے بیرواضح ہوگیا کہ نمازِ جنازہ کے بعدد عاکر ناعبدِ رسالت اور عبدِ صحابہ میں معمول اور مشروع تھا، اس تفصیل اور تحقیق کے بعدہم فقہاء کی ان عبارات کی تقیح کرنا جاہتے ہیں جن سے خالفین نمازِ جنازہ کے بعد دعاکر نے کے عدم جواز پر استدلال

> نماز جناز ہ کے بعد دعا ہے ممانعت کے دلائل اوران کے جوابات: ملاعلی بن سلطان محمد القاری متوفی مهما • اصلیصتے ہیں:

س میں مصاب میں ہوئی ہوئی۔ نماز جنازہ کے بعدمیت کے لیے دعانہ کرے کیونکہ اس سے نمازِ جنازہ میں زیادتی کا شبہ پیدا ہوتاہے، (مرقات الفاتج ج م م ۱۵۰ مکتبہ حقانیہ پیثاور)۔

ہم نے نماز جنازہ کے بعددعا کوا حادیث صححاور آٹار صحابہ سے ٹابت کیا ہے اور ملاعلی قاری کی سیمبارت ندقر آن کی آیت ہے نہ حدیث ہے ندا شرصحالی ہے، تواس میں اتی قوت کہاں سے آگی کہ بیا حادیث صححہ کے مزاحم ہو سکے، تاہم اس کی توجیہ یہ ہے کہ ملاعلی قاری نے نماز جنازہ کے بعددعا کواس لیے منع کیا ہے کہ اس سے نماز جنازہ میں زیادتی کا شبہ پیدا ہوتا ہے، اور زیادتی کا شبہ بیدا ہوتا ہوں کا شبہ بیدا ہوتا ہوں کا شبہ بیدا ہوتا ہوں کا شبہ اس وقت ہوگا جب سلام پھیر نے کے بعدای طرح صفیں قائم رہیں، اور لوگ ای طرح آئی جگہوں پر ہاتھ باندھے کھڑے رہیں پھرای حال میں میت کے لیے دعا کریں، توبید شبہ ہوگا کہ بید دعا بھی نماز جنازہ کا جز ہے، نیکن جب سلام پھیر نے کے بعد صفیں ٹوٹ ہو اکریں، اور ہاتھ اٹھ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر میت کے لیے ایصالی ثواب کریں اور ہاتھ اٹھ اگر میت کے لیے بار سورہ اخلاص پڑھ کو کر میت کے لیے ایصالی ثواب کریں اور ہاتھ اٹھ اگر کر میت کے لیے دعا کریں تو پھر کوئی عقل و خرد سے عاری شخص ہی ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ یہ دعا نماز جنازہ کا جز اس مغہوم کی جودو سری فقہی عبار اس چیش کی ہیں، دعا کریں تو بعد دعا نہ کر حاور و رہوں فقہاء نے سے کہا ہم الروایة میں ہوں ایس کو بیدنہ ہی جواب ہے، ای طرح بعض فقہاء نے سے کہا ہم الروایة میں ہوں کہ نی بعدنہ ہی جواب ہے، ای طرح بعض فقہاء نے سے کہا ہم کہ ناہم الروایة میں ہوگا جو بیا جائے کہ ناہم الروایة میں ہوگا کہ خود عانہ کر حاور نواور میں ہے بیدعا جائز ہے۔

علامہ زین الدین ابن نجیم متوفی • ۹۷ ہ کھتے ہیں: '' نمازِ جنازہ میں سلام پھیرنے کے بعد دعانہ کرے اک طرح خلاصة الفتادی (جام ۲۲۵) میں ہے اورا مام فضلی نے کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے '۔ (ابحرالرائق جام ۱۸۳ مطبوعہ کمتیہ ماجدیہ کوئڈ) علامہ سراج الدین عمر بن ابراجیم ابن مجیم حنفی متوفی ۵۰۰ ہے کہ گھتے ہیں:

'' نمازِ جنازہ میں سلام پھیرنے کے بعد کوئی دعانہ کرے بیہ ظاہر مذہب ہے اور بعض مشاکخ ن كها بكه بيه وعاكر ب: ربَّنَآ اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، اور بعض نے كهابيدعاكرك:اللُّهم لاتحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفرلنا وله،اوربعض نے كما يدوعاكر الدنزغ قلوبنا الى آخره ، (النبرالفائق جاص ١٩٩٨، قد يمي كتب قاندكراجي) -علامه ابراہیم حلبی متوفی ۹۵۲ هه اور علامه یشخ زاده داماد آفندی متوفی ۸۷۰ اصے نے بھی اس طرح لکھا ہے، (غدیۃ استملی ص٥٨٥-٥٨٦ سميل اکیڈی لا ہور، مجمع الاہم عص ١٤٦، مکتب غفار به کوئنہ) فقہاء کی ان عبارات ہے واضح ہوا کہ اگر نمازِ جنازہ کے سلام پھیرنے کے متصل بعد وہیں کھڑے کھڑے صفیں توڑے بغیر میت کے لیے دعا کی توبیظا ہر الروایۃ میں ممنوع ہے کیکن نوادر کی عبارات میں ،امام تصلی اور دیگرمتاخرین کی عبارات میں ندکور ہے کہ اس کیفیت ہے بھی نمازِ جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے۔ضرب مومن کے مفتی صاحب نے جونمازِ جنازہ کے متصل بعداجتماعی دعا کو بدعت ، ناجائز اور حرام کہا ہے ،تو ہم عاجز بندوں کے علاوہ حضرت امام محمداور بیدد گیرمتاً خرین ا کابرامت حمهم الله تعالی بھی ان کے اس فنو کی کی ز دمیں آرہے ہیں اور جوانہوں نے ہمیں کوساہے، وہ سب الم محمد اور ان فقہاء کی طرف بھی راجع

اورا گرنمازِ جنازہ کے بعد مفیں تو رکرمیت کے لیے دعا کی جائے جیسا کہ مروجہ طریقہ ہے تو پھر یہ کی کے اعتبار ہے بھی ممنوع نہیں ہے اور اس کے جواز اور استحسان میں کوئی کلام نہیں ہے۔مفتی محرشفیج دیو بندی متو فی ۱۹ سااھ نے نمازِ جنازہ کے بعد دعا کی بمانعت میں لکھا ہے ۔ سوال: (۷۰ س) نمازِ جنازہ کے بعد جماعت کے ساتھ و میں تھم کر دعا کرنا کیسا ہے؟ جواب: درست نہیں ،لمافی البزازیہ لا یقوم بالدعاء بعد صلونہ الجنازہ لانه دعامرۃ لان اکثر ھادعاء۔

ترجمہ: ''کیونکہ بزازیہ میں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کے لئے کھڑا نہ ہو، کیونکہ ایک مرتبہ دعا کر چکا ہے، کیونکہ جنازہ کا اکثر حصہ دعا ہے' ، (بزازیلی هامش العالمگیریس ۹۰ جسس)، ( فما وي دارالعلوم ديوبندج ٢ ( اعداد المفتين كالل ) ص ١٩٨٨ مردارالا شاعت كرا جي ، ١٩٤٧ م) \_

دراصل برازید کی بیعبارت عالم گیری ج ۴ ص ۱۰ کے حاشے پر ہے، اس کا ترجمہ بیہ:
نماز جنازہ کے بعد دعا کے لئے کھڑا نہ رہے، کیونکہ وہ ایک مرتبہ دعا کر چکا ہے اور نماز جنازہ
کا اکثر حصہ دعا پرمشمنل ہے۔ اس ممانعت کا بھی وہی محمل ہے کہ نماز جنازہ کے بعد اس جگہ سلام پھیرے اور صفیں توڑے بغیر دعا کرے مفیں توڑنے اور لوگوں کے مبتشر ہونے کے
بعد ممانعت نہیں ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ فصل کئے بغیر اس جگہ دعا کرے ، تو اس سے
نماز جنازہ میں زیادتی کا شبہ وگا۔

نماز جنازہ کے متصل بعدای حال میں میت کے لئے مزید دعا کی ممانعت کی نظیروہ احادیث بیں ، جن میں فرض نماز کے متصل بعد بغیر صل کئے ہوئے نفل نماز پڑھنے ہے رسول الله ملٹی لیا آپتی نے منع فرمایا ہے:

نافع بن جبیر نے ایک خص کو سائب کے پاس بھیجا اوران سے اس چیز کے بارے بیں در یافت کیا جس کو حضرت معاویہ نے ایک شہر میں دیکھا تھا، سائب نے کہا ہاں میں نے ان کے ساتھ المقصورة میں جمعہ پڑھا تھا، جب امام نے سلام پھیرا تو میں ای جگہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا، حضرت معاویہ نے جھے بلا کرفر مایا: تم نے جو کیا دوبارہ ایسا نہ کرنا جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لوتواس وقت تک دوسری نماز نہ پڑھوجتی کہتم کسی سے بات کر لو، یاو ہاں سے چلے جائی کہ مرکبی ای مطرج کرنے کا تھم دیا ہے کہ نماز کودوسری نماز کے ساتھ نہ ملایا جائے جتی کہ جم کسی سے بات کر لیس یا اس جگہ سے چلے جائیں۔ ساتھ نہ ملایا جائے جتی کہ جم کسی سے بات کر لیس یا اس جگہ سے چلے جائیں۔

(ميح مسلم رقم الحديث: ٨٨٣ ،سنن ابودا وُ درقم الحديث: ١١٢٩)

نماز جنازہ میں اصل چیزمیت کے لئے دعا ہے سونماز جنازہ کی دعا کے بعد بغیر فصل کے دوسری دعا نہ کی جائے ہاں کسی سے باتیں کرکے یا اس جگد ۔۔ فصل کرکے دوبارہ دعا کی جائے تو پھر جائز ہے ، جیسے فرض نماز کے بعد فصل کرکے ففل نماز پڑھنا جائز ہے اور متصلی پڑھنا ممنوع ہے۔

ای طرح امام ابوداؤدسلیمان بن اضعف متوفی ۲۷۵ هردوایت کرتے ہیں:
ازرق بن قیس بیان کرتے ہیں کہ ہم کوایک امام نے نماز پڑھائی جس کی گنیت ابور مفریقی ازرق بن قیس بیان کرتے ہیں کہ ہم کوایک امام نے نماز پڑھی تھی اور حضرت ابو بحراور اس نے کہا ہیں نے کہا ہیں نے بیان کی ساتھ آئی آئی کے ساتھ اس نماز کی مثل نماز پڑھی تھی اور دھنرت ابو بکراور حضرت عمر بہلی صف میں نبی سائی آئی آئی کی دائیں جانب تھے ، اور ایک شخص نماز میں بہلی تکبیر کے ساتھ موجود تھا، نبی کریم سائی آئی آئی نے دائیں جانب اور بائیں جانب سلام بھیرا جتی کہ ہم نے آپ کے رخساروں کی سفیدی دیکھی ۔ پھر جس شخص نے پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھی تھی ۔ پھر جس شخص نے پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ اٹھ کو فورا دور کھت نماز پڑھنے واگا ، حضرت عمر رضی الله عنداس کی طرف لیکے اور اس کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر چھنچھوڑا ، پھر کہا بیٹھ جاؤ کیونکہ سابقہ اہل کتاب صرف اس وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کہ دوانی نماز وں میں فصل نہیں کرتے تھے ، پھر نبی کریم سائی آئی آئی آئی نماز وں میں فصل نہیں کرتے تھے ، پھر نبی کریم سائی آئی آئی نے نظر اٹھا کر حضرت عمر کود یکھا اور فر مایا: '' اے ابن الخطاب! الله تم کوصواب پر برقر ارر کھے' ، (سنن ابوداؤدر قم الحدیث : دونوں ک

ان حدیثوں ہے معلوم ہوا کہ فرض نماز اور نقل نماز میں فصل ہونا چاہئے خواہ کوئی بات کر لی جائے یا جگہ بدل لی جائے ،اور نماز جنازہ کے متصل بعدا گرای جگہ دو بارہ میت کے لئے دعا کی جائے تو وہ بھی ای تھم میں ہے، لہذا جن فقہاء نے نماز جنازہ کے متصل میت کے لئے دعا کرنے ہے منع کیا ہے، اس کی بھی یہی وجہ ہے اور بیوجہ بھی ہے کہ اس سے نماز جنازہ میں زیادتی کا شبہ ہوگا، اور جب سلام بھیر نے مفیس ٹو منے اور نمازیوں کے جگہ بد لئے کے بعد دعا کی جائے گی تو پھر نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا بہر حال ستحسن ہوگا۔

وارالعلوم ديوبند كمفتى اول مفتى عزيز الرحمن صاحب لكهت بين:

سوال (۳۱۳۳): بعد نماز جناز وقبل فن چند مصلیوں (نمازیوں) کا ایصال تواب کے لئے سورہ فاتحہ ایک باراورسورہ اخلاص تین بارآ ہتہ آواز سے پڑھنایا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھا تھا کرختمردعا کرنا شرعاً درست ہے یائیں۔

جواب: اس میں مجدح جنبیں ہے، لیکن اس کورسم کر لینااور التزام کرنامثل واجبات کے

اس کو بدعت بنادےگا، (نآوی دارالعلوم دیوبند مال کمل ج م صهر سهر ۱۰ مردالا شاعت کردی ہی اس فتوی سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد کچھ فصل کر کے دعا کرنا جائز ہے بلکہ مستحب اور مسنون ہے، مثل واجبات کے التزام کرنا ہمارے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے، لیکن مثل واجبات کے التزام کرنا ہمارے نودیک بھی صحیح نہیں ہے، لیکن مثل واجبات کے التزام کامعنی ہے کہ نہ کرنے والے کو ملامت کیا جائے اور اس کی ندمت کی جائے اور اہل جائے اور اس کی قضاء کی جائے اور اہل صدی تا اور اس کی قضاء کی جائے اور اہل صدت اس طرح نہیں کرتے۔

ضرب مومن کے مفتی صاحب نے اس بات کوکائی زورد کے کرکہا ہے کہ نماز جنازہ میں سلام سے پہلے خودد عافد کور ہے، جو اللهم اعفر لحبنا النے۔۔ پڑھی جاتی ہے، اب اگر سلام پھیر نے کے بعد بھی دعا پڑھی جائے تو یہ محض تکرار ہوگا، اس لئے نمازِ جنازہ میں سلام پھیر نے کے بعد دعا نہیں مائٹی چاہئے، اس کا جواب ہے۔ ہے کہ پانچوں فرض نمازوں میں بھی سلام پھیر نے کے بعد بھی جاتی ہیں جبکہ سلام پھیر نے سے پہلے رب اجعلنی النے یا انی ظلمت النے دعا پڑھی جاتی ہیں جبکہ تمام مساجد میں پانچوں فرض نمازوں میں سلام پھیر نے کے بعد بھی اجتماعی دعا کی جاتی ہیں ہے۔ سوضر ب مومن کے مفتی کو چاہئے کہ وہ اپنے ممتب قکر کی مساجد میں فرض نمازوں میں سلام پھیر نے کے بعد بھی اجتماعی دعا کی جاتی سلام پھیر نے کے بعد اجتماعی دعا خوب سے کہ درسول الله مائی نی معازوں میں سلام پھیر نے کے بعد اجتماعی دعا فرماتے تھے۔ شرب مومن کے مفتی صاحب کی حوالہ جات میں تحریف اور خیانت:

ضرب مومن کے مفتی صاحب نے اباحتِ اصلیہ پراعتراض کرتے ہوئے لکھاہے:

یہ قاعدہ کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، فقہاء کرام اور علم اصول کے ماہرین کے ہاں اتفاقی نہیں بلکہ علماء کرام کی ایک کثیر تعداد کا قول یہ ہے کہ ہر چیز میں اصل تو تف ہے، جب تک کسی جانب پردلیل قائم نہ ہو، اسے جائزیا نا جائز نیا نا جا کرنہیں کہا جاسکتا، شیخ ابومنصور ماتریدی، عام محدثین اور اشعربیس کا بھی نہ ہب ہے، (شامیہ: ۱۲۱/۲۹)۔

"علیٰ ماهو المنصور من أن الاصل في الاشياء المتوقف"

ند بب منصور بد ہے کہ اشیاء میں اصل تو قف ہے، (در عنار: ۱/۱۰۵)۔

"أن الصحيح من مذهب اهل السنة أن الاصل في الاشياء التوقف"،

الل سنت کے نزد کی صحیح ہے ہے کہ اشیاء میں اصل تو قف ہے، (حوالہ بالا:۱۱۱۱۱)،)۔

الل مت حرریت لیے ہوگولہ بالا عبارت قال کی ہے، وہ علامہ شامی کی رواحتار میں نہیں ضرب مومن کے مفتی نے جو محولہ بالا عبارت قال کی ہے، وہ علامہ شامی کی رواحتار میں نہیں ہے بلکہ علامہ علا والدین مسلفی کی عبارت ہے، جو درمختار میں ہے، جبکہ انہوں نے شامی کا حوالہ دیا ہے، علامہ شامی درمختار کی اس عبارت کا روکرتے ہوئے کیصتے ہیں:

اقول: وصرح فى "التحرير" بان المختاران الاصل الاباحة عندالجمهور من الحنفية والشافعية ا هـو تبعه تلميذه العلامة قاسم ، وجرى عليه فى "الهداية" من فصل الحداد: وفى "الخانيه" من اوائل الحظروالاباحة ـ وقال فى "شرح التحرير" وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية واكثرالحنفية لا سيما العراقين، قالوا: واليه اشار محمد فيمن هدد بالقتل على اكل الميتة أو شرب الخمرفلم يفعل حتى قتل بقوله: خفت أن يكون آثما، لأن اكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما الا بالنهى عنهما، فجعل الاباحة اصلا والحرمة بعارض النهى اهـ ونقل ايضا انه قول اكثر اصحابنا واصحاب الشافعي الشيخ اكمل الدين في "شرح اصول البزدوي" وبه علم أن قول الشارح في باب استيلاء الكفار أن الاباحة رأى المعتزلة: فيه نظر، فتدبر.

ترجمہ: بیں کہنا ہوں' التحری' بیں یہ تصریح کی گئی ہے کہ جمہورا حناف اور شوافع کے نزدیک مختار ہے ہے کہ اس کے شاگر دعلا مہ قاسم نے اس کی امتاع کی امتاع کی ہے۔ اور' الودائی' کی فصل الحداد بیں بھی یہی ذکر ہے اور فقاوی قاضی خان کی امتاع کی ہے۔ اور' الودائی' کی فصل الحداد بیں بھی یہی ذکر ہے اور فقاوی قاضی خان کے' الحظر والا باحۃ' کے اوائل میں بھی یہی ہے، اور تحریر کی شرح میں فدکور ہے کہ یہ بھرے کے معتز لداورا کشر شوافع اورا کشر احناف، خاص طور پرعر آمیین کا قول ہے اور امام محمد نے بھی اسی پر بید مسئلہ متغرع کیا ہے کہ جس آ دمی نے کسی کو یہ شمکی دی کہتم مردار کھاؤیا شراب پیؤ

ورنہ میں تہمیں قبل کردول گا، اس مخص نے ایسانہیں کیا حتی کہ دھمکی دینے والے نے اس کو قبل کردیا، امام محمد رحمہ الله تعالیٰ نے فرمایا: مجھے بیہ خطرہ ہے کہ وہ مخص گناہ گار ہوگا کیونکہ مردار کھانا اور شراب بینا صرف قرآن کی ممانعت کی وجہ ہے حرام ہیں، پس امام محمد رحمہ الله تعالیٰ نے اباحت کو اصل قرار دیا اور کہا کہ تحریم ممانعت کے عارض ہونے کی وجہ ہے، شرح اصول بردوی میں بھی بہی تکھا ہے کہ:

'' اباحت کا اصل ہونا ہمارے اکثر اصحاب اور شافعی کے اکثر اصحاب کا قول ہے، اس سے معلوم ہوا کہ شارح بعنی علامہ صکفی نے استیلاء الکفار کے باب میں جویہ کھا ہے کہ اباحت معتزلہ کی رائے ہے، اس پراعتراض ہے، ہمیں اس میں غور کرنا جا ہے''۔

(ردالحتارعلى الدرالخ ارجلدا من:١٩٩ بمطبوعه داراحياء التراث العربي بيردت)

ضربِ مون کے مفتی صاحب نے جو کہا ہے کہ اباحتِ اصلیہ کا قاعدہ عبادات میں جاری نہیں ہوتا، اس سے مراداگر یہ ہے کہ اس قاعدے سے کی فرض عبادت کو ایجادئیں کیا جاسکا، تو یہ ہے ہے اور علامہ شاطبی کی جوعبارت مفتی صاحب نہ کور نے قل کی ہے، اس سے مراد فرض عبادت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اباحتِ اصلیہ ہی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد فرض عبادت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اباحتِ اصلیہ کے قاعد ہ سے اگر کو فی شخص پانچ نماز وال کے علاوہ چھٹی نماز کوا یجاد کر سے تو بالا تفاق جائز نہیں ہے، کیونکہ علاء کی عبارات میں مغہوم نمالف معتبر ہوتا ہے، اور جب علامہ شاطبی نے چھٹی نماز ایجاد کرنے پر گفتگو کی ہے، تو اس سے واضح ہوگیا کہ وہ اباحتِ اصلیہ کے قاعدہ کو فاصل میں ، البذا اس قاعدے سے کی فرض عبادت کو ایجاد کرنا جائز نہیں ہے، لیکن نوافل میں اس قاعدے کے جاری ہونے میں فرض عبادت کو ایجاد کرنا جائز نہیں ہے، لیکن نوافل میں اس قاعدے کے جاری ہونے میں کوئی امر مانع نہیں ہے اور ہم ہتا ہے ہیں کہ نمانے جنازہ پڑھنے کے بعدم میں تو رہ کہو وقلے اسلیہ سے بھی اس کے جواز پر سے دعا کرتا، نفلی دعا کے عوم میں آتا ہے، لہذا اباحتِ اصلیہ سے بھی اس کے جواز پر استدلال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم اصل دلیل بیٹیں ہے بلکہ بیدولیل بالتی ذکر کر بھی ہیں، نیز ضرب مومن کے مفتی اس کے مقتل کی گئی ہے اصل دلائل وہی ہیں، جن کو ہم پہلے ذکر کر بھی ہیں، نیز ضرب مومن کے مفتی کی گئی ہے اصل دلائل وہی ہیں، جن کو ہم پہلے ذکر کر بھی ہیں، نیز ضرب مومن کے مفتی

صاحب کا اباحتِ اصلیہ کے قاعدے کو درودِشرع سے پہلے کے ساتھ خاص کرنا اور درودِ شرع کے بعد مرف اموال کے ساتھ خاص کرنا ، یہ بھی باطل ہے ، کیونکہ علامہ شامی نے جو امام محمد ہے بینی کیا ہے کہ:

روس نے دوسرے کوید ممکی دی کتم مردار کھا و یا شراب پیو ورنہ بین کول کردوں گا اوراس نے نہ شراب پی نہ مردار کھایا اور همکی دینے والے نے اس کول کردیا تو امام محمہ نے فرمایا: وہ خص گنبگار ہوگا، کیونکہ جان بچانے کی خاطراس کے لئے یہ مباح تھا کہ شراب پی کر اور مردار کھا کرا بنی جان بچالیتا۔ اور امام محمہ نے یہ استدلال اباحت اصلیہ سے کیا ہے اور یہ ترکی ورویشرع کے بعد کا ہے اور اموال سے متعلق نہیں ہے، لہذا مفتی نہ کور کا اس قاعد سے کوؤرویشرع سے بہلے کے ساتھ خاص کرنا یا ورویشرع کے بعد اموال کے ساتھ خاص کرنا قطعاً باطل ہوگیا۔

ضرب مؤن كمفتى صاحب كاتبابل عارفانه:

[ ضرب مومن کے مفتی صاحب نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کی طرف بیمنسوب کیا ہے کہ حضرت ابن عمر نے دعامیں سینے سے اوپر ہاتھ اٹھانے کو بدعت قرار دیا ہے اور بید عدیث نقل کی ہے، حدیث کامتن بیہے، جس کا ہم ترجمہ کھور ہے ہیں:

(حاشيه منداح م جلد ٩ مس: ٣٠١ رقم الحديث: ٣٢٧٥ مطبوعه وُسسة الرسالة ، بيروت ١٦ ١٦ ١١ ه)

علاوہ ازیں بیضعیف حدیث احادیث صیحہ کے خلاف ہے، اس لئے بیحدیث مُنگر بھی ہے، ضرب ِمومن کے مفتی صاحب نے لکھا کہ:

اس سے واضح ہوا کہ سائل اور اس جیسے جتنے لوگ بھی بید دعا کرتے ہیں ، وہ اسے لازم سمجھتے ہیں ، نہ کرنے والے کو گمراہ کہتے ہیں اور مختلف برے القاب سے یاد کرتے ہیں ، ان سارے امور کے باوجود مسلکہ فتوی میں (مفتی صاحب) نے اس کو جائز ہی کہا ہے ، ایسے مفتیوں پریہ قول سوفیصد صادق ہے ،من جہل باہل زمانہ فہو جاہل۔

اس عبارت میں ضرب مومن کے مفتی صاحب نے ندصرف خود اپنی جہالت کو ظاہر کیا ہے بلکہ اپنے کذاب اور مفتری ہونے کا بھی جُوت دیا ، کیونکہ ہم نے اپنے فتویٰ میں بیبیں لکھا تھا کہ نما زِ جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرنالازم ہے، نہ ہم نے دعا نہ کرنے والوں کو گمراہ کہا تھا یا ان کا کسی برے لقب سے ذکر کیا تھا ، البتہ ہم نے ان لوگوں کا رد کیا ہے ، جو بغیر شرقی دھایا ان کا کسی برے لقب سے ذکر کیا تھا ، البتہ ہم نے ان لوگوں کا رد کیا ہے ، جو بغیر شرقی دلیل کے نما زِ جنازہ کے کھو قفے بعد صفیں تو ٹر کراجتماعی دعا کرنے کو ناجا کر برترام اور بدعت کہتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ مسند احمد کی بیحدیث ، درج ذیل احلیث صحیحہ کے بھی خلاف ہے ، اس لئے بیحدیث منگر ہے۔

اب ہم چندا حادیث صححہ پیش کررہے ہیں:

" حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی ملکی آئی نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کئے جتی کہ جتی کے جتی کہ بند اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سفیدی دیکھی "، (میح بخاری رقم الحدیث:۱۰۳ میح مسلم باب الاستیقا ، جلد ۵ (۸۹۵) • ۲۰۴۰ منن النسائی رقم الحدیث:۱۷۳۸)۔

" حضرت ابوموی اشعری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ مل الله الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ مل الله الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ مل الله الله عنه کہنا کہ میرے حضرت ابوعامر کا ماجراعرض کیا اور بیہ بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے کہنا کہ میرے لئے مغفرت کی دعا کریں۔ آپ نے پانی منگوایا وضوکیا اور دونوں ہاتھ بلند کے اور بیدعا کی کہا سفیدی کہا اپنے بندے ابوعامر کی مغفرت فرما۔ ہیں نے نبی مل الله ایک بغلول کی سفیدی دیا ہے۔ بندے کہا: اے الله! قیامت کے دن اس کو اپنی کیرمخلوق پر فضیلت عطا فرما،

میں نے عرض کیا: اور میرے لئے بھی مغفرت کی دعا سیجئے، آپ نے فر مایا: اے اللہ!
عبداللہ بن قیس کے گنا ہوں کو معاف فر مااور اس کو قیامت کے دن عزت کی جگہ میں داخل
کردے''، (بناری قر الحدیث: ۳۳۲۳، میچمسلم باب نضائل محابہ: ۱۷۵ (۲۳۹۸) ۲۷۸۹، سنن کبری للیبتی جلد ۵ رقم
الحدیث: ۱۸۷۸)۔

" حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے بيں كه رسول الله ملتَّ اللهِ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اس طرح ہے، آپ نے انگو تھے كے ساتھ والى انگل سے اشارہ كيا اور بيد دعا ہے، آپ نے دونوں ہاتھ كندھوں تك بلند كئے اور بيابہال ہے، پھر آپ نے اور زيادہ ہاتھ بلند كئے"۔ (كتاب الدعاء للطبر الى رتم الحديث الحديث ١٠٥٠)

" حضرت ابو ہر رره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی مستی این الله عنه باند کرتے اسلی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی مستی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی مستی الله الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی مستی کی الله عنه بیان کی سفیدی دکھائی دیتی تھی '(سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۲۵۱ مسئد البزار رقم الحدیث: ۱۲۵ مسئد البزار منه البر ۱۲۸)۔

ضرب مون كمفتى صاحب كى بدعت كى تعريف مي تحريف:

ضربِ مومن کے مفتی صاحب نے لکھا ہے: '' عبادات کے متعلق اصل قاعدہ یہ ہے کہ جو عبادت جس طریقے سے ثابت ہو، وہ جائز ہوگی اور جو چیز بطور عبادت رسول الله سلی این الله سلی این اس محابہ و تا بعین اور ائمہ مجتمدین سے ثابت نہ ہو وہ عبادت نہیں ہوگی اور اس کا بطور عبادت انجام وینا بھی جائز نہ ہوگا، بعض اوقات کوئی چیز بطور عبادت تو ثابت ہوتی ہے، کیکن اس کے لئے خاص جگہ یا وقت یا کیفیت کی تعیین کا ثبوت نہیں ہوتا۔ تو ایس عبادت کے لئے اپنی طرف سے ان چیز وں کی تعیین وخصیص بھی ناجائز ہوگی ، کسی غیر ثابت چیز کو بطور عبادت انجام دینے یا کسی ثابت شدہ عبادت میں اپنی طرف سے کیفیات واوقات کی تعیین وخصیص کوشریعت کی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں جو با جماع امت حرام اور گناہ کی بیرہ ہے، چنا نچہ علامہ ابواسحاتی شاطبی رحمۃ الله تعالی علیہ فرماتے ہیں:

لايصح ان يقال في ما يتعبد به : أنه مختلف فيه على قولين: هل هو على

المنع ام على الاباحة \_\_ لأن التعبديات انما وضع الشارع، فلا يقال في صلوة سادسة مثلا انها على الاباحة ، فللمكلف وضعها على احد القولين ، ليتعبدبها الله، لأنه باطل باطلاق"، (الاعتصام: ١ ٠٣٠/ ١)

ترجمہ: ''عبادات کے متعلق سے کہنا درست نہیں کہ ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا سے اصل کے اعتبار سے (دلیل آنے سے پہلے) ممنوع ہیں یا مباح ، کیونکہ عبادات کوشارع (الله تعالی اوراس کے دسول منظ الی آئے ہے پہلے) ممنوع ہیں یا مباح ، کیونکہ عبادات نہ ہووہ عبادت نہ ہوگا ) بخرض سیجئے کہ اگر کوئی مخفی چھٹی نماز ایجاد کر سے و عبادت نہ ہوگا بلکہ نا جا کر وحرام کام ہوگا ) بفرض سیجئے کہ اگر کوئی مخفی چھٹی نماز ایجاد کر سے اس کے بارے میں یہیں کہا جا سکتا کہ 'اصل اباحت ہے' کے اصول سے اس کے لئے یہ کام جا کر ہے اور اس کو اس طرح ایجاد کاحق ہے بلکہ اس کا یہ فعل مطلقاً باطل (اور شری رو سے قطعاً نا قابلِ اعتبار) ہے'۔

منربِ مؤمن کے مفتی صاحب نے بدعت کی تعریف میں حضرات صحابہ، تابعین اورائمہ مجہدین غیر معصوم ہیں مجہدین کی مخالفت کو بھی شامل کرلیا ہے، حالانکہ صحابہ، تابعین اورائمہ مجہدین غیر معصوم ہیں اور شارع نہیں ہیں، سوان کے افعال یا احوال کی مخالفت کو بدعت قرار دینا غلط ہے، شارع مسرف نبی ملٹی نیا ہیں، تو آپ ملٹی کی آئی ہیں ہو آپ ملٹی کی نیا نفت تو بدعت ہے، لیکن محابہ، تابعین ، ایکہ مجہدین کے اقوال کی مخالفت بدعت نہیں ہے، دیکھئے!

حضرت عمر رضی الله عنداور حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عند جنبی کو جب پانی نه ملے تواس کے لیے تیم کو جائز نہیں کہتے تھے ( میچے ابخاری :۳۲ سام ۱۳۷) جبکہ پوری امت کے نزدیک جنبی کے لئے بھی تیم کرنا جائز ہے، تو کیااس مسئلہ میں خضرت عمر وحضرت ابن مسعود رضی الله عنها کی مخالفت کرنے کی وجہ ہے یوری امت بدعتی ہوگی ؟

ای طرح حفزت عمراور حفزت عمان رضی الله عنهاایام جج میں عمره کرنے سے منع کرتے ہے اسمیح ابنجاری: ۱۵۶۳ منون ترندی ۸۲۳) جبکہ پوری امت کے نزویک ایام جج میں عمره کرنا جائز ہے اور ایام جج میں پوری امت عمره کرتی ہے، تو کیا حضرت عمراور حضرت عمان کے مناب

منی الله عنها کی مخالفت کرنے کی وجہ سے بوری است بدعتی ہوگی؟

ای طرح حضرت ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها اس بات کا انکار کرتی تھیں کہ رسول الله سلی آلیا میں الله عنها کو دیکھا ہے ( میچے مسلم: ۱۷۷) ، جب کہ امت کی اکثریت کا بیعقیدہ ہے کہ رسول الله میں آلیا ہے الله میں آلیا ہے تھیا ہے تو کیا معراج الله تعالی کو دیکھا ہے تو کیا رہ یہ کی اکثریت کا بیعقیدہ ہے کہ رسول الله میں آلیا ہے تو کیا الله میں کہ وجہ سے موتی ہوگی ؟

امت کی اکثریت اس عقیدے کی وجہ سے بدعتی ہوگی؟ الى لمرح كئي مسائل مين حضرت عائشه رضى الله عنها كا دوسر مصحابه منها ختلاف تقااورخود صحابه کا بھی آپس میں مسائل میں اختلاف تھا ،مثلاً تکبیرِتحریمہ کے علاوہ رفع یدین کرنے میں ، آمین بالجمر میں ہخون نکلنے ہے وضوٹو منے میں اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں ہتو ایک دوسرے کی مخالفت کی وجہ سے میصحابہ کرام بدعتی ہو گئے؟،ای طرح تابعین کے درمیان بھی بے شارمسائل میں اختلاف رہاہے، تو کیاوہ بھی ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کی وجہ سے برعتی ہوئے؟۔ نیز ضرب مؤمن کے مفتی صاحب نے ائمہ مجتہدین کی مخالفت کوبھی بدعت قرار دیا ہے جب کہ اکثرمسائل میں ائمہ مجتمدین کا ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے، ای طرح ان کے مقلدین کا مجى دوسر كائمه مجتهدين سے اختلاف ہوتا ہے، توضرب مومن كے مفتى صاحب كى اس تعريف كى بناء برلازم آئے گاكە بورى امت بدعتى مواور حرام اور گناه كبيره كى مرتكب مو، العياذ بالله-نیز ضرب مومن کے مفتی صاحب نے اپی خودساختہ بدعت کی تعریف کی تائید میں علامہ ابواسحاق شاطبی کی جوعبارت نقل کی ہے، اس میں بھی صحابہ، تا بعین اورائمہ مجتهدین کی مخالفت کا ذکر تہیں ہے، بلکہ انہوں نے لکھاہے کہ عمبادات صرف شارع کے مقرر کرنے سے ثابت ہوتی ہیں اور ظاہرے کہ شارع صرف نبی ملٹی لیے ہیں صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین شارع نہیں ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ جمہور مختفین نے بدعت کی تعریف میں صرف رسول الله ملٹی این کی مخالفت كرنے كو بدعت كہا ہے، علامه سيدمحد إمين بن عمر بن عبدالعزيز متوفيٰ ١٣٥٢ ہے بدعت كى

بانها ما احدث على خلاف الحق المتلقىٰ عن رسول الله مُنْكِنَّة : من علم أوعمل

تعريف ميں لکھتے ہيں:

أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل ديناً قويماً وصراطاً مستقيماً اهـ ترجمه: "رسول الله ملفي آليم سيجوبري چيزمنقول هي،خواه وه عقيده بويا عمل بويا حال بوء الله ملفي آليم سيجوبري چيزمنقول مي،خواه وه عقيده بويا عمل بويا حال بوء الله كي مناء برايجاد كيا جائے اوراس كوسيح دين اور صراطِ متنقيم بنا ليا جائے، وه بدعت سيد هے "، (ردالحار على الدرالحار: جلد ٢٩، ١٥١، مطبور داراحياء التراث العربی، بيروت) ـ

علامه سیداحمر طحطا وی حنفی متوفیٰ ۲۳۳۱ هے نیجی بعینه بدعت کی بهی تعریف لکھی ہے۔ (حاشیہ المحطا دی علی الدرالخارجلد امن: ۲۳۳،مطبوعہ دارالمعرفہ بیردت ۹۵ سلاھ)

علامہ حسن بن عمار شرنبلالی متوفی <u>۱۳۶۹ ہے نے بھی بعینہ بدعت کی یہی تعریف لکھی ہے</u>، (مراقی الغلاح بس ۱۸۱،مطبوعہ مصطفیٰ البابی مصر ۱۳۵۲ھ)۔

اورعلامه ابن اثير جزري متوفي ٢٠٦هـ ني لكهاب:

البدعة بدعتان : بدعة هدى وبدعة ضلال ، فما كان فيه خلاف ما امرالله به ورسوله مُنطِّةً فهو في حيرالذم والانكار\_

علامه طاہر پٹنی متوفیٰ ۹۸۲ ہے نے بھی بدعت کی اس طرح دو تشمیس بیان کی ہیں، (مجمع بحار الالوارجلدام: ۸۰مطبوعہ مطبع نولکٹورہند)۔

علامه جمال الدین ابن منظورمتوفی ۱۱ عده نے بھی علامه ابن آخیر کی ندکورالصدر بوری عبارت نقل کی ہے، (سان العربج ۸ ص:۲ مطبوع نشرادب الحوذ وقم ایران ۵۰ ۱۲۰۰۰)۔

حافظ ابن جرعسقل الى متوفع ٨٥٢ ه لكصة بين: البدعة اصلهاما احدث على غيرمثال سابق و تطلق في الشرع على مقابل السنة فتكون مذمومة.

ترجمه: " لغت میں بدعت اس کام کو کہتے ہیں ، جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہواور اصطلاح

شرع میں سنت کے مقابلے میں بدعت کا اطلاق ہوتا ہے، اس لئے بیندموم ہے''، (فتح الباری طلامی میں سنت کے مقابلے میں بدعت کا اطلاق ہوتا ہے، اس لئے بیندموم ہے''، (فتح الباری طلامین ۲۸۲ مطبوعہ دارالفکر دسمیاھ)۔

شیخ محمہ بن علی شوکانی نے بھی حافظ ابن حجر کی اس عبارت کونیل الاوطار (جلد سم:۳۲۵ مطبوعه مکتبة الکلیات الاز ہریة طبعہ جدیدہ ۹۸ ساھ) میں نقل کیا ہے۔

ان کثیر عبارات سے بیواضح ہوگیا کہتمام متنداور محقق علاء نے بدعت کی تعریف میں صرف رمول الله ملی الله ملی الله می مخالفت می اسنت کی مخالفت کا ذکر کیا ہے اور کسی نے بھی صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ مجتہدین کی مخالفت کو بدعت نہیں کہا، بیصرف ضربِ مومن کے'' مفتی'' کی خودساختہ اورسین زادرائے ہے اور بیان تمام دلائل سے باطل ہے، جوہم نے او پرذکر کئے۔ نوٹ:علامہ حافظ ابن حجرعسقلانی نے جو بدعت کی تعریف کی ہے، اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ کوئی عمل خبرجو اپنی موجودہ ہیئت کے ساتھ رسول الله ملکی ایکی سے منقول یا ٹابت نہیں ہے، کیکن اس کا منشاسنت میں موجود ہے ، تواسے بدعت ( ضالبہ یاستیمہ ) نہیں کہا جائے گا، مثلاً باجماعت نمازِ تراوی کا اہتمام اوران میں قرآن مجید کی منزل کا پڑھنا، قرآن مجید کا تر تیب تو قیفی کے مطابق مصحف مقدس میں جمع کرنا اور پھرا<u>ہے صرف ایک لغت</u> قریش برعام کرناوغیرہ۔ای طرح جو چیزیاعمل خیراین موجودہ هیئت کے ساتھ عہدِ خلافتِ راشدہ یا عہد صحابہ میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کا منشا سنت میں موجود تھا، تو اسے بدعت ( ضالبہ پاستیر ) نہیں کہا جائے گا، جیسے مساجد میں محراب و مینار،ان تمام علوم کی ایجاد و تدوين (مثلًا صرف بحو،معانی، بلاغت، بيان اور بديع وغيره)، جن برنهم قرآن وسنت كا مدار ہے، احادیث کی تنقیح اور ان کی سجح ،حسن ،خیر متواتر ،مشہور،خیر واحد،ضعیف،منگر، شاذ بمعلّل وغيره مين تقسيم اورعلم اساء الرجال كي تدوين وارتقاء <u>وغيره بموجوده انداز مي</u> مدارس ، دین لنریچراور تبلیغی جماعتوں کا قیام ، تداعی کے ساتھ بلیغی اجتماعات کا قیام ، فِرَقِ باطلہ ضالہ کا رد، مدارس کے سالانہ بصدسالہ وڈیڈھ سو سالہ اجتماعات و جلسہ ہائے دستار بندی افتتاح بخاری دختم بخاری در تیر در دس کاامتمام واعلان وغیره <u>-</u>

# ضرب مون کے مفتی صاحب نے علامہ کی عبارت لکھی ہے کہ:

"قال الحلبي في شرح المنية :"وما يفعل بعد الصلوة فمكروه، لأن الجهال يعتقدونها سنة اوواجبة ، وكل مباح يؤدي الى هذا فمكروه\_"

علامہ کبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازوں کے بعد جولوگ ہجرہ شکر کرتے ہیں، توبہ مکروہ ہے، اس لئے کہ جاہل لوگ اس اجتماعی ہیئت کوسنت یا ضروری سجھتے ہیں اور ہرمباح چیز جب اس کوسنت یالازمی چیز کا درجہ دیا جائے، وہ مکروہ بن جاتی ہے۔ (ص:۱۱۷) اس کا جواب ہہے:

ہم نے چن چن کر ضرب مومن کے مفتی صاحب کے تمام اعتراضات کے جوابات لکھ دیے جیں اور ضرب مومن کے مفتی صاحب کے تمام شبہات کا ازالہ تامہ کردیا ہے اور آفاب سے زیادہ اس حقیقت کوروش اور تابندہ کردیا ہے کہ نماز جنازہ کا سلام پھیر نے کے بعد مفیس تو ڑ کر کھھ وقفے سے میت کے لئے ایصال تو اب کرنا اور اس کی مغفرت کی اجتماعی دعا کرنا جائز اور سخس ہے، بلکہ امام محمد کی کتب نو اور کے مطابق فقہاء متاخرین نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے متصل بعد دعا کرنا جائز ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے باحوالہ بیان کر چکے جیں، ہم اس کو رض یا واجب یا لازم نہیں کہتے ، بلکہ ہم اس کو مستحب کہتے ہیں۔ اور جولوگ بیاجتماعی دعا نہیں کرتے ، ہم ان کو ملامت نہیں کرتے اور نہ برا کہتے ہیں، البتہ جولوگ بغیر شرقی دلائل نہیں کرتے ، ہم ان کو ملامت نہیں کرتے اور نہ برا کہتے ہیں، البتہ جولوگ بغیر شرقی دلائل کے اس مستحب کام کو بدعت ، ناجائز اور حرام کہتے ہیں، ان کار ذِ بلیغ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس مستحب کام کو بدعت ، ناجائز اور حرام کہتے ہیں، ان کار ذِ بلیغ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس مستحب کام کو بدعت ، ناجائز اور حرام کہتے ہیں، ان کار ذِ بلیغ کرتے ہیں، جیس کے اس مستحب کام کو بدعت ، ناجائز اور حرام کہتے ہیں، ان کار ذِ بلیغ کرتے ہیں، جیس کو برعت ، ناجائز اور حرام کہتے ہیں، ان کار ذِ بلیغ کرتے ہیں، جیس کو برعت ، ناجائز اور حرام کہتے ہیں، ان کار ذِ بلیغ کرتے ہیں، جیس کے اس مستحب کام کو بدعت ، ناجائز اور حرام کہتے ہیں ، ان کار ذِ بیان کو بائی کھی ایسانی کا کھیا ہے۔



# مسائلِ زكوة

### **سوال**:38

الیی جائدادجس کی کراید کی آمدن سے ذاتی اخراجات پورے کئے جا ئیں۔اس کے بارے میں زکو ق کا کیا تھم ہے، جبکہ کی مرتبہ پچھ حصہ خالی بھی پڑا رہتا ہے، (میاں ظفر حسین f2, Clifton View, E3 Evenu Town)۔

## جواب:

صورت مسئولہ میں ایسی جائیداد (یعنی مکان یا دکان وغیرہ) جو کرائے پردی
جوئی ہے،خواہ بھی خالی بھی رہ جاتی ہو،اس کی مالت پرز کو قہنیں ہے۔البتداس کے کرائے
ہوئی ہے، خواہ بھی خالی بھی رہ جاتی ہو،اس کی مالت پرز کو قہنیں ہے۔البتداس کے کرائے
جوآلہ نی ہورہی ہے، وہ آپ کی مجموعی آلہ نی میں جع ہوجائے گی،اوردورانِ سال ہما
ذرائع ہے جوآلہ نی آپ کو حاصل ہوتی ہے، اوراس میں ہے آپ کے اخراجات ہوتے
رہتے ہیں، اختیام سال پرجس دن آپ اپنی زکو ق کا حساب نکالیں گے، تمام ذرائع کی
آلہ نی ہے جومجموعی رقم نج رہے گی، اس پر آپ کوزکو ق اداکرنا ہوگی۔ ہمارے ہاں تخیص
زکو ق کے بارے میں ایک غلط تصور ذہنوں میں رائے ہے کہ آلہ نی یا جمع شدہ مال کی ہر ہرمہ
گودام، دکان دکاروبار،کارخانہ، انوسمنٹ کی نیت ہے لئے ہوئے پالس اورسونا، چاندی
کے زیورات وغیرہ کی مالیت سمیت تمام ذرائع آلہن کو یک جاکر کے مجموعی مالیت نکالنا
ہوتی ہے، سال کے دوران جو اخراجات ہوتے ہیں، وہ خود، ی منہا ہوجاتے ہیں، کونکہ
ہوتی ہے، سال کے دوران جو بجو بہت ہیں، وہ خود، می منہا ہوجاتے ہیں، کونکہ

# **سوال**:39

مندرخہ بالا کےعلاوہ خالی بلاٹ جوکاروباری نقط نظرے خریدے اور فروخت کئے جاتے ہیں۔ان کے بارے میں زکو ہ کانعین کس طرح کیا جائے؟

# جواب:

ان کی جوموجودہ ممکنہ قیمت فروخت ہے،اس پرز کو ۃ عا کدہوگی۔ الہ:40

میرااراده آبائی گاؤں میں ذاتی زمین پردینی مدرسہ قائم کرنے کا ہے۔ کیااس کی تعمیر میں ذاتی یا کسی عزیز ، دوست کی زکوۃ کی رقم خرج کی جاسکتی ہے؟ ، کیاکسی دینی مدرسہ کی تعمیر وتوسیع میں زکوۃ کی رقم اداکی جاسکتی ہے؟۔

#### جواب:

مدرسہ کی تعمیر پر براہِ راست ذکوۃ کی رقم استعال کرنا درست نہیں ،اوراس طرح زکوۃ ادانہیں ہوتی ، ہاں کی نادار سخق زکوۃ شخص کوزکوۃ کی رقم دے دی ہو،اوراس کا مالک بنے کے بعدا پی آ زادانہ مرضی سے اسے ان کا مول پرخرج کرنا چاہے، تو کرسکتا ہے۔ زکوۃ میں تملیک شرط ہے، تملیک کا مطلب سے ہے کہ سخق زکوۃ کو مال ذکوۃ کا مالک بنادیا جائے اور جہاں تملیک کی شرط نہ پائی جائے وہاں زکوۃ ادانہ ہوگی۔ زکوۃ کی رقم سے مجدیا مدرسہ یا ان کے علاوہ کوئی ادارہ خواہ پتیم خانہ ہویا ہیں تال شرط تملیک کے فقدان کی وجہ سے ناجا کز ہے۔ اگر تقمیر مجدیا مدرسہ کی ضرورت ہواور تقمیری اخراجات کا کوئی اور ذریعہ نہ ہوتو حلیا کرکے ذکوۃ اور فطرے کی رقم سے مجداور مدرستیم کر سکتے ہیں۔ حیلہ کی صورت سے ہی حیلہ کرکے ذکوۃ اور فطرے کی رقم دے دی جائے اور وہ اپنے تبضے میں لینے کے بعدا پئی رضا ورغبت سے فقیروہ رقم تغمیر مجدیا مدرسہ کیلئے دے دے دے۔ پھراس رقم سے مجداور مدرسہ کیلئے دے دے۔ پھراس رقم سے مجداور مدرسہ توگا۔

# در مختار جلد دوم ص 12 پر ہے:

وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هويكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعميرالمسجد الخـ

# مسكدزكوة

# سوال:41

مجھے آپ ہے زکوۃ کے بارے میں ایک مسئلے کاحل درکار ہے، مفتی صاحب میری مالی حالت سیحے نہیں ہے اور میں کوئی زیوروغیرہ بھی نہیں ہے اور میں /30,000 میری مالی حالت سیحے نہیں ہے اور گھر میں کوئی زیوروغیرہ بھی نہیں ہے اور میں /1000 روپے کا مقروض ہوں۔ میری بچی ایک ادارے میں قرآن پاک حفظ کررہی ہے، اوراس ادارے کی ماہانہ فیس ایک ہزارروپے ہے، جو کہ مجھے اداکرنا ہوتی ہے، لہذاکیا میں زکوۃ لے سکتا ہوں یانہیں؟، (فریدخان، گاؤں شرینگل ضلع دیرصوبہ سرحد)۔

### جواب:

اگرآپ کابیان درست ہے اور آپ کے پاس ضرور یات ندگی سے 612،36 و گرام چاندی کی مروجہ قیمت کے برابر بھی رقم فاضل نہیں ہے، تو آپ مستحقِ زکو ہیں اور آپ کوزکو ہ دی جاسکتی ہے اور آپ زکو ہ لے سکتے ہیں، فقط والله تعالی اعلم بالصواب۔ مسکا زکو ہ

## **سوال**:42

میرے دو برے مسلے ہیں جن کی وجہ سے میری گھریلو زندگی بہت متا ترہے گھر
میں اکثر ناچاتی رہتی ہے۔ میری شادی کواس ماہ 15 سال ہوجا کیں گے لیکن میں نے آئ

تک اپنے زیور کی زکو قادائیں کی ہے میرے پاس دونوں طرف سے ملا کر 40-35 تو لے
سونا ہے۔ شروع میں ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم زکو قادا کرتے ، میرے شوہر ک
اُس وقت ساڑھے تین ہزاررو پے تنخواہ تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے دو، تین بارکہا کہ آپ
ہرماہ مجھے (جتنی سہولت ہو) زکو ق کے نام کے پیسے دے دیا کریں ،سال کے آخر میں جتنی
کی ہوگی ہم کوئی زیور بھ کرادا کردیں گے لیکن وہ نہیں مانتے۔ ان کے دالدین بھی ساتھ ہی
سے لیکن والد اچھا کماتے تھے۔ دس سال تک ہمارے حالات ٹھیک نہیں دے گذشتہ 5
سالوں سے الله کا بہت کرم ہے اس کا شکر ہے کہ حالات بہتر ہیں، لیکن میرے شوہر کہتے ہیں
سالوں سے الله کا بہت کرم ہے اس کا شکر ہے کہ حالات بہتر ہیں، لیکن میرے شوہر کہتے ہیں

کہ میں گذشتہ 10 سالوں کی زکوۃ ادانہیں کردل گا، وہ مجھ پر فرض نہیں ہے، نہ میراجیب خرج دیتے ہیں ،نہ ہی میرا کوئی ذریعہ ٔ آمدنی ہے ، میں کہاں سے زکو ۃ ادا کروں ،اگر ہر سال زیور بیچتی رہی تو بچیوں کیلئے کیا رکھوں گی ۔ برائے مہر بانی شرعاً بتا نمیں کے میرے اور میرے شوہر کے لئے کیا تھم ہے؟ ، (عالیہ ، کراچی)۔

قرآن مجيد مين الله تعالى كا فرمان ٢: خُنَّ مِنْ أَمْوَالْهِمْ صَلَقَةٌ تُطَعِّرُهُمْ وَ ترجمہ:" (اے صبیب ملٹی ایک آپ مومنوں کے مال سے صدقہ (زکوۃ) لیجیے تا کہ اس کے ذریعے آپ ان کے ظاہر و باطن کو یاک وصاف کریں''، (التوبہ:103)۔ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ زکو ہ کی ادائیگی مال ہی میں سے ہوگی ،اگر نفتر قم موجود نہ ہوتو سونے ، جاندی ہی میں سے زکو ۃ ادا کی جائے گی۔ *مدیث میارک ہے:عن عمرو بن* شعیب عن ابیه عن جدہ ان امراۃ اتت رسول الله مُنْكُم، ومعها ابنة لها، وفي يدِ ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب،فقال لها: اتُعطين زكاة هذا؟ قالت: لا ،قال: "ايُسُرِّك أن يسورك الله بهما يوم القيمة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فالقتهما الى النبي مُنْكُمُ وقالت: هما لله ولرسوله". ترجمه: " عمرو بن شعیب اینے والدعبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما سے روایت ہے كه ايك خانون اپني ايك لژكي كو لے كررسول الله مالي الله مالي الله مالي ماست ميں حاضر ہوئی اس ار کی کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے اور بھاری ملکن تنجے۔رسول الله ملٹی کیا ہے فرمایا: '' کیاتم ان کنگنوں کی زکو ۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا'' نہیں'' حضور ملٹی ایکی نے فرمایا " تو كياتم اس بات پرخوش موكى كه الله تعالى ( زكوة نه دينے كى بناء ير ) ان كنگنول كے عوض قیامت کے دن مہیں آگ کے منکن پہنائے؟ بدر وعید عذاب) سنتے ہی اس نے وہ منکن ا تاركررسول الله ما في المينية كود ، ديئ اورعرض كياكه بدالله تعالى اوراس كرسول ما المينية

کے لئے ہیں (بینی بیاللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ملٹی کی آباد ہیں صدقہ ہیں)۔ (سنن ابی داؤ د،جلد ۲، رقم الحدیث ۱۵۵۸ مطبوعه موسسه الریان، بیروت)

امام احدرضا قدس سره العزيز لكصة بين:

" زُلُوة كى ادائيگى ئے مال بر هتا ہے، يه خيال كه زكوة كى ادائيگى ئے مال گفتا ہے، نراضعفِ ايمان ہے، الله تعالى قرآن مجيد ميں ارشاد فرما تا ہے: يَنْحُقُ الله كُالدِّ لِوادَيْرُ فِى الصَّدَ فَتِ الله تعالى سودكوم ناتا ہے اور صدقات كوبر ها تا ہے، (البقرہ: ۲۷۲)۔

بعض درخوں میں پھھا جزائے فاسدہ اس سم کے پیدا ہوجاتے ہیں کہ پیڑی اٹھان کوروک دیتے ہیں، احمق نادان آٹھیں نہ تراشے گا کہ میرے پیڑے اتنا کم ہوجائے گا، پر عاقل ہوشمند تو جانتا ہے کہ ان کے چھا نے سے بینونہال لہلہا کر درخت بنے گا ورنہ یوں ہی مرجھا کررہ جائے گا، یہی حساب زکوتی مال کا ہے۔ صدیت میں حضور پرنورسید عالم سلی الیہ تہ فرماتے ہیں '' ما خالطت الصدقة او مال الزکوة مالا الله افسدته۔ رواہ البزار والبیہ قی عن ام المومنین الصدیقة رضی الله تعالیٰ عنها۔ ترجمہ: زکوة کا مال جس مال میں ملا ہوگا اسے بناہ وہر بادکر دے گا سے بناراور بیہ قی نے ام المومنین الصدیقہ رضی الله تعالیٰ عنہا۔ ترجمہ: زکوة کا مال جس مال میں ملا ہوگا اسے بناہ وہر بادکر دے گا سے بناراور بیہ قی نے ام المومنین الصدیقہ رضی الله تعالیٰ عنہا۔ سے دوایت کیا، (فاوی رضوی جلد 170 مطبوعہ رضافاؤندیشن الصدیقہ رضی الله تعالیٰ عنہا ہے دوایت کیا، (فاوی رضوی جلد 170 مطبوعہ رضافاؤندیشن)

جومقدارسونے کی آپ نے بیان کی ،آپ پراس کی زکوۃ فرض ہے، اگرزکوۃ کی ادائیگی کا کوئی دوسراذربعدآپ کے پاس بیس تھاتو آپ ای سونے بیس سے چالیسوال حصہ (1/40 یا 2.5 فیصد) زکوۃ اداکرتی رہیں ۔قرآن کے صریح تھم کا مطلب یہ ہے کہ جو مال (سونے ، چاندی ،نقد یا مال تجارت کی صورت میں ) آپ کے پاس ہے، ہراسلامی قمری سال کے اختقام پراس میں سے زکوۃ اداکریں ، یعنی اس سونے کا چالیسوال حصہ زکوۃ دیں ،نقدرتم کی صورت میں ادائیگ تو دیں ،نقدرتم کی صورت میں زکوۃ اداکرنا ضروری نہیں ہے، نقدرتم کی صورت میں ادائیگ تو ہم اپنی سہولت کیلئے کرتے ہیں ،کوئکہ ہم سونے یا زیورکوائی شکل میں باتی رکھنا چا ہے ہیں ، لہذا گذشتہ سالول کی زکوۃ برستور آپ پرواجب الادا ہے۔ ہاں! پیضرور ہے کہ اگرآپ

کے پاس اور کوئی نقدر قم ان برسوں میں فاضل نہیں پی تو آپ زکوۃ کا حساب اس طرح کریں گے کہ مثلاً سونا 100 گرام ہے تو سال اول کے اختتام پر 2.5 گرام زکوۃ لازم ہوگئی، اب اگلے سال 97.5 گرام کی زکوۃ آپ کے ذمہ ہے، ای طرح سے سال بسال کا حساب ہوگا۔ بچیوں کیلئے زکوۃ روک کر بچانا آپ پرشرعاً لازم نہیں ہے، اگر سونے کی ملکیت آپ کے نام ہے، تو زکوۃ بھی آپ کے ذمہ ہے، شوہر پر لازم نہیں، وہ اس سلسلہ میں آپ سے تعاون کریں تو ان کی مہر بانی ہے، اور خوشگوارعا کلی زندگی کا مدار با ہمی مروت میں آپ سے تعاون کریں تو ان کی مہر بانی ہے، اور خوشگوارعا کلی زندگی کا مدار با ہمی مروت میں آپ سے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا برتاؤ کریں اور جن بچیوں کیلئے آپ سونا بچا کر رکھنا جا ہتی ہیں، وہ ان کی بھی اولا دہے، کین جس سونے کی زکوۃ دنیا میں ادانہ کی گئی ہوتو اس کے بارے میں قر آن وحدیث میں خت وعید ہے کہ اسے آگ میں گرم کر کے اس سے داغا جائے گا۔

ز کو ة ، فطره ،صد قات واجبه اور قربانی کی کھال کے مصارف ..

**سوال**:43

ز کو ق ، فطرہ ، صد قات واجب اور قربانی کی کھالیں ایسے مدرسہ میں جس کی تغییر ہور ہی ۔ ہے۔ فی الحال اس میں محلے کے بچے پڑھ کر کھر چلے جاتے ہیں البتہ اس میں با قاعدہ اقامتی طبیر رکھنے کا ارادہ ہے۔ جن کے تمام اخراجات کا مدرسہ ذمہ دار ہوگا۔ ایسے مدرسہ میں زکو ق ،
فطرہ ، صد قات واجب اور قربانی کی کھالیں دی جاسکتی ہیں ، (علی ذمان ، اور بھی ٹاون کراچی)۔

جواب:

زكوة كى اوائيكى كيئة تمليك فقير شرط به جبال تمليك نه پائى جائد وبال ذكوة ادانه بوكى يتمليك كامطلب بيه به كرمستن زكوة كومال ذكوة كاما لك بنايا جائد عالمكيرى جلد اول "صفحه عادا" برب و لا يجوز أن يبنى بالزكاة المسجد وكذا الفنا طرو السقابات وكل مالا تعليك فيه النع صورت مسكول عنها مي زكوة اورفطره كى رقم فذكوره مدرس مين بيس الكسكة و من المن المناسكة و من المن المناسكة و كذا المناسكة و من المناسكة و كل مالا تعليك فيه الناسة و كل مالا تعليك في الناسة و كل مالا تعليك في مالا تعليك في



# اعتكاف رمضان السبارك

# سوال :44

دوران اعتکاف معتکف کا بلاضرورت مسجد سے باہرنکلنامنع ہے، کیا بیدرست ہے کہ وضو خانہ، مستنجا خانہ مسجد کی حدود میں شارنہیں ہوتے؟، (عبدالرزاق، کوئٹہ)۔

## جواب:

وضوخانہ اور استنجا خانہ اگر مسجد ہے متصل ہوں تو وہ فنائے مسجد میں داخل ہوں گے۔ اور فنائے مسجد کا بھی وہی تھم ہے، جو مسجد کا ہے۔ اگر معتکف فنائے مسجد میں چلا جائے ، تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ علامہ نظام الدین رحمہ الله ککھتے ہیں:

والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد الخ\_

ترجمہ: '' فنائے مسجد ہمسجد کے تابع ہوتی ہے اور اس کا تھم مسجد کے تھم میں ہے''، ( فناویٰ عالمکیری جلد دوم ص 462)۔

# معتكف كامحراب مسجد ميس جانا

# **سوال** :45

بنجاب، بلوچتان ، سرحدوغیرہ میں سردی کافی پڑتی ہے اور دیہات میں کی مساجد کامحراب آگے بڑھا ہوتا ہے۔ سردی کا مساجد کامحراب آگے بڑھا ہوتا ہے اور اس کے دائیں بائیں کچھ حصہ خالی ہوتا ہے۔ سردی سے بچاؤکی خاطر معتلف جو تنہا ہوتا ہے اس الحلے حصہ میں محراب کے برابر بستر لگا دیتا ہے، کیا ایس حالت میں اعتکاف محجے اوا ہوجائے گا ، (عبدالرزاق ،کوئٹہ)۔

### جواب:

مسجد جمیع اجزائے مسجد ہے اور محراب بھی مسجد کا حصہ ہے للبذا محراب میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹو نتا۔ اس طرح محراب کے دائیں بائیں جو حصہ خالی ہے، وہ بھی مسجد کا حصہ ہونے کی وجہ سے مسجد کے تھم میں ہے، للبذا وہاں لیننے سے اعتکاف نہیں ٹو نتا۔

# حالت اعتكاف ميں عنسل مسنون كامسكله

**سوال**:46

دس دن اعتکاف کے دوران جمعۃ المبارک بھی آتا ہے، کیا جمعہ کیلئے عسل (اگر چہواجب نہ ہو) کیا جاسکتا ہے؟، (عبدالرزاق ،کوئٹہ)۔

جواب:

معتکف کیلئے عسل جنابت کے علاوہ عسل کیلئے مسجد یا فنائے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بیشرعی ضرورت نہیں ہے، اور معتکف یا تو شرعی ضرورت کیلئے مسجد سے نکل سکتا ہے، جیسے وضوکرنا بخسل واجب اداکرنا یا طبعی ضرورت جیسے قضائے حاجت کیلئے جانا۔ مسجد کے اندرر ہتے ہوئے معتکف کا ٹوئی پر ہاتھ دھونا

سوال:47

کھانا/ افطاروسحری کے بعدا گر باوضو ہیں۔کیاوضو کی جگہ جا کر ہاتھ دھو سکتے ہیں اور کلی کر سکتے ہیں یا ایک پاؤں ممکن ہوتو مسجد کے اندرر ہنالا زم ہے؟ (عبدالرزاق ،کوئٹہ)۔

جواب:

بہوں۔ مسجد کے اندر کھڑے یا بیٹھے ہوئے وضو خانے کی ٹوٹی سے ہاتھ دھونا یا کلی کرنا جائز ہے، بشرطیکہ مسجد سے باہر نہ جائے ، واللہ اعلم بالصواب۔

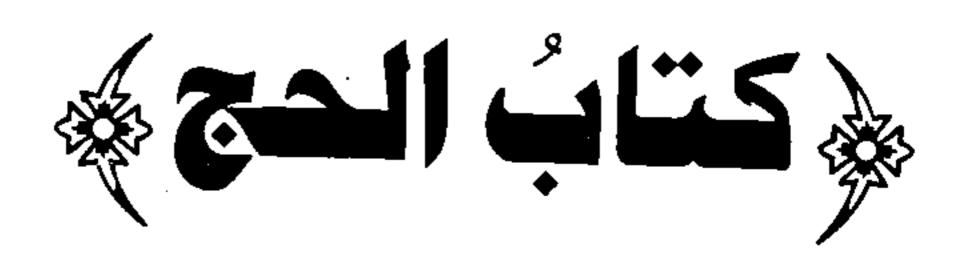

# مجج ڪابيان

سوال:48

جج کن لوگوں پرِفرض ہے؟ ، (یاسررحمٰن ،نکیال آزاد کشمیر )۔

جواب

تج، ہراُس عاقل و ہالغ مسلمان مردوعورت پرفرض ہے، جواس کے ادا کرنے کی کامل استطاعت رکھتا ہو۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَيِنْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيُتِ مَنِ الْسَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا \* وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيْ عَنِ الْعٰلَمِينُ۞

ترجمہ: '' اور بیت الله کا مج کرنا ان لوگوں پر الله کاحق ہے جواس کے راستہ کی استطاعت رکھتے ہوں اور جس نے (اس فریضہ رکبانی کا قولاً یاعملاً) انکار کیا تو بلا شبہ الله سب جہانوں سے بے نیاز ہے' ، (آل مران: ۹۷)۔اور رسول الله ملتی الله الله کا ارشاد ہے:

من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة اوسلطان جائراومرض حابس فمات فلم يحج فليمت ان شاء يهوديااو نصرانيا\_

ترجمہ: "جس کوکسی ظاہری حاجت یا ظالم حاکم یاسٹرے رکاوٹ بننے والی بیاری نے جج سے ندروکا ہو، اور (عذر شرعی ندہونے کے باوجود) وہ جج کئے بغیر و فات یا کمیا ہو، تو (اس کی مرضی) جا ہے بہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر مرے "۔

يەدىمىدىددىمىدىكىلمات بى ، يىنى مىلااس بىس اوركسى يېودى يانصرانى بىس كىيافرق ب-

استطاعت

**سوال**:49

استطاعت ہے کیامرادہے؟۔

# جواب:

اگرکسی عاقل و بالغ مسلمان مرد وعورت کی ملک میں اپنی حاجات اصلیه (مثلاً ر ہائش کیلئے مکان مع بنیادی ضروریات بسواری ،اگروہ کسی پیشے سے وابستہ ہےتو اس کی ضرورت کے آلات اورایام حج کے دوران اس کے زیر کفالت افراد کا نفقہ وغیرہ) کے علاوہ ا تنا فاصل مال موجود ہے کہ وہ اس کی جائے اقامت سے حرمین طبیبین روائلی اور واپسی تک کے مصارف سفراور مدت جے کیلئے خوراک ورہائش اورسواری وغیرہ کیلئے کافی ہے،تواس پر ج فرض ہے۔شری طور پر بیاستطاعت ایام ج میں وجوب جج کیلئے معتبر ہے،لیکن چونکہ آج كل حكومت بهت يهلے جے كے لئے درخواسيں اور تمام مصارف پرمشمل رقوم جمع كراتى ہے،لہذااباُس وفت پیاستطاعت وجوب جج کیلئے معتبر ہوگی۔ اگر کوئی عاقل وہالغ مسلمان مردیا عورت صاحب استطاعت ہے، کیکن وہ بعض موذی امراض یا جسمانی نقص کی وجہ ہے (جیسے بینائی ہے محرومی بھی ایک یا دوٹائگوں ہے محروم ہونایا دیگرامراضِ شدیدہ جن کی بناءیر )وہ سفرکے قابل نہیں ہےتو اس پرواجب ہے کہایی زندگی میں اپنائج بدل کرائے یا موت سے پہلے اس کی وصیت کرے، ورندعندالله جواب دہ ہوگا۔ فقہ حنفی کی رو سے عورت کیلئے استطاعت اور وجوب حج کی دیگرشرا نظ وہی ہیں جو مردوں کیلئے ہیں،لیکن ایک شرط زائد ہے اور وہ شوہریا محرم (نسب، رضاعت یا مصاہرت کے رشتے سے ایسا قریبی مردرشتہ دارجس سے نکاح ہمیشہ کیلئے حرام ہو) کی رفاقت کامیسر ہونا۔اگرعورت صاحب استطاعت ہے لیکن اسے شوہر یامحرم کی رفاقت وج میسرنہیں ہے تو اس برجج کی فوری اوا نیکی فرض نہیں ہے۔اس برفعنہاءنے بحث کی ہے کہ اگر استطاعت والى عورت كوزندگى بحرج كى ادائيكى كيليئة شوہريا محرم كى رفافت ميسرنېيں آتى تو آيااس پر فرض ج بدل کی وصیت لازم ہے؟ ،اس سلسلے میں راج اور مختار قول بدہے کہ اس پر ج بدل کی وصیت لازم ہے، کیونکہ شو ہراورمحرم کی رفاقت نفسِ وجوب جج کی شرط نہیں ہے ہلکہ'' وجوب ادا' کی شرط ہے۔اس مسئلے برجھی فقہاءنے بحث کی ہے کہ اگر اس کے پاس اتنا

اضل مال موجود ہے کہ وہ شوہر یا محرم کے مصارف جج اداکر سکتی ہے تو آیا اس پر لازم ہے کہ ایسا کر ان کو برعض کے برعکس جانے پر مجبور کر ہے تو ان کا خرج وینا ہوگا۔ اگر ایام جج میں عورت عدتِ لا اق یاعدتِ وفات میں ہے تو اس سال اس پر جج فرض ہیں ہے، اگر جلی گئ تو جج تو ادا ہو جائے گائیکن شری تھم کی خلاف ورزی پر گناہ گار ہوگی۔

# عمرہ ادا کرنے سے حج فرض ہیں ہوتا

# ببوال:50

جناب آپ ہے عمرے کے بارے میں معلوم کرنا ہے، میرے پاس اتنے پیسے
ہیں جن سے میں عمرہ کرسکتا ہوں ، آگے امید بھی نہیں کہ ساری عمر میرے پاس حج کے لیے
پیسے جمع ہوں ، مجھے روضۂ رسول ساتھ آئی ایک المہت شوق ہے ، ایک حاجی صاحب نے مجھے
ہتا یا ہے ، کداگر آپ عمرہ کریں گے تو اس سال آپ کو حج بھی کرنا ہوگا جنس سال آپ نے عمرہ
کیا ہو، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے ، ارشا دفر مائیں ، (رستم خان ، گاؤں کا گاڑہ ڈاکخانہ
کا گاڑہ کالونی تخصیل وضلع ہری پور، ہزارہ )۔

# جواب:

الله تعالی نے اگر آپ کوعمرہ اداکر نے کی توفیق عطافر مائی ہے تو آپ عمرہ اداکر فیے اور بیسعادت حاصل سیجئے ،لوگوں کا بیگمان یا مفروضہ بالکل غلط ہے کہ عمرہ اداکر نے سے اسی سال جج اداکر نالازم ہوجاتا ہے، جج کی فرضیت کی شرط ' استطاعت' ہے، الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَيِنْهِ عَلَىٰ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا \* وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيَّ عَنِ الْعَلَيْدُنَ ۞

ترجمہ: '' اور بیت الله کا جج کرنا ان لوگوں پر الله کاحق ہے جو اس کے راستہ کی استطاعت رکھتے ہوں اور جس نے (اس فریصنہ کربانی کا قولاً یاعملاً) انکار کیا تو بلا شبہ الله سب جہانوں سے بے نیاز ہے'، (آل عمران: ۹۷)۔

عن على قال قال رسول الله مُنْظِين من ملك زاداً وراحلة الى بيت الله ول يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا .

حضرت علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سائی آیلی نے فرمایا: جو تحص بیت الله تکا میں الله تکا کہ خوا الله عنی مصارف سفر ) اور سواری کا مالک ہو اور اس کے باوجودوہ جج کیلئے زادِ راہ (لیعنی مصارف سفر ) اور سواری کا مالک ہو اور اس کے باوجودوہ جج کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر مرے ۔
کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر مرے ۔
(تر ندی ہراب الج ، رقم الحدیث : ۱۲

باقی الله تعالی کی طرف سے ناامید نہ ہوں، بلکہ حربین طبیعین میں جاکر دعاء کریں کہ الله تعا مجھے حج کا موقع نصیب فرمائے اور قبولیت دعاء کی بھی امید رکھیں ۔ بلکہ بیت الله ۔ واپسی کے موقع پر الوداع کہتے وقت جو سخسن دعا ئیں تعلیم فرمائی می میں ،ان میں سے ایک

اللهم لا تجعل هذه الزيارة اخرالزيارات ـ

'' اے اللہ! ازرا و کرم میری اس حاضری اور زیارت بیت اللہ کوآخری حاضری نہ بنانا''۔
یعنی مجھے زندگی میں بار بارزیارت حرمین طبیعین کی حاضری کی سعادت نصیب فرما۔
خواتین کامحرم کے بغیر حج

51: **Jigur** 

مسوری ہے؟، ( کامران خان مراحی اور عمرہ کیلئے محرم کا ساتھ لے جانا کن شرکی احکامات سکے تح منروری ہے؟، ( کامران خان مراجی )۔

جواب:

بیو الله الله خواتمن سے لئے فرمنیت جج کی جوشرا نکا ہیں ، وہ وہ ہی جیں جومردوں کیلئے ہیں ، وہ وہ ہی جو اللہ کی م مسلمان ، عاقل و ہالغ اور صاحب استطاعت ہونا ، یعنی مصارف سفر برداشت کرنے کی ا استطاعت رکھنااوراگراس کی کفالت میں اہل وعیال ہیں توجی کی روائگ ہے لے کروائی کا گھر پہنچنے تک ان کی ضروریات کیلئے بھی رقم موجود ہو۔ عورت کیلئے ایک شرط زائد ہے کہ اسے سفرج کے دوران اپنے شوہر یا کسی محرم کی رفاقت میسر ہو۔ محرم سے مرا دنسب رضاعت (دودھ شریک کا اشت) یا مضاہرت (IN LAWS) کے رشتے ہے ایے قربی رضاعت (دودھ شریک کا اشت) یا مضاہرت (کاح بھیشہ کیلئے حرام ہو، جیسے باپ، چیا، ماموں، بیٹا، بھیجا، بھانجا، داماد، خسر، دودھ کے دشتے سے بھائی، باپ وغیرہ۔ میشرط محض سفرج کیلئے ہیں ہے بلکہ مطلقا ہراس سفر کیلئے ہے جوقد یم ذرائع سفر کے اعتبار سیرط محض سفرج کیلئے ہیں ہے بلکہ مطلقا ہراس سفر کیلئے ہے جوقد یم ذرائع سفر کے اعتبار سے تین دن کی مسافت پر محیط ہے اور جس کی مقدار 1 6 میل 2 4 گر یا جدہ مکت ہے، مثلاً عبدہ مکت ہے، جیک کی اور مقصد کیلئے تنہا کم مسافت سے جج کیلئے جائے، مثلاً عبدہ مکت ہے، جیک کی اور مقصد کیلئے تنہا کم مسافت کا سفر کر کتی ہے، جیک کی اور مقصد کیلئے تنہا کم مسافت کا سفر کر کتی ہے۔

رسول الله ملتي الله ملتي مديث عن ابن عمر؛ ان رسول الله علي قال: "لاتسافرالمراة ثلاثا، الاومعها ذومحرم".

جاسکتی ہے، نفلی جج پڑہیں اور امام محمہ بن ادر لیس شافعی کے نزدیک اگر عورت خود کو محفوظ تصور کرے تو عورتوں کی جماعت کے ساتھ مطلقا جج پر جاسکتی ہے، خواہ فرض ہویا نفل۔
روانگی جج سے پہلے اگر ما ہواری کا خون آجائے تو کیا کرنا جاہے ۔
سوال:52

کیافر ماتے ہیں علاء کرام اس مسئلے کے بارے میں کداگر کسی خاتون کو جو کہ جج پر جانے کے لئے تیاری کر رہی ہے اگر روائلی سے پہلے ماہواری کا خون آ جائے تو وہ کیا کر گی، آیا وہ احرام باندھ سکتی ہے یا نہیں؟، (مولا نا زاہد الله عادل، جامع مسجد اقصلی ایف بی ایریا، کراچی)۔
بی ایریا، کراچی)۔

## جواب:

فقہاء کرام کی تقریحات کی روہے چیف ونفاس احرام سے مانع نہیں ہیں۔ایسی عورت کو حیاہے کہ احرام باندھنے ہے پہلے نہا لے اور احرام باندھ لے اور حج کے لئے روانہ ہوجائے۔

فآوی عالمگیری، جلد: 1 بس: 222 پر ہے:

واذا اراد الاحرام اغتسل أو توضأ والغسل افضل الا ان هذا لغسل للتنظيف حتى تؤمر به الحائض كذا في الهداية ويستحب في حق النفسآء والصبي الخ-عمره اواكر نے سے حج فرض بيس بوتا، بھائي كفلي عمره كرانا جائز ہے۔ بھائي سے طع تعلق كرنا

# سوال:53

میری عمرتقریباً چالیس سال ہے۔ غیرشادی شدہ ہوں گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتی ہوں ۔ والدین حیات نہیں ہیں۔ بڑے بھائی کے ساتھ رہتی ہوں، جنہوں نے ہاری پرورش، تعلیم اور دیگراخراجات اٹھائے۔ ملازمت کے بعد میں بھی حتی الامخان مالی اور گھر بلوکام میں تعاون کی کوشش کرتی ہوں ، دو بھائی اور دو بھیتیج ہیں ایک کی عمر ۲۰ سال

(زیرتعلیم) اور دوسرے کی تو (۹) ماہ ہے، ان کے علاوہ میرے اور کوئی محرم (پیجا، ماموں، وغیرہ) نہیں ہیں۔ اس سال مون مع میں المحمد للہ حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے، بڑے ہمائی کے ساتھ۔ اب میرے چھوٹے بھائی جو گور نمنٹ ملازم ( تنخواہ 6 ہزار ) ہیں، عمرہ کے ہمائی کے ساتھ۔ جانا چاہتی ہوں۔ پھے سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔ میں ہیں اپنے خریج پران کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ پھے سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔ میں ہیں ہے: آپ سائی آئیل نے فر مایا!' ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرتا درمیان کے گنا ہوں کے لئے کفارہ ہے' بیتھم جج کے ایام کے عمرے کے بارے میں ہے یاعام ونوں کے، کیا بیصر ف مردوں اور شادی شدہ عورتوں کے بارے میں ہے۔ یا علی غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی استطاعت رکھنے پرایک سے زائد بارغمرے کے لیے جاسکتی ہیں۔ عمرہ فلی عبادت ہے یا سنت ہے۔ ا کیا جج اداکر نے کے بعد غیر شادی شدہ لڑکی عمرہ نہیں کرسکتی ؟، کیوں کہ آئندہ بنظا ہردونوں کے جانے کوئی امکان نہیں اور میری شادی کا نہیں کوئی ادر تو اب کی نیت سے بھائی کے عمرے کے اخراجات میں مالی تعاون کرسکتے ہیں؟۔

س کیا بھائی کے اوپر جوصاحب نصاب ہیں عمرہ اداکرنے کے بعد جج فرض یالا زم ہوجائے گا؟،کیاوہ ابھی عمرہ کرسکتے ہیں؟

س جھوٹے بھائی کی شادی کو تین سال ہوگئے ، پچھ گھریلو حالات کے سبب جھوٹے بھائی کو شادی کے ایک سال بعد علیحدہ کردیا کہ ان کی دیکھ بھال اور ذمہ داری اٹھانے کا بڑے بھائی کا کوئی شرعی اور معاشرتی فرض نہیں (بڑے بھائی کا کہنا تھا)؟۔

۵۔اب صور تعال بیہ ہے کہ میرے بڑے بھائی ،میرے چھوٹے بھائی کے گھر زیادہ جانا اور ان کے گھر زیادہ جانا اور ان کے گھر زیادہ جانا اور ان کے گھر رہنا پیند نہیں کرتے (کیوہ علیحدہ کیوں ہوئے ،حالا نکہ بیشری حق ہے) وہ لوگ (چھوٹے بھائی) ہمارے گھر آتے ہیں ،شریعت کااس بارے میں کیا تھم ہے۔

۲۔ کیا بڑے بھائی کو بیتن ہے کہ وہ مجھے اپنے سکے بھائی کے گھرجانے سے صرف اس و بہ سے روکیں کہ وہ علیحدہ کیوں ہوئے؟ ، کیا اس طرح کرنا جائز ہے یا میرے ساتھ حق تلفی

ہے؟، (هصه بي بي، كراچي)\_

#### جواب:

کسی غیرشادی شدہ خاتون برجے سے پہلے اور جے کے بعد عمرہ اداکرنے پرکوئی پابندی نہیں ہے، بشرطیکہ اسے محرم کی رفاقت میسر ہو،اس طرح غیرشادی شدہ لڑکیاں ایک سے زائد عمرے بھی اداکر سکتی ہے۔

(۲) کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو حصول اجروثواب کے لئے عمرہ کراسکتا ہے، جج بھی کراسکتا ہے،ان کے درمیان قرابت کارشتہ ہوتب بھی ، نہ ہوتب بھی۔

(س) جو تحض مج کرنے کی مالی استطاعت نہیں رکھتا ، اگروہ الله تعالیٰ کی تو فیق ہے تحض عمرہ ادا کرنے نے کا مالی استطاعت نہیں ہوجا تا ، تاوقتیکہ وہ حج کی مالی استطاعت کا مالک ہوجا ہے۔ حدیث یاک میں ہے:

عن سليمان بن عامر قال قال رسول الله مُنظّة : الصدقة على المسكين صدقة وهي على الرحم ثنتان صدقة و صلة \_

ترجمہ: "حضرت سلیمان بن عامر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله سائی الله عنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله سائی الله عنه الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله سائی الله عنی ایک فر مایا: (عام) مسکین پر صدقه کرنا ،ایک صدقه ہے، یعنی (ایک تو) صدقه کی نیکی اور (دوسری) صله کرمسکین ) پر بہی صدقه کرنا دہری نیکی ہے، یعنی (ایک تو) صدقه کی نیکی اور (دوسری) صله کرمی کی '، (مظلوم بحواله منداحم، جامع ترزی سنن نسائی سنن ابن ماجدادر سنن داری می 171)۔

رس) جھوٹا بھائی عاقل و بالغ ہوتو اس کی کفالت کی ذمہ داری بڑے بھائی پڑ ہیں ہے، ہال اگرایک بھائی پڑ ہیں ہے، ہال اگرایک بھائی ضرورت مند ہواور دوسرااس کی بقدر ضرورت اعانت کرے تو وہ وہرے اجر کا مستخل ہوگا، ایک انفاق فی سبیل الله اور دوسراصله کرمی کا۔

(۵) دو بھائیوں کا الگ رہنا کوئی معیوب ہات نہیں ہے ، مرقطع تعلق کرنا'' قطع رحی' ہے اور پیشر بعت میں منع ہے ، مصروفیات کی بناء پر کم ملنا اور بات ہے اور جان بوجھ کرقطع تعلق کرنا جدابات ہے۔

# ریث پاک میں ہے:

الله عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله منظل يدخل الجنة قاطع - جمد: " حضرت جبير بن مطعم رضى الله عنه بيان كرتے بي كه رسول الله مالي الله عنه مايا: لع حى كر في الله عنه بيان كرتے بي كه رسول الله مالي الله عنه مايا: لع حى كرفة والا ( يعنی قرابت كر شتے كوتو ژ نے والا ) جنت ميں داخل نبيس ہوگا "- لع حى كرفة والا ( يعنی قرابت كر شتے كوتو ژ نے والا ) جنت ميں داخل نبيس ہوگا "- ( منظوق بحوالہ جم بخارى و محملم مى : 419 )

(۱) بڑے بھائی کا بہن پر چھوٹے بھائی سے ملنے پر پابندی عائد کرنا یا اس کے باعث ناراض ہونا ،ناجائز بات ہے ،انہیں اس روش کوٹرک کردینا چاہیے ، کیونکہ اس طرح کا اصرار یا پابندی لگانا،رسول الله مستی آیا ہے فرمان کی صرح خلاف ورزی ہے اور دوسرے کو محناہ پر ابھارنا یا مجبود کرنا ہے۔

# خواتین کیلئے جج وعمرے کی شرا کط

# سوال:54

آپ سے ایک گزارش ہے کہ میں اور میری فیملی عمرے کیلئے جانا چاہتے ہیں،
میرے ہمراہ میری والدہ ،میری ہوی اور میرا ایک بچہ جو 6سال کا ہے۔مسئلہ سے کہ
میرے ساتھ میری ساس اور میری سالی بھی جانا چاہتے ہیں، کیونکہ نہ تو میرے سسرزندہ ہیں

اورنه ہی ان کا کوئی بیٹاہے، (اعجاز، 441/15 فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔ حماد

جواب:

خواتین کیلئے جج وعمرے کی وہی شرائط ہیں، جومردوں کیلئے ہیں، ہاں! ایک شم زائد ہے کہ اسے سفر جج کے دوران اپنے شوہر یا کسی محرم کی رفاقت میسر ہو۔محرم سے م نسب، رضاعت (دودھ شریک کا رشتہ) یا مصاہرت کے رشتے سے ایسے قریبی رشتہ ہ ہیں، جن کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام ہو، جیسے باپ، چچا، ماموں، ج ہیں، جن کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام ہو، جیسے باپ، چچا، ماموں، ج

امام علا وُالدين الي بكربن مسعود لكصت بين:

واما الذي يخص النساء فشرطان:احدهما:ان يكون معها زوجهااو محرم ا فان لم يوجد احدهمالا يجب عليها الحج\_

ترجمہ: اورعورتوں کے لئے دوشرطیں خاص ہیں ،ان میں سے ایک شرط رہے کہ اس کاشو یا اس کامحرم اس کے ساتھ ہو، پس اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کونہ پائے تو اس پر واجب نہیں ، دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

ثم صفة المحرم أن يكون ممن لايجوز له نكاحهاعلى التابيد اما بالقرابة الرضاع أو الصهرية لأن الحرمة المؤ بدة تزيل التهمة في الخلو ولهذاقالوا: ان المحرم اذا لم يكن مأموناً عليه لم يجز أن تسافر معهـ

ترجہ: '' محرم وہ فض ہے جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہو ،خواہ حرمتِ نکا رفیۃ قرابت کی وجہ سے ہو یا رشتہ ء رضاعت کی وجہ سے ہو یا رفیۃ سسرالی کی وجہ نے کیونکہ دائی حرمت سے خلوت میں تہمت کا اندیشہ زائل ہوجا تا ہے ، اس لئے فقہاء کرام ۔ کہا ہے کہ اگر محرم بھی قابل اعتماد نہ ہو ( لیعنی اس سے آبر و محفوظ نہ ہو ) تو اس کے ساتھ ہج عورت کا سفر پر جانا جا ترنہیں ہے' ، (بدائع الصنائع، جز نانی منحہ 187، 188 ملبور مرکز الل سے برکات دمنا، مجرات ، ہند ) آپ کی ساس صاحبہ آپ کے ہمراہ جج یا عمر نے کے سفر پرجاسکتی ہیں کیونکہ آپ ان کے محرم ہیں، لیکن آپ اپنی خواہر سبتی (سالی) کے محرم نہیں ہیں، اس کئے ان کا آپ کے ساتھ عمرے یا جج پر جانا درست نہیں ہے، محرمات نکاح کے بیان میں قرآن مجید کے ارشاد' وَ اَن تَجْمَعُوْ اَبَیْنَ اَلْا مُحْتَدُیْنُ ، ترجمہ: [اور (تم پرحرام کیا گیا ہے) ہے کہ م دو بہنوں کو (نکاح میں) جمع کرو، النساء: 23] کے تحت اگر جدسالی کے ساتھ نکاح حرام ہے، لیکن پیرمت دائی نہیں ہے، اگر خدانخواستہ بیوی کا انتقال ہوجائے یا کوئی بدشمتی ہے ہیں یہ یوی کو طلاق دے دیتو عدت گزرنے کے بعدسالی ہے نکاح کرسکتا ہے۔ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتو عدت گزرنے کے بعدسالی ہے نکاح کرسکتا ہے۔ والد کا جج بدل پہلے یا اپنا فریضہ کے ؟

**سوال**:55

میرے والدمحتر م کا جار ماہ قبل انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنی زندگی میں جج نہیں کر سکے تھے، میں اس سال اپنی والدہ کے ساتھ حج پر جانا جاہ رہا ہوں ، دریافت سے کرنا ہے کہ میں پہلے اپنے والد مرحوم کا حج اوا کروں یا پہلے اپنا حج اوا کروں؟۔ برائے مہر بانی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیس ، (جاوید سعید خان ، فیڈرل بی ایریا ، کراچی )۔

## جواب:

عبادات كى تىن قىمىس بىن:

وباوات برنی عبادات (جیسے نماز اورروزه)، ان میں نیابت یا قائم مقامی جائز نہیں، ہر مکلف (عاقل وبالغ) کوبدات خودادا کرنی لازمی ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے:
عن مالک ان عبدالله بن عمر کان یُسئل هل یصوم احد عن احد اویصلی احد عن احد ولایصلی احد عن احد اویصلی احد عن احد عن احد و احد عن احد ہو احد عن احد میں احد عن احد میں احد عن احد میں کہ حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما ہے ہو چھا جا تا تھا کہ کیا کوئی کسی کی جانب سے نماز ادا کرے، تو وہ جواب دیتے کہ کوئی کسی کی جانب سے نماز ادا کرے، تو وہ جواب دیتے کہ کوئی کسی کی جانب سے نماز ادا کرے، تو وہ خواب دیتے کہ کوئی کسی کی جانب سے نماز ادا کرے، تو وہ خواب دیتے کہ کوئی کسی کی جانب سے نماز ادا کرے، تو وہ خواب دیتے کہ کوئی کسی کی جانب سے نماز ادا کرے، تو دہ خواب دیتے کہ کوئی کسی کی جانب سے نماز ادا کرے، تو دہ خواب دیتے کہ کوئی کسی کی جانب سے نماز ادا کرے، نام ما لک رقم الحدیث: (موطانام ما لک رقم الحدیث: 888 اب الندر نی الصیام ، والصیام عن المنیت)۔

عن عائشة، أن النبي مُنظِينة قال: "من مات و عليه صيام صام عنه وليه." ترجمه: حضرت عائشه رضى الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم ملتی این نیز مایا: جس شخص کا انتقال ہو گیااوراس پررمضان کے روز ہے ہیں تواس کاولی ان روزوں کواوا کرے'۔

(سنن ابودا ؤد، رقم الحديث: 2392 مطبوعه مؤسسة الريان ، بيروت )

ال کا مطلب میہ ہے کہ اگر کسی کے وفات شدہ عزیز کے ذمہ روز ہے باتی ہوں اور اس نے وصیت کی ہوتو ایک تہائی ترکہ میں سے قضار وزوں کا فدیدادا کیا جائے اور اگر اس نے وصیت نہ کی ہو، تو اس کی اولا دیا ورثاء تبرعاً اپنے مال میں سے فدیدادا کریں، یہ تھم وجو بی نہیں ہے۔ استحبالی ہے۔

2۔خالص مالی عبادات (جیسے زکو ۃ ،فطرہ ،قربانی اور نذروغیرہ ) ،ان میں نیابت بالا تفاق جائز ہے۔

3- مرکب عبادت یعنی الی عبادت جس کی دونوں صیفیتیں ہیں، مالی بھی اور بدنی بھی ادر بدنی بھی اور بدنی بھی (جیسے عبادت جج)، اس میں اگر مکلّف خوداداکر نے کی جسمانی قدرت رکھتا ہے، تو اسے خود اداکر نالازی ہے ور نہ کسی کو اپنا نائب مقر رکر سکتا ہے، لیکن میشر طفرض جج کے لئے ہے، کو کی کسی کی طرف نے نفلی حج کرنا چاہے یا کسی ہے کرانا چاہے، تو کسی شرط یا استثناء کے بغیر کر سکتا ہے، خواہ جس کی طرف سے کیا جارہا ہے یا کرایا جارہا ہے، وہ زندہ ہے یا وفات پاچکا ہے، اس نے اجازت دی ہو یا نہ دی ہو، وہ خود جسمانی طور پر قدرت رکھتا ہو یا مریض و معذور ہو، کوئی شخص اپنے زندہ یا مرحوم والدین یا عزیز وا قارب کی طرف سے خود بھی حج کرسکتا ہے اور کسی کو بھی کراسکتا ہے، الغرض فرض کے مقابلے میں نفلی عبادت میں زیادہ وسعت اور سہولت ہوتی ہے، اس طرح ان عبادات کا ایصالی ثو اب بھی کرسکتا ہے۔ والدین زندہ ہوں یا وفات باجسالی ثو اب کیلئے جو رحج بدل یا عرہ کیا جائے ، ینفلی عبادت ہے، والدین زندہ ہوں یا وفات پاچکے ہوں، انہوں نے وصیت کی ہو یا نہی ہو، ان کے ایصالی ثو اب کے لئے آپ خود بھی پاچلے جو رام مرک کے ایصالی ثو اب کے لئے آپ خود بھی جا ورعم والدی کے ایسالی ثو اب کے لئے آپ خود بھی جا ورعم والدی کرسکتے ہیں اور کسی اور کسی اور کرسی ویا ہیں تو بھی سکتے ہیں، جس کے ایصالی ثو اب کے لئے آپ خود بھی

یا عرو کیا جائے گا، الله تعالی از را و کرم اسے بھی اجرعطافر مائے گا، کرنے والے کو بھی تو اب ملے گا، جو بھیجنے والا ہے، وہ بھی الله تعالیٰ کی بارگاہ سے ان شاء الله العزیز اجریائے گا۔
صورتِ مسئولہ میں آپ کے بیان کے مطابق آپ کے والدصاحب زندگی میں جی نہیں کر سکے، آپ نے بین کھا کہ ان پر شرعا جج فرض ہو چکا تھا یا نہیں، یعنی جج کی مالی استطاعت انہیں حاصل تھی یا نہیں؟ ، بہرصورت انہوں نے زندگی میں نہ جج کیا اور نہ اس کی وصیت کی ،اس صورت میں آپ ان کی طرف سے جو جج کریں گے، نیفل جج ہوگا، آپ اگر صاحب استطاعت ہیں تو آپ کے لئے بہتریہ ہے کہ پہلے اپنا فریضہ کج اواکریں ،اس صاحب استطاعت ہیں تو آپ کے لئے بہتریہ ہے کہ پہلے اپنا فریضہ کج اواکریں ،اس کے دوران آپ والدصاحب کے ایصال تو اب کے لئے نفلی طواف اور عمرے جتنے الله تعالیٰ تو فیق و کے کریے جب بیں ہونے کے باوجود جے نہیں کیا تھا اور الله تعالیٰ نے آپ کو مزیدتو فیق دی ہے تو والدصاحب کی طرف سے جج بدل اواکریں اور الله تعالیٰ نے آپ کو مزیدتو فیق دی ہے تو والدصاحب کی طرف سے جج بدل اواکریں اور الله تعالیٰ نے وعاکریں کہ ان کی تقصیر کو معاف فرمائے اور تریہ کیا سے دعاکریں کہ ان کی تقصیر کو معاف فرمائے اور تریہ کیا سے استطاعت آپ کے اس تیج بدل کو ان کے فریضہ کج کے طور پر قبول فرمائے۔

فآویٰ درمختار میں ہے:

(بخلاف ما لو اهل بحج عن ابويه أو غيرهما) من الاجانب حال كونه (متبرعاً فعين) بعد ذلك جاز لانه متبرع بالثواب ، فله جعله لاحدهما أولنهما وفي الحديث "من حج عن ابويه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج، وبعث من الأبرار" ـ

ترجمہ: '' بخلاف اس کے کہا گراپنے ماں باپ کی طرف سے جج کیایاان کے علاوہ کسی اجنبی
کی طرف سے (بطورنفل کے)،اور بعد میں (نواب کو) کسی ایک کیلئے متعین کردیا تو جائز
ہے، کیونکہ وہ فعلی ثواب بخشا جا ہتا ہے، تواس کوحق حاصل ہے کہ کسی ایک کوثواب بخش دے یا دونوں کو،اورحدیث میں ہے: جس نے اپنے ماں باپ کی طرف سے جج کیا، تواس کا اپنا جج کوشن اور وہ (قیامت کے دن)
(فرض) بھی ادا ہوگیا اور اسے دی جج کا مزید ثواب ملے گا، اور وہ (قیامت کے دن)

نیکوکاروں میں اٹھایا جائے گا''، (ردائحتارعلی الدرالمختار،جلد 4 بس: 29-26 مطبوعه داراحیاء التراث العربی ،بیروت)۔اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی نے طویل بحث کی ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ:

1- اگراولا دنے ماں باپ کی طرف سے نقلی حج کیا ( یعنی والدین کے ذمہ فریضہ کج باقی نہ تھا، یا انہوں نے وصیت نہیں کی تھی )، توبیہ بالکل جائز اور درست ہے، والدین کو بھی تواب ملے گا اور مندرجہ بالا حدیث کی روہ حج کرنے والے کودس گنا تواب ملے گا۔
علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا:

ولا اشكال في ذالك اذا كان متنفلاً عنهما، فان كان على احدهما حج الفرض واوصى به لا يسقط عنه بتبرع الوارث عنه بمال نفسه، وان لم يوص به فتبرع الوارث عنه بالاحجاج اوالحج بنفسه، قال ابوحنيفة: يجزيه ان شاء الله تعالى انه .

ترجمہ: '' اگر کوئی والدین کی طرف سے نفلی حج کررہا ہے تواس کا تواب ان کو پہنچنے یاان کی طرف ہے ادا ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہاں ، اگر ان (والدین) میں ہے کسی کے فرض تھا اور اس نے اس کی وصیت کی تھی ، تو وارث کی طرف سے نفلی طور پر اپنے مال سے اداکر نے میں ان کا فرض حج ساقط نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے وصیت تو نہیں کی ، لیکن وارث نے ازخود اس کی طرف ہے کسی سے حج کر الیا یا خود کر لیا ، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ ان شاء الله اس سے اس کا فرض ادا ہوجائے گا''، (ردالحتار علی الدرالخار جلد 4 میں 27-26 مطبوعہ دارا حیاء التراث العربی ، ہیروت)۔

# امام بخارى روايت كرتے ہيں:

عن ابن عباس: ان امراة جاء ت الى النبى المنظمة فقالت: ان امى نذرت ان تحج، فما تت قبل ان تحج ، افاحج عنها؟ قال: "نعم، حجى عنها، ارايت لوكان على امك دين اكنت قاضية" قالت: نعم، فقال: "فاقضوا الله الذى له،

فإن الله احق بالوفاء"\_

ترجمہ: '' حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی سائی بینہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا: (بارسول الله علی الله علیک وسلم!) میری مال نے جج کی نذر مانی عورت آئی اور اس نے کہا: (بارسول الله علی اس کی طرف ہے جج کروں؟ ، آپ نے حتمی اور وہ جج کرنے سے پہلے فوت ہوگئی کیا میں اس کی طرف ہے جج کروں؟ ، آپ نے فر مایا: بال اس کی طرف ہے جج کرو، یہ بتاؤ کہ آگر تمہماری مال پر قرض ہوتا ، تو کیا تم ادا مرسی ؟ ، اس نے کہا: بال! ، آپ نے فر مایا: پھر الله کا قرض بھی ادا کرو، یونکہ وہ ادا کئے جانے کا زیادہ جن دارے''، (عیمی بن زن رقم اللہ یہ مرالله کا قرض بھی ادا کرو، یونکہ وہ ادا کے جانے کا زیادہ جن دارے''، (عیمی بن زن رقم اللہ یہ مراکہ کا قرض بھی ادا کروں یونکہ وہ ادا کے جانے کا زیادہ جن دارے''، (عیمی بن زن رقم اللہ یہ مراکہ کا قرض بھی ادا کروں ہوں ہوں ۔ ۔

. آگے چل کرنا؛ مدان نابدین شامی کھنے ہیں:

قال في "انفته": ولا اشكال في ذلك ذا كان متنفلاً عنهساداي لأن غاية حال المتنفل ان يجعل ثواب عسه لعيره وهو صحيح ما وقوع عسه على فرص العيربعير أمره فهو مشكل والجواب ما مر في الاهم المتارح من أن الوارث اذا حج او أحج عن مورته جار بوجود الأمر دلالة: أي فكأنه مأمار من حهته بدلك ، وعليه فتقع الاعمال عن الميت لا عن العامل عقوله في "الفتح": وميناه على ان نيته لهما تعو الخ، مخصوص بما اذا لم يكن عليهما

فع القدريمي (علامه كمال الدين ابن بهام في الإن أولى البينة مال باب كوط في القدريمي (علامه كمال الدين ابن بهام في التال وواب يحفي مين) من ولى الشكال من بين بي كانتى تعالى بين المن أو الإن ياده من أولاد بين بين المن الله بها الله بها الله بين المن الله بها أولاد بين الله بها بالله بين الله بها بالله بين الله بها بالله بين الله بهال الله المرم وجود به العن الولاد بهال الله المرم وجود به العن الله بهال الله المرم وجود به العن الولاد المرم وجود به المرم المرك المرك

اس جہت ہے مامور ہے، اور اس تو جید کے تحت اعمال جے میت کی طرف سے واقع ہوں گے، عامل کی طرف سے نبیں اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ صاحب فتح القدیر کا میقول کہ:
ان (والدین) کی طرف سے (اسقاطِ فریضہ کج) کی نبیت لغو ہے النے "، بیاس صورت کے ساتھ مخصوص ہے کہ جب ان دونوں پر جج فرض تھا ہی نہیں، جس کی بنا پر انہوں نے وصیت ہمی نہیں کی ،النے "، (ردالحار علی الدرالخار جلد 4 ص: 27 مطبوعہ داراحیاء التراث العربی، بیروت)۔

فریضہ کج ہے بری الذمہ ہونے کے لئے جج بدل کے شرا لط

**سوال**:56

ایک شخص پر جج فرض ہے، وہ معذوری یا مرض کی وجہ سے بذات خود جج نہیں کرسکااوراس نے کسی کو نامزد کیا کہ وہ اس کی طرف سے جج بدل ادا کرے یاا بنی و فات سے پہلے وصیت کی کہ فلال شخص اس کی طرف سے جج بدل ادا کرے ، تو اس جج بدل کا ، جوفرض کو بہلے وصیت کی کہ فلال شخص اس کی طرف سے جج بدل ادا کرے ، تو اس جج بدل کا ، جوفرض کو ساقط کرنے یا فرض سے بری الذمہ ہونے کے لئے کیا جائے ، کیا تھم ہے؟ ، (محمد شیق الرحمان سیال ، ساقی کوٹر انسٹی ٹیوٹس ، شہداد پور ، ساتھم مر)

## جواب:

'' جج بدل' بینی بطور نائب یا قائم مقام کے دوسرے کی طرف سے جج فرض ادا کرنا کہ اس کے ذمہ سے عنداللہ فرض ساقط ہوجائے ،اس کی شرا نط میے بیں:

(۱) جس کی طرف ہے جج کیا جائے ، حج کرنے سے پہلے اس پر حج فرض ہو، اگر فقیر نے جج کرادیا پھر غنی ہوا ،اس پرخو درویارہ حج کرنا فرض ہوگا۔

(۲) جس کی طرف ہے جج بدل اوا کیا جارہا ہے، وہ نائب کے وقوف عرفہ کرنے سے کہلے خود اوا سے عاجز ہو، اگر استطاعت کے باوجود جج کرایا، پھر عاجز ہو گیا، اس پر از سرنو جج کرانالازم ہوگا۔
کرانالازم ہوگا۔

(۳) صاحب استطاعت کانجز اگر عارضی ہے، اور ظاہری علامات وقر ائن ہے اس کے زائل ہونے کاظن غالب ہے ، مثلاً کوئی عارضی قابلِ علاج مرض یا معذوری یا کسی حاکم یا زائل ہونے کاظن غالب ہے ، مثلاً کوئی عارضی قابلِ علاج مرض یا معذوری یا کسی حاکم یا

ر ہزنوں اورلوٹ مارکرنے والوں کا رکاوٹ بن جانا، تو شرط ہے کہ بیہ عذر''تادمِ مرگ' قائم رہے، اگر بعدادائے جے بدل خود قادر ہوا، تو اس پر دوبارہ خودادا کرنا فرض ہوگا بخلاف اس نجز کے کہ قابلِ زوال نہیں، جیسے نابینا ہونا، اگر اس نے اپنا جے بدل ادا کرادیا اور بعد میں اگر بطور خرقی عادت وہ نجز زائل بھی ہوجائے، تو بہر حال اعادہ ضروری نہیں۔

(۳) بچ بدل کرنے والا، جس کی طرف سے جج کردہ ہا ہے، صرف اس ایک کی طرف سے نتہاجج کی نیت کرے، مثلاً میں نے فلاں کی طرف سے احرام باندھایا اے الله! میں فلاں کی طرف سے نیت نہ کی یا دوجج کی فلاں کی طرف سے نیت نہ کی یا دوجج کی نیت کی بعنی ایک اُس کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے یا دو مختلف شخصوں کی طرف سے نیت کی بمثلا ایک اُس محف کی جانب سے اور دوسر کی کسی اور کی جانب سے تو کافی نہ ہوگا۔

زیت کی بمثلا ایک اُس محف کی جانب سے اور دوسر کی کسی اور کی جانب سے تو کافی نہ ہوگا۔

زیت کی بمثلا ایک اُس محف کی جانب سے اور دوسر کی کسی اور کی جانب سے تو کافی نہ ہوگا۔

کرے، بلکہ ازخو د تبر عاکر بے تو اسقاطِ فرض کیلئے ہے جج کر رہا ہے، اگر اس کے حکم سے نہ مورث کی طرف سے جج کر رہا ہے، اگر اس کے حکم سے نہ مورث کی طرف سے جج کر بے یا کر ائے ، تو اس سے متو فی کا فریضہ کج ساقط ہو جائے گا، مورث کی طرف سے جج کر سے یا کر ائے ، تو اس سے متو فی کا فریضہ کج ساقط ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس کے قائم مقام ہے۔

(۲) مصارف آمدورفت اور حج کے تمام مصارف یا اکثر مال حج کرانے والے کی طرف ہے ہو۔

(2) اگر هجِ بدل کرانے والے کی زندگی میں ادا کیا جارہا ہے، تو جے اس نے امرکیا وہی جج کرے، دوسرے سے کراد ہے تو ادائییں ہوگا، ادرا گر جج کرانے والے کی وفات کے بعد ہے، تو مامور (جس کو حج کرانے کا حکم دیا) دوسرے کو بھی اپنے قائم مقام کرسکتا ہے، اگر چہمیت نے اس کا نام لے کروصیت کی ہوکہ فلاں میری طرف سے جج کرے، ہاں! اگر صراحنا اس نے منع کردیا تھا کہ وہی کرے نہ دوسرا، تو اب دوسرا کا فی نہیں۔

(۸) جج بدل کرنے والاا کثر راستہ سواری پر مطے کرے ،اگر ہا وجود سواری کے پیدل حج کرے گا ،اہے جاہئے کہ نفقہ واپس کردے ، کیونکہ اس حج سے بھیجنے والے کا فریضہ کج

ساقط<sup>نبی</sup>ں ہوگا۔

(۹) جُح کرانے والا اگر اہلِ آفاق سے ہوئینی حدود حرم وطِل اورمیقات سے باہر کا رہے والا ہے، اورمیقات سے باہر کا رہے والا ہے، اور اللہ ہے ہوئی کیا جائے ،اگر جسے جج کیلئے بھیجا گیا ہے، اس نے عمرے کا احرام باندھا، پھر عمرہ ادا کرنے کے بعد موسم جج بیس حرم سے احرام جج باندھا، اس کی طرف سے (بعنی بھیجے والے کی طرف سے یہ) جج نہ ہوگا کہ یہ جج کی ہوا نہ آفاتی ، ہاں! اگر جج کے موقع پر میقات سے باہر نکل کر احرام جج میقات سے باہر نکل کر احرام جج میقات سے باہر نکل کر احرام جج میقات سے بائد ھے تو جائز ہے کہ جج آفاتی ہوانہ کئی۔

(۱۰) نخالفت نہ کرے، مثلاً تنہا جج کے لئے امر کیا تھا، اس نے قر ان یا تُمثُغ کیا تو نفقہ واپس کرے، کیونکہ آمر کے علم کی خلاف ورزی کی بنا پراس سے فریضہ کجے ساقطنیں ہوگا۔

(۱۱) ججِ بدل کرنے والا'' جج صحح ''اس بارادا کرے، غیر عاقل، بچے یا مجنون کا جج کا فی نہیں، ہاں مرا ، تق (یعنی جو بلوغت کی عمر کے قریب ہے، جیسے بارہ سال کی عمر والا) کا کافی نہیں ، ہاں مرا ، تق (یعنی جو بلوغت کی عمر کے قریب ہے، جیسے بارہ سال کی عمر والا) کا کافی ہے، یونبی اگر اس نے'' ججِ فاسد'' کردیا کافی نہ ہوگا، اگر چہ قضا بھی کرے۔ بیس شرطیں ''المنسک المتقسط مع ارشاد الساری، باب الجے عن الغیر ،صفحہ: ۲۹۲، مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت' میں سے انہیں گیارہ میں آگئیں۔

(نوٹ): یہ فتوی مسئلہ نمبر 283 کے جواب میں ، فتاوی رضویہ جلد 10 ص: 659-660 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن ، لا ہور سے فقل کیا گیا ہے ، صرف قارئین کی سہولت کے لئے عبارت کو آسان اور عام فہم بنایا گیا ہے ، اصل مفہوم وہی ہے جوامام احمد رضا قادری رحمہ الله تعالی کی عبارت کا ہے ، تا ہم کہیں قاری کراہے اصل سے مطابقت معلوم نہ ہوتو اسے ہماری کوتا ہی پرمجمول کریں۔



# حرمتِ نکاح

## **سوال**:57

کیافرماتے ہیں علائے دین کہ ایک آدمی حسن گل جس کی دو ہیویاں (هندہ،
زینب) ہیں ،جن سے دو بیٹے (ہندہ سے خان بہادر اور زینب سے عبدالقیوم) بیدا
ہوئے۔حسن گل کا دوسرا بھائی سمندرخان ہے،جس کی بیوی کا نام خانستہ جان ہے،خان ہے۔
جان سے سمندرخان کے دو بیٹے (۱)شیر جنگ (۲) تاج محمد اور ایک بیٹی انور جان ہے۔
سمندر خان کی وفات کے بعد خانستہ جان نے سمندر خان کے بینچے عبدالنیوم سے نکاٹ
کرلیا،جس سے تین بیٹے (۱) علی وارث (۲) فقیر محمد (۳) بنارس، ہیں۔ سوال دریافت
طلب یہ ہے کہ ' خان بہادر کی لائی علیف جان کا نکاح عبدالنیوم کے بیٹے فقیر محمد کے بیٹے
طلب یہ ہے کہ ' خان بہادر کی لائی علیف جان کا نکاح عبدالنیوم کے بیٹے فقیر محمد کے بیٹے
سے ازروئے شریعت جائز ہے یانہیں؟، (خان بہادرضلی مانسمر پختصیل اوگی گاؤں کیارہ)۔

صورت مسئولہ میں جن دومردوعورت کے مابین حلّتِ نکاح کی بابت دریافت کیا گیاہے، بیزنکاح جائزہے، بشرطیکہ کوئی اور سبب حرمت ند ہو۔ مہرمؤجل یا معجّل کا حکم

## سوال: 58

جواب:

حضرت حق مہر کے بارے میں وضاحت جا ہتا ہوں کہ مہر مخبل اور غیر مخبل حق مہر عبل معرف میں معرف میں کیا فرق ہے کیا دونوں تنم کے حق مہر معاف کرائے جاسکتے ہیں یا صرف مبر معبل معاف کرایا جاسکتا ہیں یا ضرف مبر مجبل محق مہر ادانہ کرنے کی صورت میں کیا گناولا زم آتا ہے قرآن وسنت کی دوشن میں وضاحت کریں ، (محمد کا شف ، رجب علی ، کورنگی ، کراچی )۔

### جواب:

مہرعورت کاحق ہے، جب عقد نکاح کے وقت عورت کی طرف ہے بیشرط عائد

کی گئی ہوکہ اس کی فوری اوائیگی لازم ہے تو اے عرف عام میں مبر مجل کہتے ہیں ،اس کی فوری اوائیگی لازم ہے، اور مبر مجل کی صورت میں عورت اپنی قربت یا مباشرت سے پہلے مبر کی اوائیگی کا مطالبہ کر سکتی ہے، مبر مؤجل اے کہتے ہیں جس کی فوری اوائیگی عقد نکا حکے وقت الازی نقر اردی گئی ہو، اس کی دوصور تیں ہو سکتی ہیں ،ایک سے کہ اوائیگی کے لئے مت مقر رکر دی گئی ہو، تا ہم آگر مہائت مقر رکر دی گئی ہو، تا ہم آگر مہائت اوائیگی کو غیر معین جیوڑا گیا ہے، تب بھی خدانخو استہ شوہر کی وفات کی صورت میں اس دین مہرکی اوائیگی شوہر کے تر کے سے تقسیم وراثت سے پہلے لازم ہوگی اور بصورت طلاق بھی اور بی ہو جائے گی۔

رسی بھی قسم کا ہوبہر کیف اس کی ادائیگی جلد یا بدیر لازم ہے، ہاں البعة مهر مخبل ہو یا مؤجل مہرسی بھی قسم کا ہوبہر کیف اس کی ادائیگی جلد یا بدیر لازم ہے، ہاں البعة مهر مخبل ہو یکن جبر عورت اپنی آزادانه مرضی ہے جب چاہے گلی یا جزوی طور پر معاف کر سکتی ہے، کین جبر کر کے معاف کر اناظلم ہے اور بدی تلفی کے متراوف ہے، اگر مہر مؤجل ہواور خدانخواستہ عورت کی وفات ہوجائے تب بھی شوہر پر مہر کی ادائیگی لازم ہے اور وہ دین مہراب اس کے ورٹاء کاحق ہوگا۔

شوہر کے کلمات کفر کہنے ہے نکاح باطل ہوجا تا ہے

**سروال**:59

میں ایک مظلوم و مجبور سائلہ ہوں ۔ والدین نے برضاور غبت میری شادی الا ہور کے ایک شخص ہے کردی جو کہ پہلے ہے ہماراعزیز تھا۔ بعداز رخصتی اس نے مجھ ہے شافتاتو کے دوران یہ کہا کہ میں کسی عاشق رسول سٹیڈیٹی کوئیس مانتا ، جب میں خدا اور سول سٹیڈیٹی کوئیس مانتا ، جب میں خدا اور رسول سٹیڈیٹی کوئیس مانتا ، جب میں خدا اور رسول سٹیڈیٹی کوئیس مانتا ، جب میں نماز رسول سٹیڈیٹی کیا کہ میرے گھر میں 'نماز سول سٹیڈیٹی کیا کہ میرے گھر میں 'نماز شخصی ہو تھا ہوں کا ؟ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ فعل شنع یعنی شاز' نہیں ہوتی ،ہم و نیا دار ہیں ۔ پھروہ رخصتی کے بعد تا ایں دم میرے ساتھ فعل شنع یعنی فعل قوم لوط کرتا رہا ، وہ از دواجی تعلق جوشر بعت میں جائز اور مشروع ہے نہیں کیا۔ میں بحث فعل قوم لوط کرتا رہا ، وہ از دواجی تعلق جوشر بعت میں جائز اور مشروع ہے نہیں کیا۔ میں جب زخمی اور خوفز دہ ہوگئی تو اس نے کہا کہ ابھی ہے ڈرگنی ہو؟۔ پھرگھروالے جھے شادی کے جب زخمی اور خوفز دہ ہوگئی تو اس نے کہا کہ ابھی ہے ڈرگنی ہو؟۔ پھرگھروالے جھے شادی کے جب زخمی اور خوفز دہ ہوگئی تو اس نے کہا کہ ابھی ہے ڈرگنی ہو؟۔ پھرگھروالے جھے شادی کے جب زخمی اور خوفز دہ ہوگئی تو اس نے کہا کہ ابھی ہے ڈرگنی ہو؟۔ پھرگھروالے جھے شادی کے دوران کیا کہ ابھی ہے ڈرگنی ہو؟۔ پھرگھروالے جھے شادی کے دوران کیا کہ ابھی ہے ڈرگنی ہو؟۔ پھرگھروالے جھے شادی کے دوران کیا کہ ابھی ہے ڈرگنی ہو؟۔ پھرگھروالے کیا کہ ابھی ہے ڈرگنی ہو؟۔ پھرگھروالے کیا کہ ابھی ہے ڈرگنی ہو؟۔ پھرگھروالے کیا کہ ابھی ہے دوران کیا کہ ابھی ہے ڈرگنی ہو؟۔ پھرگھر والے جھے شادی کے دوران کیا کہ کو دی کو دوران کیا کہ کو دوران کو دوران کیا کہ کو دوران کو دوران کیا کو دوران کیا کہ کو دوران کیا کہ کو دوران کیا کہ کو دوران کو دوران کیا کہ کو دوران کو دوران کیا کہ کو دوران کیا کہ کو دوران کیا کو دوران کو دوران کیا کیا کہ کو دوران کیا کرتا کیا کہ کو دوران کیا کہ کو دوران کیا کو دوران کیا کہ کو دوران کیا کو

36 گھنٹوں کے اندر اندر ایخ عزیزوں کے ہاں لے آئے اور پھر وہاں سے کراچی لے آئے۔ اب اس واقعہ کی بناء پر درج ذیل سوالوں کا جواب اسلام کی روشنی میں دیں تا کہ ہم گراہی ہے نیچ جائیں اور مدایت یا کیسی آپ کے ممنون ومشکور ہوں گے۔

سوال:60

کیا وہ شخص اس بیان کے بعد مسلمان رہا ہے یا نہیں؟ اور پہلے سوال کی دوسری شق بہ ہے کداب اس سے نکاح قائم ہے یا ٹوٹ چکا ہے؟۔

# **سوال**:61

اب اس کے بعد اس سے ملاقات تنہائی اور حصول اولا د کاعمل زنا کے زمرے میں آئے گا؟۔

# سوال:62

اگر برادری کے بڑے لوگ مل کریہ کہیں یا وہ خودیہ کیے کہ مواویوں کے کہنے سے
کیا ہوتا ہے؟ خیر ہے کچھ ہیں ہوا؟ مردایسے ہی ہوتے ہیں؟ البذاتم حیبوڑ وسب با تیں اور
بیکی کو بھیج دو۔ جب الله معاف کرتا ہے تو بندے کون ہوتے ہیں؟ کیا ایسی باتوں میں آ کر
بیکی کو دوایس و ہاں بھیجنا ہے ہے یا ہرگز نہیں بھیجنا جا ہے؟۔

# سوال:63

اس کے اس تعلی کے بعد اس ہے خلع لینامیرا شرعی اور قانو نی حق ہے یانہیں؟۔ **سوال**:64

اگروه بیه کیم میں ان' فتو ول شتو ول'' کونبیں مانتا؟ بستم میری بیوی ہواور میں تمہارا خادند ہوں؟ توتنسخ نکاح کی صورت کیا ہوگی؟

## سوال:65

اگروہ معافی مائے بغیرتو بہ کیے یا تو بہ کے ساتھ اور پھر یہ بھی کے کہ میں نے ایسا سیچھ کہا ہی نہیں؟ بات کر بھی جائے منکر بھی ہو جائے تو کل کلاں اس کی تو بہ یر بھی اعتبار کی کیا

صورت ہوگی؟۔

سوال: 66

میرے والدین مجھے ای کے ساتھ ہی دوبارہ بسانا جا ہیں تو اسلام کی روشنی میں اس کی کیاصورت ہوگی؟ الله تعالیٰ آپ علماء کا سابیہ ہم سب پرسلامت رکھے۔ آمین (ایک مظلومہ ومجبور سائلہ معرفت عتیق علی گلشن اقبال ، کراجی)

جواب:

(۱)اس کا بیقول که ' میں خدا اور رسول مانتی آیا تم کونبیس مانتا تو کسی اور کو کیا مانوں گا؟''اوراس کابیقول که''میرےگھر میں''نمازشاز نبیں ہوتی''، بیکفرصریح کےکلمات ہیں اوراس میں نہصرف الله اوررسول کا انکار ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے ایک اہم رکن نماز کابھی نہصرف انکار ہے بلکہ اس کی تو بین بھی ہے۔لہذا بیکلمات ادا کرنے سے وہ دائر وُاسلام ہے خارج ہو گیااوراس ارتداد کی بناء پران دونوں کا نکاح باطل ہو گیا۔ (۲) جب نکاح باطل ہو گیا تو ان کی آپس میں قربت اوراز دواجی تعلق حرام ہے، تاوقتنکیہ وہ اعلانیة توبه کرے اور پھر ہا ہمی رضامندی ہے وہ تجدید نکاح کریں۔ ( ٣ ) برا دری کے لوگوں کا حقائق جاننے اور سننے کے بعد بیکہنا کہ:'' اس سے پچھبیں ہوتا'' یا مولوی کے کہنے ہے بچھ بیں ہوتا' رضاعلی الکفر ہے اور کفریر راضی ہونا بھی کفر ہے، جن او گواں نے کفرصر یکے کلمات کوجانے کے بعد پیمہاہے،وہ بھی تو بہ کریں اورتجد پدنکاح کریں۔ ( م ) جب نکاح خود ہی باطل ہو گیا تو خلع لینے کا کیا سوال؟ ۔خلع تو اس سے لیا جاتا ہے، جس سے رشتہ واز دواج بدستور قائم ہے ، یہ بیوزیشن تو دیانتا اور عنداللہ ہے۔ لیکن قضاء گلو خلاصی کیلئے اسے عدالت میں جانا پڑے گا۔ براوری کا دینی فریضہ بیہ ہے کہ یاتو اس مخص ے اعلانیہ تو بہ کرا کے تجدید نکاح کرائیں اور یا اس سے طلاق صریح دلوائیں تا کہ اس خاتون کیلئے اپنی من پیندزندگی گذارنے میں کوئی قانونی یا ساجی رکاوٹ باقی نہ رہے اور وہ اس عمل برعندالله ماجور ہوں مے ، كيونكه الله تعالى كاارشاد ہے:

(١)وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِوَ التَّقُولَى وَلا تَعَاوَنُواعَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوااللَّهُ أِنَ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞

ترجمہ: اورتم نیکی اورتقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاوان کرواور گناہ اورظلم میں ایک دوسرے سے تعاوان کرواور گناہ اورظلم میں ایک دوسرے کی مددنہ کرو،اور (حدود اللی کوتوڑنے میں )اللہ سے ڈرتے رہو، بیشک الله سخت سزاد ہے والا ہے، (المائدہ: ۲)۔

(٢) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِشَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ \* ـ .

ترجمه:''تم (سب امتول میں) بہترین امت ہو، (تمہاراشعاریہ ہے کہ)تم سب بھلائی کا تھم دیتے ہواور برائی ہے روکتے ہواوراللہ برایمان رکھتے ہو''، (آلعم اِن:۱۱)۔

ہ ہوئی ہوئی ہے۔ اور کمیونٹ کے ذمہ داران اورا کابر کا اصل دینی فرایف ہیں کہ اپنی حدود میں منکرات کا سد ہا ہے۔ کہ اپنی حدود میں منکرات کا سد ہا ہے۔ کہ اپنی حدود میں منکرات کا سد ہا ہے۔ کہ اپنی کہ اپنی منکر اور منکر کو تحفظ دیں ، ایسے لوگول کورسول الله منٹی میں کی اس وعید سے ڈرنا جا ہیے ، جو حدیث ذیل میں ہے:

ہوئی اور میری خاطر اس کے چیرے پر بھی ایک کمھے کیلئے بھی غیظ وغضب اور ناراضی کے اثر ات ظُافِہرنہ ہوئے''، (ابیبق فی شعب الایمان، رقم الحدیث ۲۸۸۷)۔

ارات عابر مداوے واضح ہوگیا کہ شوہر کا مطلقا ہے کہنا کہ: '' میں فتووں شتووں کونہیں انتا'' ، حق کورد کرنے ، حق پر اپنی انا کو ترجیح دینے اور اس کی تمردوسر کشی اور فکری غوایت مانتا'' ، حق کورد کرنے ، حق بر اپنی انا کو ترجیح دینے اور اس کی تمردوسر کشی اور فکری غوایت و صلالت کی دلیل ہے، اے آئی باغیانہ جسارت کے ساتھ انکار حق پر الله کے عذاب اور ہولئاک انجام ہے ڈرنا چاہیے ۔ مفتی تو حکم شرع بیان کرتا ہے ، اور کسی قطعی دلیل کے بغیر اس کے فتو کے کورد کرنا ، حق سے اباوا نکار ہے ، شرعاً تو نکاح بہر حال قائم نہیں رہا۔

اس کے فتو کے کورد کرنا ، حق سے اباوا نکار ہے ، شرعاً تو نکاح بہر حال قائم نہیں رہا۔

(۲ - ۷) اگر ایسے شخص کو الله تعالی قبول حق کی تو فیق دے ، اسے حق کی جانب رجوع کی سعادت نصیب فرمائے اور وہ صدق دل سے اپنی کفرید بات سے تو بہر کے تجد یدا بمان سعادت نصیب فرمائے اور وہ صدق دل سے اپنی کفرید بات سے تو بہر کے تجد یدا بمان کی کرنے ، تو اس سے عام مسلمانوں کا سابر تاؤ کیا جائے ۔ کیونکہ غیب کاعلم الله تعالی کو ہے ، بم

احكام كااطلاق طاہر پرہوتا ہے، ہمارے لئے رسول الله ملٹی منی کی تعلم ہے کہ: "ایا کیم والظن فان الظن اكذب الحدیث"۔

ترجمہ: "برگانی ہے بچو، کیونکہ برگانی سب ہے براجھوٹ ہے "اور مشہور مقولہ ہے: "ظنوا المؤمنین خیرا"، "یعنی مومنوں کے بارے میں حسن ظن رکھا کرو"، ہاں اگروہ باربارتوب کرنے اور تجد یدائیان کے بعد پھر کفریہ کلمات کہتا ہے تو ابیا شخص زندیق ہے ، آئندہ اس کرنے اور تجد یدائیان کے بعد پھر کفریہ کمان کہتا ہے تو ابیا شخص زندیق ہے ، آئندہ اس کے قطع تعلق لازم ہے، تاہم قول رائح کے مطابق اس کے لئے بھی تو بہ کا دروازہ کھلا ہے۔ باقی رہا آپ کا یہ وال کہ اعلان تو بہ کے بعداس کی تجدید نکاح کی پیشکش قبول کر لینی چاہیے باقی رہا آپ کا یہ وال کہ الله سائی آئی فرمان ہے: "عن ابی ھریرہ قال قال رسول الله سائی آئی فرمان ہے: "عن ابی ھریرہ قال قال رسول الله سائی آئی فرمان ہے: "عن ابی ھریرہ قال قال رسول الله سائی آئی فرمان ہے: "عن ابی ھریرہ قال قال رسول الله سائی آئی فرمان ہے: "عن ابی ھریرہ قال قال رسول الله سائی آئی فرمان ہے: "عن ابی ھریرہ قال قال رسول الله سائی آئی فرمان ہے: "عن ابی ھریرہ قال قال وسول الله سائی آئی فیکش فیکھوں احد مرنین " -

ابوداؤر: ۲۸۲۳ماین ماجه: ۱۸۹ ۲۸ مستداحمد: ج ۲ ص ۲ ۲ س)

اوركسى مرددانا كامشهور مقوله -:

"من جرب المجرب فقد حلت به الندامة "\_

ترجمہ: جس نے آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمایا تواسے شرمندگی اٹھانی ہوگی''۔اس کئے یہ بہتر ہے کہ دوبارہ اس سے معاملہ کرنے سے بچاجائے۔

شوہر کے کلہ کفر کہنے ہے نکاح باطل ہوجاتا ہے، شوہر کفر صرح کاارتکاب کرے تو نکاح باطل ہوجاتا ہے، شوہر کفر صرح کاارتکاب کرے تو نکاح باطل ہوجاتا ہے، بیوی کے ساتھ مل معکوں اگر چہرام ہے، کیکن اس سے نکاح باطل نہیں ہوتا۔
نوب بغیل قوم لوط حرام ہے، یہ غیر انسانی اور غیر فطری ہے جمل قوم لوط انتہائی شنیج وقتیج اور حرام فعل ہے، اس کی مثلین اور شدت جانتا جا ہیں تو یہ احادیث ملاحظ فرما کمیں:

(١) عن ابن عباس ان رسول الله عَلَيْ قال: من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلواالفاعل والمفعول به "-

نوٹ: واضح رہے کہ نہماں اس وعید کامصداق تب ہوگا، جب وہ برضا ورغبت اس گناہ کبیرہ میں شریک ہو ہمکی دے کر) اس برمجبور کیا میں شریک ہو ہمکی دے کر) اس برمجبور کیا صحیا ہو، تو وہ معذور ہے، کیونکہ رسول الله ملتی الیّار شادہ:

"ان الله تجاوز عن امتى الخطأ والنسيان وما اسُتُكرِ هوا عليه "\_

ترجمہ: الله تعالیٰ نے میری امت سے خطاء ،نسیان اور اس عمل کی اخروی جواب دہی ہے صرف نظر فر مالیا ہے ،جس پراسے (جان یاعضو تلف کرنے کی دھمکی دے کر) مجبور کردیا مسلم این ماجہ در آم الحدیث: ۲۰۴۳)۔

(٢) "عن ابي هريرة عن النبي مُنظِين في الذي يعمل عمل قوم لوط ،قال:

ارجموا الاعلى والاسفل ارجمو اجميعا "\_

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی اللہ عند بیان کر ہے ہیں کہ نبی ملٹی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی اللہ عند اللہ عند بیان فاعل ومفعول دونوں کوسنگسار کردو، (ایسے) سب لوگوں کوسنگسار کردو، (این ماجہ، تم الحدیث:۲۵۲۱)۔

(٣)" عن جابر بن عبد الله ،قال :قال رسول الله مُنظِينَة ان اخوف ما اخاف علىٰ امتى عمل قوم لوط "\_

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہرسول الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہرسول الله ملی الله ملی الله عنهما بیان مجھے اپنی امت پرامور حرام میں سے سب سے زیادہ جس گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، وہ قوم لوط کاعمل ہے، (این ماجہ رتم الحدیث: ۲۵۲۳)۔

ترجمہ: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کدرسول الله ملی ایک فرمایا:

(الله عزوج ل اس مرد کی طرف فکر رحمت نہیں فرما تا ، جومرد ہے جنسی خواہش پوری کرے یا عورت ہے لم معکوں کرے ' ، (سن التر ندی ، رقم الحدیث: ۱۹۵۱ ، میج ابن حبان ، رقم الحدیث: ۱۹۹۱ ، میج ابن حبان ، رقم الحدیث: ۱۹۹۱ ، میج ابن حبان اس امرکی وضاحت ضروری ہے کہ عمل قوم لوط کی بیر الطور تعزیر اور اس ہے بھی زیادہ وعید کے طور پر ہے ، بیزنا کی سزا کی طرح حذبیں ہے ، لہذا حاکم وقاضی کی صوابدید پر موقوف ہے کہ اپنے عہداور حالات کے تقاض کے تحت اس کی کیا سزا مقرد کرے نیز خدانخو استہ کوئی ہے کہ اپنے عہداور حالات کے تقاض کی کواس جرم میں جتلا دیکھے تو شخصی طور پر اسے سزا دینے کا حق نہیں ہے ، بیصرف اور موف حاکم اور قاضی کا حق نہیں ہے ، بیصرف اور موف حاکم اور قاضی کا حق نہیں ہے ، بیصرف اور گئاہ کہ بیرہ ہے ، شو ہر جروا کر اور سے ایک منکوحہ بیوی سے عمل قوم لوط کرنا اگر چہرام اور گناہ کبیرہ ہے ، شو ہر جروا کر او سے ایسا کرے تو صرف وہ مجرم ہے اور اگر بیوی بھی اس پر رضا مند ہے ، تو وہ بھی برابر کی مجرم کے ایک اس سے ان کا نکاح باطل نہیں ہوگا۔

حدودِشری کے علاوہ جن کی سز اشارع نے قطعی طور پرمقرر کردی ہے، باتی جرائم میں حاکم یا قاضی کو مسلخا اور سیاستا تعزیر کے طور پر کسی جرم کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ سز امقرر کرنے کاحق ہے اورا حادیث رسول الله سائی آئی ہی روشنی میں حاکم یا قاضی بطور تعزیر تو م لوط کی زیادہ سے زیادہ سز ایعنی سز ائے موت بھی دے سکتا ہے۔

می زیادہ سے زیادہ سز ایعنی سز ائے مہالی بیوی کی اجازت کا مسئلہ

#### **سوال:67**

ایک شخص جو کہ شادی شدہ ہے اور بیوی ہے بیچ بھی ہیں وہ شخص اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسرا نکاح کر لیتا ہے۔ پہلی بیوی کا مطالبہ ہے کہ دوسری بیوی کوطلاق دے دو ،تو جناب دریافت طلب میہ ہے کہ:

(۱) کیادوسرانکاح کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے؟

(٢) ببلی بیوی کامطالبه که دوسری کوطلاق دو کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ، (طاہر قاسم ، کراچی )

#### جواب:

شرعاً دوسرا نکاح کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔بشرطیکہ شوہر دونوں از واج کے حقوق صحیح طور پرادا کرے، دونوں کے درمیان عدل ومساوات قائم کرے، یعنی دونوں کو ایک معیار کی خوراک اور مصارف زندگی فراہم کرے اور دونوں میں ایک معیار کی خوراک اور مصارف زندگی فراہم کرے اور دونوں میں ایام کی تقسیم بھی برابر برابر کرے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"وَإِنْ خِفْتُمُ أَنُ لا تَعُدِلُوْ افَوَاحِدَةً "

یعن اگرتمہیں خدشہ ہوکہ ایک سے زیادہ از واج کے درمیان تم عدل قائم نہیں کرسکو گے تو پھر
ایک ہی ہوی پر اکتفا کرو ۔ شرعاً ، قیام عدل ومساوات کی شرط کے ساتھ ،عقد ثانی کی کوئی
ممانعت نہیں ہے اوراس کے لیے پہلی ہوی کی اجازت لازمی اورضروری شرط نہیں ہے ،اگر
کوئی قانونی رکاوٹ ہوتواس کے لیے وکیل سے رجوع کرنا مناسب ہوگا ، نہ پہلی ہوی ہی کے
لیے بیجا تزہے کہ وہ شو ہرکومجور کرے کہ دوسری ہوی کوطلاق دے دو ،اسی طرح دوسری ہوی

کے لئے بھی ایبامطالبہ کرنا شرعاً ناجا کزہے، الله تعالی جم سب کواپی نفسانیت اور انانیت سے بالاتر ہوکر حدود شرع کی پابندی کی تو فیق عطافر مائے، (آمین) فقط والله تعالی اعلم بالصواب نکاح برنکاح کا شرعی تھم

سوال:68

امر بکہ میں رہنے والی ایک مسلمان لڑکی نے ایک دوسرے مسلمان لڑے کو شادی کی پیشکش کی ۔تقریباً حارماہ تک وہ لڑکی اور اس کی ماں باڑ کے سے اصرار کرتے رہے کہ وہ جلد از جلد شاوی کا انتظام کرے۔اس اصر ارکیلئے لڑکی اور اس کی مال دوسرے شہرسے لا کے کوراضی کرنے کیلئے آیا کرتے تھے۔لڑ کے نے بالآخر جار ماہ بعد 9 نومبر 1997 ءکو منتلی کا نظام کیا۔ تقریب میں بیں کے قریب رشتہ داروں اور دوستوں نے شرکت کی۔ منتنی کے بعد لڑکے نے شادی کی نیت سے پاکستان جانے کا ارادہ ظاہر کیااور پاکستان آ بھی گیا۔لیکن لڑکی کچھ کاموں کاعذر کر کے اس کے ساتھ نہیں آئی۔ پچھ فرصے کے بعد لڑکی تھی یا کتان بہنچ گئی،اور 5اپریل 1998ء کولا ہور میں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ابھی حال ہی میں لڑکی نے اپنے شوہر پر انکشاف کیا کہ ' ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں نے جبتم سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی اور منگنی کی تقریب ہوئی تھی ہتواس وفت میں کسی اور مخص کی منکوحتھی۔ لہذااب ہمیں نے سرے سے نکاح کرنا جاہیے'۔ تحقیق کرنے پر میصورت حال سامنے آئی کہ جب لڑکا پاکستان آسکیا تھا اورلڑ کی اس وقت تک امریکہ ہی میں تھی ،اس دوران 14 جنوری 1998ء ہی کواس لڑکی نے پہلے شوہر سے منصوبہ بندی کے تخت مچھ جواز بنا کر طلاق حاصل کی تھی مویا طلاق کے 80 دن بعد 81ویں دن اس کا نکاح دوہرے شوہرے ہو کیا۔

ایک اہم بات یہ ہے کہ دونوں شوہر، ''لزکی کے نکاح میں ہونے کے باو جود دوسرے نکاح کے ارادے اور کوشش ' سے قطعی بے خبر تھے اور اس کے علاوہ لڑکی کی بید دوسری کوشش اور تیے ارادے اور کوشش' سے معلوہ لڑکی کی بید دوسری کوشش اور تیسری شادی ہے اور رجھوں ہوتا ہے کہ بیسب مجھ بالا رادہ کیا تھا۔

یہاں امریکہ میں لڑکی کی طرف سے طلاق کے مطالبے پرلڑ کے کو ایک بھاری رقم لڑکی کو ایک بھاری رقم لڑکی کو ایک بھاری رقم لڑکی کو اور کرنا پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیشادی بیسے کی خاطر کی گئی تھی۔ لڑکی متوسط طبقے سے تعلق ہے۔ لڑکی لڑکے سے عمر لڑکی متوسط طبقے سے تعلق ہے۔ لڑکی لڑکے سے عمر میں تقریباً آٹھ یا نوسال چھوٹی ہے۔

ے رہے۔ یہ الاصورت حال کے پیش نظر اسلامی شریعت کی روشنی میں درج ذیل سوالات کے مندرجہ بالاصورت حال ہے۔ بیش نظر اسلامی شریعت کی روشنی میں درج ذیل سوالات کے باحوالہ جوابات مطلوب ہیں۔

. ..... کیاایک شاوی شده عورت کسی غیراز کے کونکاح کا پیغام دے عتی ہے؟ 1..... کیاایک شاوی شده عورت کسی غیراز کے کونکاح کا پیغام دے عتی ہے؟

2.....اس مخصوص صورت حال میں متعنی کی تقریب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

ے.....ان ملوں ورتِ میں جوطلاق بہلے سے منصوبہ بندی کرکے حاصل کی جاتی ہے،

8 ...... علالہ کی صورت میں جوطلاق بہلے سے منصوبہ بندی کرکے حاصل کی جاتی ہے،

ہمارے علم کے مطابق علاء نے اس کو جائز نہیں بتایا ہے۔ تو کیا فدکورہ صورت میں منصوبہ

بندی کے تحت ارادہ اور کوشش کے ذریعے طلاق حاصل کرنا اور دوسر نے خص سے نکاح کرنا

ہمی اس زمرے میں نہیں آئے گا؟

۔۔۔۔ کیا عدت کی مدت بوری کئے بغیر 81ویں دن نیا نکاح کرلینا جائز ہے؟ ،کیااس صورت میں نکاح منعقد ہوجاتا ہے؟

5...... کیا تمبرے نکاح کی خواہش اور اس کوحتی الامکان منعقد کر لینے کی کوشش اس بات پردلالت کرتی ہے کہ یہ پیشہ وارانہ سارویہ اختیار کیا گیا ہے؟

پیرو سے معادت کی عادت ماہواری میں اس طرح تھی کے دومہینہ اس کو مسلسل واضح رہے کہ تورت کی عادت ماہواری میں اس طرح تھی کے دومہینہ اس کو مسلسل ماہواری آتی تھی اور دومہینہ پاک رہتی تھی ، (سائل کمال ، کراچی)۔

#### جواب:

جب کسی شخص نے نکاح کا پیغام دیا ہو، تو اس پردوسر کے خص کو نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں۔رسول الله ملٹی کیلیے نے فرمایا:

"عن ابن عمر قال: قال رسول الله مُطلله: لا يخطب الرجل على خطبة اخبه

ترجمہ: '' حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ دسول الله ملٹی ایلے میڈی اللہ میڈی اللہ میڈی اللہ کوئی شخص اینے (دینی) بھائی کے بیغامِ نکاح کے اوپر بیغام نہ دیے'، (میچ مسلم، رقم الحدیث: 1413,1412 ، ابن ماجدرتم الحدیث: 1868)۔

خِطبه کے معنی میں:'' متلنی کرنایا نکاح کا پیغام دینا''۔ جب صرف پیغام نکاح پر دوسرا پیغام بھیجنا ناپسندیدہ ہے، یعنی جب تک فریقین کا معاملہ زیرِ غور ہو،اور پیغام نکاح کے روّو قبول كافيصله ندموا موماس وقت تك كسى فريق ثالث كى طرف سے نكاح كا پيغام دينے كو رسول الله ملتَّ اللهِ مَنْ منع فرما يا ہے، چنانچ تي مسلم كى احاديث ميں ' إلّا أنْ يَأْذَنَ لَهُ "اور "حَتَى يَذَرَ " يَعِي بِهلا بِيغام نكاح دين والا دوس تخص سے خود كهدد كه جميمنع كرديا الليائے،آپ آپ آئے کوشش كرسكتے ہيں يا خود ہى ارادہ ترك كردے ،توجب تك كوئى خاتون شوہر سے طلاق یا اس کی وفات کی صورت میں عدت گزار کرنکاح کی یابندیوں سے مکمل طور پرآزادنه ہوجائے بھی دوسرے مرد کیلئے اسے نکاح کا پیغام دینا کیسے جائز ہوگا۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جب پیغام نکاح پر پیغام دینا حدیث میں صراحة منع ہے، تو شادی شدہ عورت کا کسی غیر مرد کو نکاح کا پیغام دینا بطریق اولی سخت حرام اور قبیج امرے۔ ہارے یہاں جو منتلی کی مخصوص تقریب کی جاتی ہے،اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔البتہ نکاح کا پیغام منظور کرنے کے بعد عزیز وں کے سامنے علا نبیہ اظہار کرنا تا کہ تمام لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس لڑکی کا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ کیا جائے گا<sup>مستح</sup>س امر ہے۔ نیزیادر ہے کمنگنی نکاح نہیں بلکہ' وعدہ کاح' ہے۔صورت مسئولہ میں جولوگ منگنی کی اس تقریب میں شریک ہے ، اگر ان کے علم میں بیہ بات تھی کہ لڑکی شادی شدہ ہے ، تو سب لوگ حرام کے مرتکب ہوئے ،ان تمام لوگوں کو سیجے دل سے توبہ کرنی جا ہے۔سائل نے زیر بحث مسئلہ کو حلالہ کے مشابہ قرار دیا ہے، اُس کا اِس صورت پرتطبیق اور اطلاق کیا ہے، بددرست نہیں ہے، کیونکہ صورت مسئولہ میں اس جیسی کوئی صورت حال نہیں ہے۔اگر کسی عورت کا شوہراس پرشدیدظلم کرے ،ضرب شدید کی حد تک مارپیپ کرے ، نان نفقہ نہ

وے، حقوقی زوجیت ادانہ کرے، یہاں تک کہ اس کیلئے حدودِ شرع میں رہتے ہوئے از دواجی زندگی گزارنا عملاً ناممکن بنادیا جائے ، ایسے شوہر کو نقبی اصطلاح میں" زوجِ معتقبت" کہتے ہیں، تو الی صورت میں عورت کا اپنے شوہر سے طلاق یا ضلع کا مطالبہ کرنا یا بلا شرعاً درست ہے، ورنہ سازگار حالات میں عورت کی جانب سے طلاق کا مطالبہ کرنا یا بلا سبب شوہر کا از خود طلاق دینا شرعاً انہا کی ناپند یدہ اور تیج امر ہے، اور اس فعل کی ممانعت اور قباحت اس صورت میں اور بھی زیادہ ہوجاتی ہے، جب بیوی یا شوہر اسے طلب زرکا ذریعہ بنالیں، یہ اگر چہ حقیقة تو نہیں لیکن صورتا جنسی کا روبار کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسا کہ مورت مسئولہ میں بیان کیا گیا ہے۔

طلاق کے شرعاً انتہائی نابیندیدہ ہونے پر چندا حادیثِ مبارکہ ملاحظہ ہوں:

عن ابن عمران النبي مُناكلة قال ابغض الحلال الى الله الطلاق \_

ترجمہ: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله ملتی ملی آیا ہے۔ فرمایا: الله تعالی کے نزو بک حلال امور میں سب سے زیادہ نابسند بدہ طلاق ہے۔

(ابن ماجدتم الحديث:2018 ، ابوداؤد رقم الحديث:2171-2170)

عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله عُظِيَّةً يا معاذ ما خلق الله شيئًا على وجه الارض اجب الله من العتاق ولا خلق الله شيئًا على وجه الارض ابغض اليه من الطلاق\_

ترجمہ: "حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله ملتی الله فی الله عنه مایا:
الله نے روئے زمین پرغلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب چیز کوئی پیدائہیں فرمائی اور طلاق
سے زیادہ قابلِ نفرت کوئی چیز پیدائہیں فرمائی''، (مشکوۃ رتم الحدیث: 3294 سنن الدار قطنی ج

ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ طلاق انتہائی ناپبندیدہ اور رب تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے۔ نیز با قاعدہ منصوبہ بندی کرکے یا بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنے والی

عورتوں کومنافقات فرمایا اور فرمایا کہ جنت کی خوشبوان پرحرام ہے، حدیث یاک میں ہے: عن ثوبان عن النبی منططخ قال المختلعات هن المنافقات \_

(الترندى رقم الحديث:1186 بمثلوة رقم الحديث:3290 بنيان رقم الحديث:3461) ان احاديث ميں الفاظ كے معمولی فرق كے ساتھ ايك ہی مفہوم بيان كيا گيا ہے اور مختلعات

ومنتز عات کے کلمات استعال کئے گئے ہیں ، جن کے معنی محدثین نے یہ بیان کئے ہیں:
ایسی حد درجہ نافر مان عور تنس جو بلا جواز ہر صورت میں اپنے شوہر سے ضلع ، طلاق اور گلو خلاصی کا مطالبہ کریں۔

عن ثوبان عن رسول الله مُنظِيه قال ايما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة \_

ترجمہ: '' توبان بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملٹی اُلیّہ نے فر مایا: جوکوئی عورت اپنے شوہر سے (کسی شرعی جواز اور حرج کے بغیر) طلاق کا مطالبہ کرے ، تواس پر جنت کی خوشبوحرام ہے'' ، (ابوداؤدر تم الحدیث: 2221ء ابن ماجر تم الحدیث: 2055)۔

ان روایات کی روشی میں معلوم ہوا کہ یوی کا بلا وجدا پے شوہر سے طلاق ایمنا، جنت کی خوشبو سے محروم ہونے کا باعث ہے، اور صورت مسئولہ میں اگر سائل کا بیان درست ہے تو عورت کا محض مالی منفعت کیلئے نکاح جسے مقدس رشتے اور طلاق جسے عنداللہ مبغوض اور تنج امر کو کا دو بار اور لذت کوشی کا ذریعہ بنانا حرام ہے، بلا وجہ بار بار طلاق لے کرنی جگہ شادی کرنا احکام الہید کی صریح مخالفت ہے، اس پر سے دل سے تو بہ کرنا فرض ہے۔ عدت کی مدت پوری کے بغیر کی دوسری جگہ نکاح کرنا ناجائز وحرام ہے، ان دونوں میں فی الفور تفریق کرانی چا ہے اور اگر نہ مانیں تو ان کے ساتھ میل جول ، کھانا پینا ترک کردینا ضروری ہے۔ جولوگ اس نکاح میں شریک ہوئے اگر انھیں اس بات کا علم تھا کہ لڑکی شادی شدہ تھی اور جول کا منان کے ان کرعدت کی مدت پوری کے بغیر دوسرا نکاح کردی ہے تو ان سب لوگوں پر اب طلاق لے کرعدت کی مدت پوری کے بغیر دوسرا نکاح کردی ہے تو ان سب لوگوں پر

تو بدلازم ہے نیزلز کی اور اس کی ماں صورت مسئولہ میں اس گناہ میں برابر کی شریک ہیں لہذا نہیں سے دل ہے تو بہ کرنی ضروری ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَالْمُطَلَّقْتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلْثَةَ قُرُوْ وَالْمُطَلِّقَةَ قُرُوْ وَالْمَا

ترجمه: '' اورمطلقه عورتيل ايني آپ كوتين حيض رو كے ركيس''، (القرآن البقرہ: 228)-

وَ لَا تَعْزِمُوا عُقُدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغُ الْكِتْبُ أَجَلَهُ ۗ

ترجمہ: ''اور (ابھی ان سے )عقد نکاح کی بات کی نہ کرو، یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے''، (القرآن البقرہ: 235)۔

. اس آیت کی تفسیر میں علامه قرطبی لکھتے ہیں:

والمعنى لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة (حتى يبلغ الكتاب اجله) يريد تمام العدة والكتاب هنا هو الحد الذي جعل والقدر الذي رسم من المدة، حرم الله تعالىٰ عقد النكاح في العدة بقوله تعالىٰ و لا تعزموا عقدة النكاح في زمان العدة \_وهذا من المحكم المجمع على تاويله ان بلوغ اجله انقضاء العدة وقال الثوري والكوفيون والشافعي ، يفرق بينهما ولا يتابد التحريم بل يفسخ بينهما ثم تعتدمنه ثم يكون خاطبا من الخطاب\_ اس کے معنی میہ ہیں کہ دورانِ عدت عقدِ نکاح کی بات پختہ نہ کرو۔۔۔۔۔ آ گے چل كركه بن: الله تعالى نے بيار شادفر ماكر" وَلا تَعْزِمُواعُقُدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغُ الْكِتْبُ أَجُلَةً" عدت كے اندر عقدِ نكاح كوحرام قرار ديا ہے اوراس كابيم مفہوم قطعی اور اجماعی ہے كد ملوغ أعبل " مرادعدت كاكررجانا ب، امام تورى ، حنفيداورشا فعيد تي كها ب: ان وونوں کے درمیان تفریق کردی جائے گی اور بیحرمت ابدی نہیں ہے، بلکہ وہ نکاح مشخ کردیا جائے گا، پھروہ عورت عدت گزارے گی، پھروہ صخص جاہے تو اے نکاح کا پیغام و ہے، (احکام القرآن للقولمبی ج: 3 ص:194,193,192)۔ علامها بو بمرجصاص اسي آيت كي تنسير ميس لكهت بين:

قوله تعالىٰ (و لا تعزموا عقدة النكاح )معناه ولاتعقدوه ولا تعزموا عليه ان تعقدوه في العدة (حتى يبلغ الكتاب اجله )يعني به انقضاء العدة ـ

ولاخلاف بين الفقهاء ان من عقد على امرأة نكاحا وهى في عدة من غير ان النكاح فاسد \_ فقال ابوحنيفة و ابو يوسف ومحمد وزفر عليهم الرحمة يفرق بينهما ولها مهر مثلها فاذا انقضت عدتها من الاول تزوجها الآخر ان شاء وهو قول الثوري والشافعي عليهما الرحمة \_

" (مفہوم عبارت): اس کے معنی سے بین کہ مطلَّقہ عورت کی عدت جب تک گزرنہ جائے ،
اس سے نکاح کرنا اور یا نکاح کی بات کچی کرناممنوع ہے، اوراس مسکے میں فقہاء میں کوئی
اختلاف نہیں ہے کہ سی شخص نے کسی عورت سے اس حال میں نکاح کیا کہ وہ اپنے سابق
شوہر کی عدت کے اندر تھی ، تو یہ نکاح فاسد ہے۔ امام ابوحنیفہ، امام ابویوسف، امام مجمد، امام
زفر رحمہم الله تعالی نے فرمایا: (ایسے نکاح کی صورت میں) ان دونوں کے درمیان تفریق
کردی جائے گی اور عورت مہر مثل کی حق دار ہوگی ، اور جب پہلے شوہر کی وی ہوئی طلاق کی
عدت ختم ہوجائے ، تو اگر دوسرا چاہتواس سے نکاح کرسکتا ہے، امام شافعی اور امام ثوری

### امام محمد بن حسن شيباني فرمات بين:

اخبرنا مالک اخبرنا ابن شهاب عن سعید بن المسیب وسلیمن بن یسار انهما حدثا ان ابنة طلحة بن عبید الله کانت تحت رشید الثقفی فطلقها فنکحت فی عدتها ابا سعید ابن منبة او الجلاس بن منبة فضربها عمر وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بینهما وقال عمر ایتما امرأة نکحت فی عدتها فان کان زوجها الذی تزوجها لم یدخل بها ثم اعتدت بقیة عدتها من الاول ثم کان خاطبا من الخطاب وان کان قد دخل بها فرق بینهما ثم اعتدت بقیة عدتها اعتدت بقیة عدتها من الاول ثم اعتدت بقیة عدتها اعتدت بقیة عدتها امن الاول ثم کان خاطبا من الحظاب وان کان قد دخل بها فرق بینهما ثم

(منہوم عبارت): "امام مالک نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ طلحہ بن عبیدالله کی بیٹی رشید تقفی کے نکاح بیل تھی ہوان ہے (طلاق کے بعد ) عدت کے اندر ہی ابوسعید بن منبً بیا جلاس نے نکاح کیا، تو حضرت عمرضی الله عنہ نے ان دونوں کو ضرب خفیف کے ساتھ تا دیبا مارااور فرمایا: جو کوئی عورت (طلاق کے بعد) اپنے سابقہ شوہر کی عدت کے دوران نکاح کرے گی ،اس صورت میں اگراس شوہر (زوج ٹانی) نے اس سے مباشرت نہ کی ہو، تو وہ اپنے سابق شوہر کی عدت بوری کرے گی ، پھر بید دوسرا شوہر چاہے تو اس سے نکاح کرے یا پیغام نکاح دے، (بعنی دوران عدت کیا جانے والا نکاح کا لعدم ہے) اورا گراس دوسر سے شوہر نے اس سے مباشرت کرلی ہوتو ان کے درمیان تفریق کردی جائے گی ، پھروہ بہلے شوہر کی بقید عدت گر ارے گی اور اس کے بعد دوسر سے شوہر کی عدت گر ارے گی اور اس مخص کو چاہیے کہ اس عورت سے بھی نکاح نہ کرے " ، (مؤطا مام محمن 250 ،مطور نور محمد ورکی عدت گر ارے گی اور اس تجارت کتب برای ہی ۔

عن مجاهد قال رجع عمر بن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه في التي تنزوج في عدتها الى قول على بن ابى طالب وذلك ان عمر قال اذدخل بها فرق بينهما ولم يجتمعا ابدا واخذ صداقها فجعل في بيت المال فقال على كرم الله تعالىٰ وجهه لها صداقها بما استحل من فرجها فاذا انقصت عدتها من الاول تزوجها الاخر ان شاء فرجع عمر الى قول على بن ابى طالب \_وقال محمد وبهذا ناخذ وهو قول ابى حنيفة والعامة من فقها ئنا \_

(مفہوم عبارت): "مجاہد نے کہا کہ اس مسئلے میں حضرت عمرضی الله عند نے ،اپنے اس قول سے (کدوسرے شوہر کی مباشرت کی صورت میں ان کے درمیان تفریق کردی جائے گی اور اس عورت کا مہر بیت المال میں جمع کردیا جائے گا اور پھر ان دونوں کے درمیان کھی نکاح نہیں ہو سکے گا) حضرت علی رضی الله عند کے اس قول کی طرف رجوع کرلیا کہ وہ عورت تفریق کے بعدمہر کی حقد ارہوگی ، کیونکہ شوہر نے اس سے حلال جان کرمباشرت کی ، اور جب پہلے

شوبركى عدت گررجائي و ومراشو برجائي و اكاح كرسكائي، امام محمد فيها كه بهم اك پر محمد كرية بين اورامام ابوحنيفه اور بهار عام فقهاء كايبي قول ين (الهوطالام محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن على بن ابى طالب انه قال في المرأة تنزوج في عدتها قال يفرق بينهما وبين زوجها الاخر ولها الصداق منه بما استحل من فرجها و تستكمل ما بقى من عدتها من الاول و تعتد من الاخر عدة مستقلة ثم يتزوجها الاخر ان شاء قال محمد و بهذا ناخذ الا انا نقول تستكمل عدتها من الاول و تحتسب بما مضى من ذلك من عدة الاخر الى استكمالها عدة الاول و تعتد ما بقى من عدة الاخر الى

(مفہوم عبارت): "امام محمد کہتے ہیں کہ امام ابو حقیقہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت علی رضی الله عنہ فرماتے ہیں: وہ عورت جس نے سابق شوہر کی عدت کے دوران دوسرا نکاح کرلیا ہو، تو ان دونوں کے ورمیان تفریق کردی جائے گی، اور وہ مہر کی (بھی) حقدار ہوگی، کیونکہ اس دوسرے شوہر نے حلال جان کر اس سے مباشرت کی، پھر وہ پہلے شوہر کی عدت مشقلاً پوری کرے گی، فروس کے بعد دوسرے شوہر کی عدت مشقلاً پوری کرے گی، فروس کے بعد دوسرے شوہر کی عدت مشقلاً پوری کرے گی، فروس کے بعد دوسرے شوہر کی عدت مشقلاً پوری کرے گی، عمارا مسلک ہے، پھر اگر دوسرا شوہر چاہتے ہیں: یہی ہمارا مسلک ہے، پھر اگر دوسرا شوہر چاہتے ہیں کہ وہ پہلے کی عدت کو پورا کرے گی اور اس تفریق کی تاریخ سے پہلی بقیہ عدت اور دوسری عدت ایک ساتھ شروع ہوں گی، گویا دونوں عدتوں میں تداخل ہوگا، یعنی میں عدت ایک ساتھ شروع ہوں گی، گویا دونوں عدتوں میں تداخل ہوگا، یعنی میں عدت کی ابتدائی مدت شارہوگی'۔

(کتاب لا تارا با ما المعظم الوطنيف رضى الله تعالى عدر وايت الم محمط الرحمة من: 256 والمناه المناه ا

باس می ترویب به مسلم پرفقها و کااتفاق ہے کہ عدت کے اندر نکاح جائز نہیں ہے،خواہوہ منہوم عبارت: "اس مسلم پرفقها و کااتفاق ہے کہ عدت کے اندر نکاح جائز نہیں ہے،خواہوہ عدت حیض ہو یاعدت حمل ہو یا (آئسہ اور بیوہ غیر حاملہ ہونے کی صورت میں) مہینوں کے شار کے اعتبار سے عدت ہو۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام توری نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان تفریق کردی جائے گی، اور پھر عدت گزرنے کے بعد وہ مخص اس عورت سے حسب منشاد و بارہ نکاح کرسکتا ہے''، (انفسل الحادی عزنی مانع العدة، بدلیة الجمد دنہایة المقصد ج: 2ص: 35)۔ علامہ علا و الدین صکفی کھتے ہیں:

(اذاوطنت المعتدة بشبهة وجبت عدة اخرى وتدا خلتا وعليها ان تتم) العدة (الثانية ان تمت الاولى) وكذا لو بالاشهر.

ترجمہ: "معتدہ (لیعنی جوعورت ایام عدت میں ہے) کے ساتھ وطی بالشبہ (لیعنی جسے وہ اپنی وانست میں جائز سمجھیں) کرلی گئی ہو، تو (پہلی عدت کی شکیل کے ساتھ ساتھ اس پر) دوسری عدت پوری کرنا بھی لازم ہے، اور ان دونوں میں تداخل ہوگا (لیعنی پہلی عدت کی بقیہ مدت اور دوسری عدت ایک ساتھ شروع ہوں گی) ،خواہ عدت حیض ہو یا عدت ایام (غیر حائض ہونے کی صورت میں) یاعدت وفات یا عدت وضع حمل "۔

(روالحتار بلی اند رالختار بی 50 من 159 مطلب می وطنی المعندة بیشهة مطبوع دارا حیا دائرات العربی بردت )
صورت مسئوله میں بر تقدیر صدقی سائل ، عورت نے سابق شو ہر سے طلاق کے 81 ویں دن
نکاح کیا ، جواس کی عدت کے ایا م تھے ، کیونکہ وہ مستحاضہ ہے اور اس کی عدت تین ماہ ہوتی
ہے ، 10 دن میش کے باتی 20 دن پا کی کے ، لہذا عدت کے ایا م پورے 90 نوے دن
ہوں گے ، عدت کے دور ان جو نکاح ہوا وہ فاسد اور کا لعدم ہے ، جیسا کہ آیات وروایات
اور فقہا وکرام کے اقوال نے ظاہر و باہر ہے ۔ دور ان عدت نکاح تو در کنار ، نکاح کا پیغام
د ین ابھی شخت حرام ہے ۔ عورت ، اس کی ماں اور جولوگ ، یہ ساری حقیقت معلوم ہونے کے
باوجود نکاح میں شریک ہوئے ، سب پر تو بدلازم ہے ۔ لیکن چونکہ زوج ثانی کو اس بات کا
علم نہیں تھا ، لہذا اس پر کوئی گناہ اور الزام نہیں ، تا ہم دونوں کے درمیان فوری طور پر تفریق
کو دین جائے گی ، اگر عورت کے ساتھ زوج ثانی نے عمل زوجیت ( وجیت ( Sexual )

Intercourse کرلیا ہوتو عورت پر پہلی عدت کی تحیل کے ساتھ ساتھ دوسری عدت ہمی لازم ہے، اگر مہر مقرر ہوا تھا تو عورت اس مہر کی حقدار ہے، جبکہ وہ مُہر مشل سے کم ہو، ورنہ وہ مہر مشل کی حقدار ہوگی، پہلی عدت کی بقیہ مدت اور دوسری عدت، دونوں ایک ساتھ شروع ہوں گی۔ اگر دورانِ عدت نکاح کی صورت میں ذوج ٹانی نے عورت سے مباشرت نہیں کی ، تو صرف پہلی عدت کی تحیل لازم ہے اور عورت مہر کی حقدار بھی نہیں ہے، دونوں نہیں کی ، تو صرف پہلی عدت کے بعد وہ دونوں با ہمی رضا مندی سے آپس میں نکاح کر سکتے میں۔ اگر مسئل عدت کے بعد وہ دونوں با ہمی رضا مندی سے آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر مسئل معلوم ہونے کے بعد وہ علیحدگی اختیار نہ کریں ، تو مسلمانوں پران کا مقاطعہ ہیں۔ اگر مسئل معلوم ہونے کے بعد وہ علیحدگی اختیار نہ کریں ، تو مسلمانوں پران کا مقاطعہ کی دونوں کا مقاطعہ کی دونوں کا مقاطعہ کی دونوں کی دونوں کی دونوں کا مقاطعہ کی دونوں کا مقاطعہ کی دونوں کی دونوں کا مقاطعہ کی دونوں کو دونوں کا مقاطعہ کی دونوں کی دونوں کا مقاطعہ کی دونوں کا مقاطعہ کی دونوں کا مقاطعہ کی دونوں کی دونوں کا مقاطعہ کی دونوں کا مقاطعہ کی دونوں کی دونوں

(Social Boycott) لازم ہے۔ چونکہ صورت مسئولہ میں عورت حائض نہیں ہے، اور اگر وہ حاملہ بھی نہیں ہے، اور زوج ٹانی

کے ساتھ مباشرت ہو چکی ہے، تو تفریق کی تاریخ سے نوے دن کی عدت اس پر لازم

ہے۔اورعورت اوراس کی ماں پرصد تِ دل سے توبہ کر: لازم ہے،ورندالله تعالیٰ کے صرت کے

احکام ہے بغاوت اوران کے استخفاف واستہزاء پرانھیں الله تعالیٰ کے عذاب اور عاقبت کی

بربادی کیلئے تیارر مناجا ہے، انہوں نے ایما کرکے ناپاک جمارت کی ہے اور الله تعالیٰ کے

غضب کودعوت دی ہے بنعوذ بالله من ذالک۔

الرعزرت واقعی سے دل سے توبہ کرلے تو جدائی کے دن سے تین ماہ کامل عدت گزار نے کے بعد زوج ٹانی سے نکاح کرسکتی ہے۔ عورت اور اس کی مال کو چاہیے کہ ایسی فتیج حرکات اور لائج سے تبی توبہ کریں اور احکام الہید کائتسٹو کر کے غضب الہی کو دعوت نہ دیں ، والله تندیل ، علمہ

تعالیٰ اعلم۔

مهرمؤجل يالمخبل كي شرعي حيثيت

**سوال**:69

مندرجہذیل دومسکوں کاحل مطلوب ہے۔ (1) کیا مہرمؤجل میں قبل از مباشرت عورت کومہر میں ہے پچھے حصہ دینا ضروری ہوتا ہے یا

کہ ہیں؟۔

(2) کیامہری مؤجل اور معجّل میں تقسیم حضور ملٹی آئیلم کے زمانے سے ہے یا آ ب کے زمانے کے بعد شروع ہوئی؟، دلائل کی روشنی میں فتوٰی دے کرعند الله ماجور ہوں، (محمد سرفراز، کلیال آزاد کشمیر)۔

#### جواب:

ترجمہ:''جن عورتوں سے (بذر بعیہ نکاح) تم فائدہ اٹھا بچکے ہو،تو ان کامقررہ مہرادا کردو'۔ فقہاء کرام نے اصول شرع سے استنباط کرتے ہوئے نکاح میں مہرمقرر کرنے کی تین قسمیں بیان کی ہیں: (1) مہر معجل (2) مہرمؤجل (3) مہرمؤخر

مہر مخل: اس مہر کو کہتے ہیں جو رخصتی سے بل دینا قرار پایا ہو، اس صورت میں عورت کو اختیار ہے کہ جب تک اسے کمل وصول نہ کر لے ، شو ہر کے یہاں نہ جائے اور اس نہ جانے سے وہ نفقہ سے محروم نہ ہوگی ۔ جوم ہم مخل کھ ہمراوہ ہمیشہ مخل ہی رہے گا جب تک عورت اپنی رضا سے نفقتہ سے محروم نہ ہوگی ۔ جوم ہم مخبل کھ ہمراوہ ہمیشہ مخبل ہی رہے گا جب تک عورت اپنی رضا سے

اے مؤجل نہ کر دے جتی کہ کی سال تک عورت کا مطالبہ نہ کرنا اس کے حق میں فرق نہیں الاتا۔ وہ جب اور جب تک نہ ملے تو وہ الاتا۔ وہ جب اور جب تک نہ ملے تو وہ اپنے مہر مجل کا مطالبہ کرسکتی ہے اور جب تک نہ ملے تو وہ اپنے نفس کوشو ہر سے روک سکتی ہے۔ علامہ علاؤالدین صکفی کھتے ہیں: علامہ علاؤالدین صکفی کھتے ہیں:

شرح جاسط معیرعلامہ قاسی حال کی ہے جر جمہ اسر ہر وہ می اور سر است است است ہے۔ اور فالوی شامی میں ہے: (ترجمہ) بحر میں است ہے۔ اور فالوی شامی میں ہے: (ترجمہ) بحر میں فتح ہے ہے: یہ جب ہے کہ مقررہ مدت پوری ہونے سے قبل دخول کی شرط نہ لگائی گئی ہواوں مخت ہے ہے: یہ جب ہے کہ مقررہ مدت پوری ہونے سے دخول ہو چکا ہوتو پھر بالا تفاق اس کومنا اگریٹر طولگائی گئی ہواور بیوی کی رضا مندی سے دخول ہو چکا ہوتو پھر بالا تفاق اس کومنا کرنے کا جن نہیں ہے۔ اس پراعلی حضرت لکھتے ہیں:

ترجمہ: اور ہمارے علاقہ کا عرف بیہ ہے کہ مہر کا حصہ اداکرنے ہے قبل دخول ہوتا ہے، ا معروف مشروط کی طرح ہوتا ہے اس لئے ہمارے علاقہ میں بالا جماع بیوی کومنع کا حق نہیں موگا، (جدالمتار)۔

ہوہ، رہراہمار)۔ مہرمؤخر: اس مہرکو کہتے ہیں جونہ تو رخصتی سے پہلے دینا قرار پایا ہو، نہ اس کی ادائیگی کیا۔ میعاد مقرر ہوئی ہو، اس کا مطالبہ موت یا طلاق سے بل ہیں ہوسکتا، نہ اس کے لئے کسی وقت

ا ہے نفس کوروک سکتی ہے۔ مختصرالوقا ہیں ہے: (ترجمہ) معجّل یا مؤجل مہر کو بیان کیا گیا ہوتو بہتر ورنہ عرف میں جومراد ہوو ہی گھہرے گا۔اس کی شرح میں ہے: (ترجمہ) یہی مختار ہے کیونکہ متاخرین نے مہر کوعرف پر مبنی قرار دیا ہے۔ فقالہ ی عالمگیری میں ہے: (ترجمہ) اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مہر کے لئے مدت مقرر کی جاسکتی ہے مثلاً مہینہ یا سال وغیرہ سیہ سیجے ہےاوراگر مدت معلوم نہ ہوتو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے بعض نے فر مایا : سیجے ہے ،ادریبی اصح ہے کیونکہ انتہامعلوم ہے کہ وہ طلاق ہے یاموت ہے۔

فآذي شامي ميں ہے:

ترجمہ:''مہرمؤخر میں بیوی کومطالبے کاحق موت یا طلاق کے بعد ہی ہوتا ہے ، نکاح کے وفت نے مطالبہ کرنے کاحق نہیں'۔

ہمارے بیہاں عرف میں مؤجل سے مرادم ہرمؤخر ہوتا ہے کیونکہ مہرمؤجل میں مدت کی عیین ہوتی ہے اور مدت کی تعیین کوئی بھی نہیں کرتا۔اس لئے اس مہر کے مطالبے کاحق عورت کو شوہر کے موت یا طلاق دینے پر ہی ہے،اس سے پہلے وہ مطالبہ ہیں کر علی ۔مہرمؤ جل ،جس میں مدت معلوم ہو یا مہرمؤخر کی صورت میں شوہر پر وطی سے پہلے ممل مہریا سیجھ حصد وینا واجب نہیں ہوتا ،نہ ہی مہر ادا کئے بغیر وطی حرام ہوتی ہے ۔ البنتہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے: کچھ حصہ اگر شوہر بیوی کوخوش کرنے کے لئے اپنی مرضی ہے دے دے تو بیاس کے

علامه كمال الدين محمد بن عبدالوا حد بن جمام لكهة بي:

بہندیدہ امریہ ہے کہ دخول ہے پہلے کچھ دے دیا جائے اور بغیر دیے بھی دخول جائز ہے، كيونكه حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها بيان كرتى بين كه مجهر سول الله ما في اليلم في ميم ديا ہے کہ میں ایک عورت کواس کے خاوند کے بچھ دینے سے پہلے اس کے باس بچھ جھے دول،

(سنن الي دا وُوحديث: 2128 سنن بهتي ج: 7 ص: 253) \_

اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو دخول سے پہلے بچھ دینامستحب ہے، واجب نہیں تا کہ عورت کا

دل دخول کے وقت خوش ہو اور اس کی تالیف قلب ہو ، (فتح القدیر:ج:3،م:306مطبوعہ مرکز اہلسنّت برکات رضا، ہند)۔

د كتوروبها از حيلي لكصة بي:

اورا گرمہر کے مجل یا مُوجل ہونے کے بارے میں مقامی طور پر کوئی عرف طے شدہ نہ ہو تو عورت فوری طور پرمہر کی حقدار ہوگی ، کیونکہ مسکوت (لیعنی جس کے بارے میں عقد کے وقت سکوت اختیار کیا ہو) کا تھم مجل ہی کا ہے ، کیونکہ اصل اور قاعدہ یہی ہے کہ عقد کے پورا

ہوتے ہی مبرلازم ہوجا تاہے۔

کیونکہ ہرعقد کا اثر لازم ہے، اور جب صراحناً یا عرفا کوئی میعاد مقرر نہ ہوتو اصل پڑمل ہوگا، کیونکہ (بنیادی طور پر) نکاح مباد لے کا عقد ہے تو (لازماً) جانبین سے مساوات کا تقاضا کرتا ہے، (المقد الاسلامی والادلة ،جلدنبر:7من:248-247)۔

## جہیز و بری کے سامان کی ملکیت کا مسئلہ اور ایام عدّ ت کا نفقہ

سوال:70

بوقت نکاح اور اس کے بعد شوہر بیوی کو جوزیور، کپڑے اور دیگر ذاتی استعال کی اشیاء دیتا ہے، تین طلاقوں کی صورت میں مذکورہ اشیاء کیا واپس لے سکتا ہے؟۔

کی اشیاء دیتا ہے، تین طلاقوں کی صورت میں مذکورہ اشیاء کیا واپس لے سکتا ہے؟۔

(اختشام الحق، کراچی)

#### جواب

صورت مسئولہ ہیں معلوم ہوکہ شادی کے موقعے پردہن کوشو ہریا سرال والوں کی جانب سے جوزیورات، لباس، سامان اور تحائف وغیرہ ملتے ہیں، اسے عرف عام ہیں دربی، کہا جاتا ہے۔ بری کے سامان کی ملکیت واستحقاق کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں نارمل حالات میں افتحا ہی نہیں ہے، اگر عاکمی واز دواجی زندگی خوشگوار ہے، باہم محبت ہے، نارمل حالات ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں تو اس طرح کے سوالات خواب و خیال میں بھی نہیں آتے چہ جائے کہ ملی زندگی میں ان کو چھیٹرا جائے۔ تاہم ان کی مکنہ صور تیں اور ان کے احکام درج ذیل ہیں:

(۱) یہ کہ کسی علاقے ، کمیونٹی یا برا دری میں یہ معروف اور طے شدہ اصول ہو کہ بری کا سامان شوہر یا اس کے خاندان کی ملکیت ہوتا ہے ، تو عرف بھی نفسِ شرع کی طرح ہوتا ہے ، اورای پرمعاملات کا فیصلہ ہوگا اورعورت کے لئے محض تصرف واستعمال کی اجازت ہی تہجی جائے گی اور طلاق کی صورت میں وہ سامان شوہر کا ہوگا اوراس کی وفات کی صورت میں وہ سامان شوہر کا ہوگا اوراس کی وفات کی صورت میں وہ اس کے ترکے میں شار ہوگا۔

(۲) شادی کے موقع پر با قاعدہ تحریری طور پریاز بانی طے کرلیا جائے کہ بری کا سامان کس کی ملکیت ہوگا تو بعد میں اس کے مطابق عمل ہوگا اور بہتریہ ہے کہ شادی کے موقع پر نکاح نامے میں یہ درج کرادیا جائے کہ بری کے زیورات اور سامان کس کی ملکیت ہوں گئا کہ بعد میں خدانخواستہ طلاق یا شوہر کی وفائت کی صورت میں تنازع نہ پیدا ہو۔

(۳) شادی کے موقع پر سیسامان دلہن کو ہبہ (GIFT) کردیا محیا ہو، کیکن بعد میں زوجین میں اختلا فات رونما ہونے کی بناء پر نیت میں فتورآ جائے تو ہبہ کرکے اس سے رجوع کرنے کو صدیب پاک میں ایک معیوب اور ناپسندیدہ فعل قرار دیا محیا ہے اور سیم کروہ ہے، رسول الله ملتی آئیڈیم کا ارشادہ:

العائد في هبته كالعائد في قيئه\_

'' ہبہ کر کے اس سے رجوع کرنے والا اس مخص کی طرح ہے جوتے کرکے دوبارہ اسے عالیہ کے اس سے رجوع کرنے دوبارہ اسے عا عالیٰ لے''، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4062)۔

(۲) مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقئ ثم يعود في قيثه فباكله-"جوفض صدقه كركياس برجوع كرتاب، ال كي مثال ال كته كي بجوق كرتا ب، پهرلوث كراس كهاليتاب "، (صحيح مسلم، رقم الحديث:4058)-

امام احدرضا قادرى فرمات ين

آ مے چل کر لکھتے ہیں ..... ہاں جہاں عرف تملیک نہ ہو بلکہ صرف پہنانے کے لئے بھیجا جاتا اور پہنانے والوں ہی کی ملک سمجھا جاتا ہو، وہاں ولہن کی ملک نہیں، ایک عاریت ہے کہ بحالتِ بقاجس سے رجوع ہروقت جائز وحلال'، (فآوی رضویہ، ج ۱۲، ص ۲۰۸، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔ میری دانست میں ہمارے یہاں بھی معزز خاندانوں اورشر فاکامعمول اورغرف یہی ہے کہ بری کاسامان وزیورات وغیرہ دلہن کوبطور ملک دیئے جاتے ہیں اور وہ ان پر مالکانہ تصرف کرتی رہتی ہے، تاہم جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، اگر کسی خاندان، برادری، کمیونی یاعلاقے کارواج اور عرف یہی ہے کہ بری کے زیورات اور سامان دہن کوعاریا محض استعال کے لئے دیئے جاتے ہیں نہ کہ ملکیت کے طور پر، تو وہ اپنے عرف پران کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔

# بیوی کا الگ جائے رہائش کاحق

#### **سوال**:71

کیا ازروئے شریعت بیوی کو الگ مکان یا جائے رہائش کا مطالبہ کرنے کاحق ہے، اگر شوہر صاحب حیثیت ہوتو کیا کرے، اور اگر وہ کسی مشترک فیملی کے ساتھ رہائش پنج برے اور بیوی کو الگ مکان دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اس کے لئے کیا تھم ہے، پنج بریہ اور بیوی کو الگ مکان دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اس کے لئے کیا تھم ہے، پنج بریہ ہوتا کا فیمیر الله نقشبندی، آزاد کشمیر)

#### جواب

بیوی کے نان نفقہ اور رہائش یعنی مصارف ضرور بیری فراہمی شوہر کی ذمہ داری ہے،الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

(١) وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ مِهِ أَتُهُنَّ وَكُسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُونِ الْمَعْرُونِ الْمَعْرُونِ

" اور والدك ذه ان ( دوده پلانے والی ماؤل ) کی خوراک اور لباس دستور کے موافق لازم ہے '، (البقرہ:233)۔

(٢) لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةِ مِنْ سَعَتِهِ ﴿ وَمَنْ قُلِى مَعَلَيْهِ مِ ذَقَهُ فَلَيْنُفِقُ مِنَّ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ ال

ترجمہ: ''کشادہ روزگار والا اپنی حیثیت کے مطابق ( اپنی بیوی کو ) نفقہ دے اور جس پر روزی تنگ کر دی گئی ہو، وہ الله تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے ( اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو) نفقہ دے، الله تعالیٰ کسی انسان کواس کی بساط سے بڑھ کر کسی بات کا ذمہ دار نہیں تھہراتا' '، (الطلاق: 7)۔

(٣) اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجُهِ لِكُمْ وَلا تَصَا ثُرُوُهُنَ لِتَصَا مُولِهُ فَالتَصَلَّقُوا عَلَيْهِ فَلَا تَصَا ثُرُوهُ هُنَ لِتَصَلِّقُوا عَلَيْهِ فَنَ لِمُ مِن اللهِ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِ

ان آیات کے تحت علامہ قرطبی مالکی اپنی تفسیر' الجامع لاحکام القرآن' میں لکھتے ہیں کہ قاضی شو ہر کی حیثیت اور بیوی اور بیچے کی ضرورت کی مناسبت سے نفقے کی مقدار مقرر کرےگا۔ علامہ بربان الدین المرغینانی'' الہدایہ' میں باب النفقہ کے تحت لکھتے ہیں:

(ويفرض لها على الزوج النفقة اذا كان موسر ونفقة خادمها)\_

'' اگرشوہر مالدار ہے تو اس تربیوی کا نفقہ اور اس کے خادم کا نفقہ بھی واجب ہے' ،وہ مزید لکھتے ہیں:

(وعلى الزوج ان يسكنهافي دار مفردة ليس فيها احد من اهله الاان تختار ذالك) لان السكني من كفايتها فتجب لها كالنفقة وقد اوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة واذاوجب حقالها ليس له ان يترك غيرها فيه لانها تتضرر فيه فانها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذالك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع الا ان تختار لانها رضيت بانتقاص حقها.

شوہر پرلازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ گھر میں رکھے، جہاں اس کے گھر والوں میں سے کوئی
نہ رہتا ہو، ہاں اگر بیوی کوساتھ رہنے پرکوئی اعتراض نہیں تو پھر دوسروں کے ساتھ رکھنا بھی
درست ہے، کیونکہ' جائے رہائش' بیوی کی ضرور یات میں سے ہے تو اس کا بیت اس طرح
واجب ہے جیسے نفقہ ، اللہ تعالی نے اس کے وجوب کا تھم نفقہ کے وجوب کے ساتھ بیان
فرمایا ہے اور جب الگ' جائے رہائش' بیوی کے حق کے طور پر واجب ہے تو اس پر
دوسروں کو اپنے ساتھ تھ ہمرانا لازم نہیں ہے، کیونکہ بیاس کے لئے باعث تکلیف ہوسکتا ہے

اوراس کاسامان بھی اس طرح محفوظ نہیں رہے گا ،اور شوہر کے ساتھ بلاتکلف میل جول میں بھی (مشتر کہ رہائش) رکاوٹ ہے گی اوروہ آزادانہ طور پرایک دوسرے سے لطف نہیں اٹھا سکیں گے ، ہاں اگر وہ خودایس صورت حال پرراضی ہے تو درست ہے کیونکہ اس نے خودہ ی اناحق ماطل کردیا''۔

علامه محمودا حرتسفي كنز الدقائق مين "باب النفقه" كيخت لكصة بين: "بيوى كانفقه اورلباس دونوں کے حالات کی مناسبت ہے شوہر پرلازم ہے''۔النہرالفائق شرح کنز الد قائق جلد نمبر ۲ صفح نمبر ۴۰۰ میرے:''شوہریر وجوب نفقہ کا جوصر بح حکم شری ہے وہ گھر خوراک و لیاس اور نقذ ضروریات سب پرمشتمل ہے''۔اس تمام بحث کا خلاصہ بیہ ہے کہ شوہر پر بیوی کا نفقه واجب ہے اور نفقه کی اصطلاح خوراک ،لباس اور جائے رہائش سب کوشامل ہے۔نفقہ کامعیارمقررکرتے وفت شوہر پراس کی مالی حیثیت سے زیادہ معیار کابو جھ بہیں ڈالا جائے گا، عربی میں'' دار''مکان کو کہتے ہیں اور ایک'' دار''میں کی'' بیت''ہو سکتے ہیں ۔عورت ایک مشتر که'' دار''میں الگ'' بیت'' کا مطالبہ کر علی ہے ،جس کا الگ درواز ہ ہواور جہاں اس کا سامان محفوظ ہواور جسے وہ اپنی حسب منشاء کھول سکے اور بند کر سکے ، جہاں کسی اور کاعمل خل نہ ہواور جہاں میاں بیوی کے از دواجی تعلقات کے قیام اور بے تکلف میل جول میں کوئی حسی ماطبعی رکاوٹ نہ ہو،الگ گھر کے ساتھ ساتھ اس کے متعلقات ( باور جی خانہ و بیت الخلاء) بھی الگ ہونا ضروری ہیں یانہیں بیرحالات پرمنحصر ہے۔اگر شوہر مالدار ہے تو بیوی الگ مکان کامطالبہ بھی کرسکتی ہے، علامہ ابن عابدین شامی نے اینے فتاوی ردامحتار میں ریتمام امور تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں۔

مَهر كامعامده اورمَهر كى رقم ميں اختلاف

سوال:72

میں مسمی افتخار احمد ولد سلیم خان ،ساکن ھڈہ ،جیل روڈ ،کوئٹہ آپ کی خدمت میں مندر جبذیل تغصیل چیش کررہا ہوں ،جس کی روشنی میں اٹھائے میئے سوالات برآگا ہی فرما کیں اورفنوی صادر فرمائیں تا کہ الله اور اس کے رسول مظی آنے کے سامنے جھے کسی متم کی شرمندگی نہ ہواور جھے سے سے مجھے کسی متم کی کوئی کوتا ہی نہ ہواور حقد ارکواس کا پورا پوراحق ملے ، آپ کی بہت بہوا ور حقد ارکواس کا پورا پوراحق ملے ، آپ کی بہت بہت مہر بانی ہوگی ۔

تفصیل نمبر ا: مورند 1993-06-17 کے حوالے سے ایک ایگر بہنٹ یا اقرار نامہ ہوایا گیر بہنٹ یا اقرار نامہ ہوایا گیر بہنٹ یا اقرار نامہ ہوایا گیر بہن پر میری زوجہ مسماۃ مسرت نور دختر نور محمد کے بھائی مسمی ارشد خان نے دستخط کے اور میرے جعلی دستخط کروا کرا گیر بہنٹ یا اور میرے جعلی دستخط کروا کرا گیر بہنٹ یا اقرار نامہ رکھ لیا۔ جس میں شادی سے متعلق مختلف شرا لکط درج تھیں۔

مؤرند 1806-1808 کونکاح کی رسم قرار پائی۔ نکاح نامہ کے شرائط میں ایگر بمنٹ یا اقرار نامہ کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ ایگر بمنٹ میں کسی گئی تن مہر کی رقم ،50,000 روپ (پیچاس ہزار روپ ) تھی جبکہ نکاح نامے میں تن مہر کی رقم -/5000 روپ (پانچ ہزار روپ ) کسی گئی تی ۔ ایگر بمنٹ اقرار نامے کی کائی شسلک ہے۔ نکاح نامے (مؤرخہ 1993-180)، میں لاکی کے والد اور لاکی کے دستخط موجود ہیں ، لیکن لاکی کے بھائی جس نے ایگر بمنٹ اقرار نامہ تیار کیا اس کے کہیں بھی اور کسی جی حیثیت سے وستخط نہیں ہیں۔ نکاح نامے کی کائی نسلک نامہ تیار کیا اس کے کہیں بھی اور کسی بھی حیثیت سے وستخط نہیں ہیں۔ نکاح نامے کی کائی نسلک بار تفصیل کی روشنی میں درج ذیل سوال پیش خدمت ہیں۔

#### سوال:73

اگراؤی یااس کے والد نے ایگر بمنٹ/اقرار نامہ پر دستخط نہ کئے ہوں بلکہ صرف اس کے بھال کے ہوں بلکہ صرف اس کے بھائی نے دستخط کئے ہیں توالی صورت میں ایسے ایگر بمنٹ/اقرار نامے کی شرعی طور پر کیا حیثیت ہوگی۔

#### سوال:74

کیالای اوراس کے والدی موجودگی میں لڑکی کا بھائی کیے طرفہ طور پرلڑ کے سے
کوئی معاہدہ یا اقر ارنامہ کرنے کا مجازے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی جبکہ لڑکے نے نکاح
نامے میں بھی کوئی کردارادا جہیں کیا، (یہاں مندرجہ بالالڑکے سے مرادلڑکی کا بھائی ارشد

خانہے)۔

#### **سوال:**75

اگریشلیم کر لیاجائے کہ ایم بینٹ پرلڑی کے شوہر نے دستخط کئے بتھے، تو ایسی صورت میں ایم بینٹ اقرار نامے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی ، جس میں لڑکی نے خود دستخط نہ کئے ہوں اور نہ ہی لڑکی کے والد نے۔

تفصیل نمبر ۲: او کی اپنے شوہر سے علیحہ ہ ہوکر اس بنیاد پراپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی کہ اور کے نے اس کواس کی بڑی بیٹی جوائر کے کی پہلی بیوی ہے ہے، جس کی عمراس وقت تقریباً 12 سال تھی ، کی موجود گی میں طلاق دے دی ہے۔ اور کی کے والد نے ایک مفتی صاحب کو بتلایا کہ اور کے نے میری بیٹی کو بہ ہوش وحواس تین بارطلاق دے دی ہے، جس پر مفتی صاحب نے یہ فتوی جاری کیا کہ اور کی کو طلاق مغلظہ واقع ہوگئی اور اب اور کی بغیر طلالے کے اور کے برجرام ہوگئی فتوی مشلک ہے۔

لڑی نے اس فتو ہے کی بنیا و پر فیملی کورٹ میں نان فقہ، حق مبر اور جبیز کے سامان کا کیس داخل کیا۔ فیملی کورٹ نے اپ فیصلے میں بیواضح کیا کہ طلاق کا مسلہ طل تبیں ہو سکا، کیونکہ فریقین نے اس پر نہ کوئی گواہی چیش کی ہے۔ اور نہ ہی لڑے نے طلاق کو قبول کیا ہے۔ ویکرا گر بہنٹ اقرار نامہ کی رو ہے اس میں درج حق مبر کی رقم۔/50,000 روپ ویگرا گر بہنٹ اقرار نامہ کی رو ہے اس میں درج حق مبر کی رقم۔/50,000 روپ (پانچ جزار روپ) کوائی بنیا د پرختم کر دیا گیا کہ چونکہ نکاح نامہ میں۔/5000 روپ (پانچ جزار روپ) سلیم کیا جائے گا۔ لڑے خواب دعویٰ میں کہا کہ۔/5000 روپ حق مبر اس کے والد نے بوقت نکاح لڑک کے والد کوادا کر دیئے تھے۔لین فیملی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ۔/5000 روپ حق مبر کی میں سام کے والد کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ۔/5000 روپ حق مبرکی مد میں سلیم نیس کے والد کو سام کے والد کود سے مبرکی مد میں سلیم نیس کے والد کو سامتے۔

ا گیریمنٹ کی شرائط میں بیا لکھا تھا کہ لڑکے کے دیئے گئے ۔/80,000روپے کے

زیورات لڑی کی ملکیت تصور ہوں گے۔ اگر بہنٹ میں جہیز ہے متعلق جولائے نے دیا کہ چونکدلائے کے لڑی کو کہ کہتے ہیں یہ کراردیا کہ چونکدلائے کے لڑی کو کہ مار پیٹ کرنکال دیا ہے لہذالڑی کو وہ سامان بھی واپس کیا جائے جولائے نے دیا تھا اوروہ سامان بھی واپس کیا جائے جولائے نے دیا تھا اوروہ سامان بھی واپس کیا جائے ، جولائی خور جہیز میں لائی تھی۔ فیملی کورٹ نے یہ بھی لکھا کہ جہیز میں جو برتن تھے، ان کی حیثیت دس سالہ شادی کے دوران استعال کی وجہے ہم ہوگئ لہذا وہ واپس نہ دیے جا تمیں ،کین اس کے علاوہ لڑکے کا دیا گیا عام سامان اس مالیت میں دیا جائے ، جس مالیت کالائی نے اپنے کیس میں لکھا تھا۔ جبکہ وہ سامان بھی دس سال سے ذا کہ استعال میں رہا ہے۔ فیملی کورٹ نے اپنے فیملے میں یہ بھی لکھا کہ چونکہ لڑک لڑک کی مار جیٹ کی وجہ سے اپنی کا مربی گئی ،الہذا جب تک طلاق کا مسلم طے نہ ہوجائے بیٹ کی وجہ سے اپنی ماں باپ کے گھر چلی گئی ،الہذا جب تک طلاق کا مسلم طے نہ ہوجائے میں لکھا گیا تھا ادا کر ہے گا۔ اقر ارنا مہ کی کائی بنسلک ہے۔
میں لکھا گیا تھا ادا کر ہے گا۔ اقر ارنا مہ کی کائی بنسلک ہے۔
میں لکھا گیا تھا ادا کر ہے گا۔ اقر ارنا مہ کی کائی بنسلک ہے۔

**سوال**:76

اگرطلاق کا مسئلہ واضح نہ ہوا ہوتو ایسی صورت میں بیتھم جاری کیا جاسکتا ہے کہ لڑکالڑی کو جہز میں و یا تھا واپس کیا لڑکالڑی کو جہز میں و یا تھا واپس کیا جائے ،شرع کیا کہتی ہے۔ جائے ،شرع کیا کہتی ہے۔

سوال:77

جیما کہ اگر بینٹ/اقرارناہے کی حیثیت پہلے واضح کی جاچکی ہے اس کی روشنی میں \_/80,000روپے کے لڑکی کولڑ کے کی جانب سے دیے محصے زیورات لڑکی کوملنا چاہئیں بشرع کیا کہتی ہے۔

سوال: 78

۔ اگر طلاق کا مسئلہ طے نہ ہوا ہوتو کیا لڑکی کو نان نفقنہ کی مدمیس/1000 روپے ماہانہ دینے کافیملی کورٹ کے حکم پرلڑ کا پابند ہے، شرع کیا کہتی ہے۔

#### سوال:79

اگرلز کا واضح طور پر حلف اٹھا کریہ کہہ رہا ہو کہ اس نے لڑکی کوطلاق نہیں دی ہے تو اس کی اس بات کی شرعی کیا حیثیت ہے۔

#### سوال: 80

اگروہ بی جوکہ 12 رسال کی تھی جس کو گواہ کی حیثیت کسی نے نہیں دی اور نہ ہی عدالت میں بلوایا گیا، وہ بھی یہ کہے کہ اس کے والد نے اس کی دوسری مال کواس کی موجودگ میں طلاق نہیں دی ہے تو ایسی صورت میں لڑکی کے لگائے گئے الزام پر کہ اس کو طلاق دے دی گئے تھی ، شرع کیا کہتی ہے۔'۔

#### <mark>سوال:81</mark>

اگریہ واضح ہوجائے کہاڑ کے نے لڑکی کوطلاق نہیں دی ہے اور پھر بھی لڑکی اپنے شوہر کے گھر واپس آنے پر راضی نہ ہوا ور نہ ہی خلع کاحق استعمال کرے ایسی صورت میں لڑکے کوشر عاکمیا کرنا جاہیے۔

#### سوال:82

اگراڑی خوداپی مرضی سے علیحد گی جاہے تو لڑکے پر دونوں طرف کے جہیز سے متعلق اور حق متعلق اور خان نفقہ سے متعلق کیا کیا بابندیاں شرعاً لازم ہوں گی۔

#### سوال:83

ا گیریمنٹ کی روسے حق مہر۔/50,000 روپے کی اور نکاح نامے کے مطابق ۔/5000 روپے حق مہر کی شرعا کیا حیثیت ہوگی اور کس حق مہر کی رقم کوشر عی طور پر درست تشکیم کیا جائے گا۔

مندرجہ بالامقدمہ ہائی کورٹ کی دور کنی بنج کے سامنے آئینی پٹیشن کی شکل میں زیرِ ساعت ہے،جس میں 19 رتاریخ مقرر ہے،جس میں دونوں فریقین کوسنا جائے گا،بیپٹیشن لڑکے

کی طرف ہے دائر کی گئی ہے، لہذا مندرجہ بالاسوالات اس معزز عدالت میں جوابا فیش کئے جائیں گے ،لہذا اس کی شرعی حیثیت اور فتوی کی شکل میں جوابات اس پٹیشن میں نہایت معاون اور مددگار ثابت ہوں گے اور معزز بیخ کواس پٹیشن پر فیصلہ کرنے میں نہایت آسانی ہوگی ،لہٰذا آپ ہے گزارش ہے کہ اس کا فتویٰ اور شرعی حیثیت دلائل کے ساتھ عنایت فر مائیں، آپ کی بہت بہت مہر بانی ہوگی۔میرا پنتھسپ ذیل ہے۔

(افتخاراحمه بمعرفت سليم جنزل اسٹور، جيل روڈ ،هد ه ، کوئنه)

شربعت اسلامیه کی رویے عاقلہ بالغه عورت پرسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے، الیی عورت اینے معاملات میں خودمختار ہے بصورۃ مسئولہ میں اگر ندکورہ خاتون کے بھائی نے ایگریمنٹ کی کارروائی اورمہر کاتعین اپنی طرف ہے کیا ہے تو وہ معتبر ہیں ہے،اگر ندکورہ کا رروائی عورت کی رضااور اجازت ہے کی گئی ہے اور مہر کی مقدار میں عورت کوائے شوہر کے ساتھ اختلاف ہے تو عورت کو زیادتی مہر کا دعویٰ گواہوں سے ٹابت کرنا پڑے گا، گواہی کا نصاب ازروئے شرع دو عادل مرد ہیں اگر دومرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دوثقتہ عور زنیں ہیں محض دستاویز ات حجست تہیں ہیں۔

فآوي قاضي خان جلد دوم ص ٢٠ سوير ہے:

رجل ادعيٰ علىٰ رجل مالا فأنكرالمدعى عليه فاخرج المدعى خطا باقرار المدعى عليه بذلك المال وقال هذا خط المدعيٰ عليه فأنكر المدعى عليه ان يكون خطه فاستكتب فكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة اختلفوا فيه وقال بعضهم لا يقضي هو الصحيح.

ترجمہ: '' ایک مخص نے دوسرے مخص پر مال کا دعویٰ کیا، تو '' مدعیٰ علیہ' نے اس دعوے کا انكاركر ديا انواس پرمدى نے ايك تحرينكالى ،جس ميں "مدعىٰ عايه" كى جانب سے اس مال كا ا قرار درج تھا اور اس نے کہا کہ بید مرحیٰ علیہ کی تحریر ہے تو'' مرحیٰ علیہ' نے اس تحریر کا انکار

کردیا، پھراس (مدعی علیہ) کولکھوایا تو اس نے لکھا، بظاہر دونوں تحریروں میں مشابہت تھی، (علماء کا) اس مسئلے میں اختلاف بیدا ہوا، اور بعض نے کہا کہ (محض تحریر کی بناء پر مدعی کے حق میں) فیصلہ ہیں دیا جا سکتا، اور یہی بات سمجھے ہے'۔

فآوی شامی جلد چہارم ص ۵۳ سرے:

وبهذا عرف ان قولهم فيما اذا ادعى رجل مالا واخرج بالمال خطا وادّعى انه خط المدعى عليه فانكر كون الخط خطه فاستكتب فكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة تدل على انهما خط كاتب واحد اختلف فيه المشائخ والصحيح انه لا يقضى بذلك \_

ترجمہ: "اس ہے معلوم ہوا کہ فقہاء کا یہ تول کہ: ایک شخص نے (دوسر ہے خفس پر) مال کا دوئی کیا اورا ہے دعوے کے جوت میں تحریبیش کی اور دعویٰ کیا کہ یہ خود "مدعیٰ علیہ" کی تحریب ہے، لیکن "مدیٰ علیہ" نے اسے اپنی تحریب کی مرنے سے انکار کر دیا، تو اس (مدعیٰ علیہ) کو تحریب کھوائی گئی اور اس نے تحریب کھی ، اور دونوں تحریب وال میں بظاہر ایسی مشابہت تھی کہ لگتا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کی کھی ہوئی تحریب ہیں ، اس مسئلے میں مشابح کا اختلاف ہے اور صحیح قول بھی ہے کہ مض اس تحریب کی بناء پر مدعی کے حق میں (جوت دعویٰ کا) فیصلہ ہیں کیا جائے گا" ہے اور مطبوعہ قدیم):

#### جواب:

تحکم الله اور رسول کے لیے ہے ، جل جلالہ وسلط الله الله الله ، جب الله ، جب ہندہ منکر ہے تو شہادة عادلہ شرعیہ دومرد یا ایک مرد ودوعورت ثقنہ درکار ہے ، فقط دستاویز اگر چہ خود ہندہ کے دستخط بقلم خود اس پر لکھے ہوئے یا المکار رجسٹری کی تحریر کہ میر نے سامنے اقرار کیا اصلاً کافی نہیں ۔ فقا وکی امام قاضی خان میں ہے:

القاضي انما يقضي بالحجة والحجة هي البينة او الا قرار اماالصك فلا يصلح حجة\_ ترجمہ:'' قاضی حجت کی بناء پرمدی سے حق میں فیصلہ کرے گا اور حجت یا تو محواہ ہیں یا خود مدعیٰ علیہ کا اقرار محض تحریر ججت نہیں بن سکتی''۔

الاشاه والنظائر ص٢١١ يرب:

لا يعتمد على الخط ولا يعمل به ـالخ

ترجمہ:''محض تحریر پر نہ اعتماد کیا جاسکتا ہے اور نہ اسے جست مان کر ثبوت وعویٰ کا فیصلہ کیا حاسکتا ہے''۔

ان ندکورہ بالافقہی حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ تحریری دستاویزات گواہوں کے بغیر جمت نہیں ہیں ہصورۃ مسئولہ عنہا میں اگر عورت زیادتی مہر کی دعویدار ہے، توشری نصاب شہادت کے مطابق وہ اپنا دعویٰ ثابت کرد ہے تو اس کا دعویٰ معتبر ہوگا ،اگر عورت گواہ بیش کرنے سے قاصر ہواور مردگواہ بیش کر بے قوم دکا دعویٰ معتبر مانا جائے گا اگر کسی کے پاس بھی گواہ نہ ہوں تو مردکا واجب ہوگا۔

فآوي عالمگيري جلداول ص١٩ ساير ي:

اذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح عند ابي حنيفة ومديمدر حمهما الله تعالى يحكم مهر المثل فان شهد لاحدهما كان القول توله مع اليمين على دعوى الاخر -الخ -

2۔ شریعت اسلامیہ کے احکام کے مطابق حدود وقصائی کے علاوہ دیگر معاملات میں نصاب شہادة دوعادل مردیاایک مرداور دوثقة عورتیں ہیں۔

قرآن مجيد مين الله تعالى كافر مان ب: وَاسْتَثْمُونُ وَاشْهِيْكَ يُنِ مِنْ يِّ جَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَكُمْ يَكُونَا مَ جُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَا شِنِ الآية . (البقره:٢٨٢)

ترجمہ:''اوردوگواہ بنالوا پے مردول میں سے پھراگردومردنہ ہوں تو ایک مرداوردوعور تیں''۔ فقہاءکرام کی تصریحات کی روسے اولا دکی گوائی والدین کے حق میں اسی طرح والدین کی اولا دیے حق میں جمت نہیں ہے، فآوی عالمگیری جلدسوم ص ۲۵ سم رہے: لا تجوز شهادة الوالدين لولدهما وولد ولدهما وان سفلوا ولا شهادة الولدلوالديه واجداده وجداته وان علو ـ الخ

ترجمہ:''اور والدین کی گواہی اپنی اولا داور اولا دکی اولا دیے حق میں جائز نہیں ہے،اوراس طرح اولا دکی گواہی اسے باب اور داداداد یوں کے قق میں جائز نہیں ہے'۔

طرح اولاد کی کواہی اینے باپ اور دا داداد یوں کے قل میں جائز نہیں ہے'۔ اس تمہید کے بعد صورۃ مسئولہ میں عورت طلاق کی دعویدار ہے اور مرد طلاق کا منکر ہے ، قانون شریعت کی رو ہے عورت کو جا ہے کہ نصاب شھادت کے مطابق اپنا دعویٰ ثابت کردے جبکہ عورت کے پاس صرف ایک گواہ ہے،اوروہ بجی جو گواہ کے طور پر پیش کی جارہی ہے، وہ مدعیٰ علیہ بعنی شوہر کی فروع میں ہے ہے اور بیشہادۃ کئی وجوہ ہے مردود ہے، ایک تو اس لیے کہ نصاب شہادت مکمل نہیں ہے اور دوسرا اس لیے کہ وہ گواہ مدعیٰ علیہ کے فروع میں ہے ہے بالفرض اگر نصاب شہادت مکمل ہوتا تو بھی چونکہ فروع اپنے اصول کے حق میں سوا ہی نہیں دے علی اس لیے بیشہادت ججت نہ ہوتی ،اور تیسرااس لیے کہ بقول سائل وہ بچی انکارکررہی ہے، اگر عورت کے پاس اور گواہ بیس ہیں تو مرد سے تتم لی جائے گی ، اگر مرد فتم کھالے کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق نہیں دی ہے تو نکاح علی حالہ قائم ہے ،صورةِ مسئولہ میں شوہرنے حلفیہ بیان لکھا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق نہیں دی ہے لہذا شوہر کے حلف بعنی مسم کھانے کا اعتبار کر کے عدم وقوع طلاق کا فتوی جاری کیا جاتا ہے ، شوہرا گرجھوئی قسم کھالے تو وبال اس پر ہوگا ،اگرعورت اپنے دعویٰ میں سچی ہے تو اسے جا ہے کہ مرد کو اپنے اویر قدرت نددے، تاہم قضاء نکاح بحال ہے۔

3۔ اگر عورت مردی طرف ہے کسی ایذاء رسانی کے بغیر مرد کے ساتھ رہنے پر راضی نہ ہواور مرد کے حقوق کا خیال ندر کھے ایسی عورت فقہاء کرام کی اصطلاح میں '' ناشز ہ' 'یعنی نافر مان کہلاتی ہے ، اور ایسی عورت کا نان نفقہ، رہائش علاج معالجہ وغیرہ شوہر کے ذہے لازم نہیں ہے جب تک کہ وہ مرد کے ساتھ رہنے یہ آمادہ نہ ہوجائے ، عالمگیری جلداول ص ۵۳۵ پر ہے اوان نشزت فلا نفقہ لھا حنی تعود الی منزلہ النے ۔

ترجمہ: '' اگر عورت نافر مان ہوتو جب تک وہ واپس گھرلوٹ کرند آ جائے۔اس کا تان نفقہ شوہر کے ذمہ بیں ہے''۔

صورت مسئولہ میں اگر ندکورہ فی السوال خاتون بغیر کسی تکلیف اور عذر کے اپنے شوہر کے گھر سے چلی گئی ہے تو وہ خریج کی مستحق نہیں ہے ، اگر شوہراس پر جسمانی تشد دکرتا تھا یا اس کے دیگر حقوق کا خیال نہیں رکھتا تھا تو اس میں مرد تصور وار ہے اور الی صورت میں شوہر کے ذیے ورت کا خرچہ لازم ہے اور شوہر کو چاہیے کہ اپنارویہ بدل لے اور بیوی کو حسن سلوک نے دیے دائیارویہ بدل لے اور بیوی کو حسن سلوک سے درکھے، قرآن مجید میں اللہ تعالی کا فرمان ہے:

ۅٙڒڗؙؠؙڛڴۅؙۿؙڽٛۻؚۯٳ؆ٳڷؚؾؘڠؾۘۮؙۉٳٷڡؘؽؾڣ۫ۼڶڋڶؚڬڣؘڤۮڟڶؠؘنفسه ١٠٤٤٠

ترجمہ:'' اورانہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکو کہتم (ان پر) زیادتی کرنے لگواور جس نے ایسا کیا تو بے شک اس نے اپنی جان پرظلم کیا''، (البقرہ ۲۳۱)۔

یہ ہے۔ مردعورت کو اس کے والدین کے ہاں جانے کے شیمبیں روک سکتا ، بیصلۂ رحمی کے خلاف ہے،اگر والدین بیار ہوں تو ان کی خدمت بھی کرسکتی ہے۔

(ولا یمنعها من الحروج الی الوالدین) فی کل جمعة ان لم یقدراعلیٰ اتبانها علیٰ ما اختاره فی الاختیار ولوابوها زمنا مثلا فاحتاجها فعلیها تعاهده النح مترجمہ: "اورشو ہر بیوی کوان کے والدین کے پاس جانے ہے نہیں رو کے گا، ہفتے میں ایک بار جب کہاس کے والدین اس کے پاس نہ آسکتے ہوں جیسا کہا ختیار میں ہے اورا گرائی کا والد اپنے ہوا وراس کوائی کی خدمت کی ضرورت ہوتو لاکی پر اس کی تیار داری کرنا واجب ہے، اپنے ہوا وراس کوائی کی خدمت کی خرورت ہوتو لاکی پر اس کی تیار داری کرنا واجب ہے، (روائحتا الحلی الدرالحقار، جلد: 5 می بیروت) "

3 موقع پر مرد کی طرف سے عورت کو جوز پور اور تحاکف دیے جاتے ہیں ،اگر شو ہر نے محض استعال کے لیے دیے ہیں تو عورت کی ملکیت ثابت نہ ہوگی جلیحدگی کی صورت میں وہ زیورات واپس لے سکتا ہے ،اگر مرد نے وہ زیورات عورت کے ملک صورت میں وہ زیورات واپس لے سکتا ہے ،اگر مرد نے وہ زیورات عورت کے ملک کردیے ہیں تو عورت کی ملکت ثابت بوجائے گی اوراب مردواپسی کا مطالبہ ہیں کرسکتا۔

صورت مسؤلہ میں اگر مرد نے وہ زیورات عورت کے ملک کردیے ہیں اورعورت کے پاس نبوت ہے تو وہ زیورات عورت کے ملک متصور ہوں گے اور مردوا پس نہیں لے سکتا۔ عالمگیری جلداول ص۲۷ سیر ہے:

واذا بعث الى اهلِ زوجته اشيآء عند زفافها منها ديباج فلما زفت اليه اراد ان يسترد من المرأة الديباج ليس له ذلک اذ بعث اليها على جهة التمليک يسترد من المرأة الديباج ليس له ذلک اذ بعث اليها على جهة التمليک ترجمه: "اورجب افي يوی که هروالول که ال يجه چيزي شب زفاف کيلئ يجهی مول، اس ميں ريشي لباس بھي شامل ہے، تو شب زفاف کے بعداس نے جاہا که ريشي جاوريا لباس واپس لے لے تواب اسے يون نہيں ہے، جبکه يه (چيزين) تمليک کے ارادے سيجي تھيں '۔

اگر مردکی طرف سے تملیک یعنی عورت کی ملکیت میں دینے کی تصریح نہ ہولیکن اگراس علاقے یا برادری میں عرف یہی ہو کہ زیورات وغیرہ جوشا دی کے موقع پر دیے جاتے ہیں، و محض استعمال کے لیے ہیں دیے جاتے ، بلکہ بطور تملیک دیے جاتے ہیں، تو بھی عورت کی ملکیت ٹابت ہوجائے گی۔

### فآوی شامی جلد دوم ص ۱۲۳ سریر ہے:

قلت ومن ذلك ما يبعثه اليها قبل الزفاف في الاعياد والمواسم من نحو ثياب وحلى وكذا ما يعطيها من ذلك اومن دراهم اودنانير صبيحة ليلة العرس ويسمى في العرف صبحة فان كل ذلك تعرف في زماننا كونه هدية لامن المهر ولا سيما المسمى صبحة الخ \_

ترجمہ: '' میں کہتا ہوں اور ان میں سے وہ اشیاء بھی ہیں، جو زخصتی سے پہلے عیدین یا دیگر مواقع پرلڑ کی کے ہاں بھیجی جاتی ہیں، جیسے لباس، زیور وغیرہ، اسی طرح شب زفاف کو جو درہم ودینار (بعنی نقدرتم) وغیرہ رہن کو دیئے جاتے ہیں، جنہیں عرف میں ''صبحہ'' کہتے ہیں، ہمارے زمانے میں سیسب ہدیہ بھی جاتی ہیں، مہر کا حصہ نہیں، اس کئے ان کا نام الگ

\_ " صحر" بماذا ما عندى في هذا الباب والحق عند ربي عزوجل.

# لے یا لک کے نکاح کے وقت ولدیت کا مسکلہ

گزورش ہے کہ عرصہ 24 سال پہلے میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ، بچی کی پیدائش سے قبل میں اس بات کا فیصلہ کر چکا تھا کہ جو بھی اولا د ہوگی میں اُسے اپنی بڑی بہن (جو کہ عرصہ 8 سال سے لا ولد تھیں اور اُن کے ہاں اولا دکی کوئی امیر نہیں تھی ) کو گود دوں گا۔سوابیا ہی ہوا اوراس بی کی پیدائش کے بعد میں نے بیایی بہن کو گوددے دی۔اس وقت اس معالمے كے شرى بہلواور قانونى مسائل سے ميں واقف نہيں تھا۔اينے بہنوئى كے اصرار برميں نے اس بچی کا برتھ سرمیفیکیٹ منہ بولے والد کے نام پر بنوا دیا تا کہاس کے علیمی معاملات میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔مفتی صاحب! مسئلہ بیہ ہے کہ خاندان والوں کوتواس بات کاعلم تھا کہ بیہ بچی میری بہن کی نبیس بلکہ میری اولا دہے، محرمیری بہن نے اپنے صلقہ احباب اور اڑوں یروں میں ہمیشہ اس بات کو چھیائے رکھا کہ رہے بچی ان کی حقیقی اولاً دہیں ہے۔اس سال دسمبر میں میری بیٹی کی شادی ہے اور ریہ بات انہوں نے بچی کے سرال سے بھی چھیائی ہے۔ عرصہ 12 سال ہے میرے اپنی بہن سے تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ ہماری بیٹی کے دل وخ د ماغ میں اس کے منہ بولے والدین نے بیات تقش کردی ہے کہتمہارے مال باب کو بیٹیوں ہے نفرت تھی ،اس لئے انہوں نے تہمیں ہمارے حوالے کردیا۔ جبکہ حقیقتا میری نیت صرف بیقی کہ میری بہن جواولا دیسے مایوس ہو چکیس تھیں ، ان کی ممتا کی تسکین ہوجائے اور ان کے برصابے کا سہارا ہو۔مفتی صاحب! اس معاملے پرمیرے چندسوالات کے قرآن وسنت کی روشنی میں جوایات دیے کرممنون فر مائیں۔

#### سوال:84

کیا ہم نے اولا در ہے کر گناہ کیا ہے؟ ، کیونکہ کی نے ہم سے کہا کہ 'جس کواللہ نے محروم رکھا، اُسے دینے والے تم کون ہوتے ہو' ، اس بات نے ہمیں خلش میں بہتلا کررکھا ہے کہ شاید ہم سے گناہ ہوا ہے۔

سوال:85

لے پالک اولا د کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تفصیلی جواب عنایت کریں۔

سوال: 86

ہماری بیٹی کے نکاح میں شرعاً اس کا ولی کون ہے؟۔

سوال:87

الاکی کے نکاح نامے میں کس کی ولدیت درج کی جائے ، حقیقی ہاپ کی یا منہ

بولے باپ کی؟۔

سوال: 89

كياصرف ايجاب وقبول ميں الركى كے حقيقى والد كانام لے ليس تو كافى ہوگا؟۔

**سوال**:90

بچی سے سرال والوں سے کیا ہے بات چھپائی جاسکتی ہے،خصوصاً اس کے شوہر سے کہاس کے اصل والدین کون ہیں؟۔

سوال: 91

یہ بات چھیانے سے ہماری بیٹی کا نکاح جائز ہوگا؟۔

سوال:92

غلط ولدیت کے ساتھ پڑھائے جانے والے نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟۔

**سوال**:93

غلط ولدیت کے ساتھ ہونے والے نکاح میں شریک رشتہ داروں ،خصوصاً جیا اور پھو پھی کے بارے میں شرعی احکام کیا ہیں؟۔

**سوال**:94

اگرایسے نکاح کی حیثیت مشکوک ہے، تو اس صورت میں حقیقی والدین کے کیا حقوق اور فرائض ہیں؟۔

## **سوال**:95

ہماری بیٹی عاقل و بالغ ہے اور اسپے حقیقی والدین سے واقف بھی ، انسی صورت میں کیا خود اس پربھی اسپے نکاح کے حوالے ہے کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟۔

## سوال:96

نکاح کے حوالے سے منہ بولے والدین پر کیا شرعی اوراخلاقی فرائض عائد ہوتے ہیں؟۔

#### سوال:97

کیا بی کے ولی کے علم میں لائے بغیر کوئی دوسرااس کی شادی کرسکتا ہے؟ ، نیز کیا منہ بولا باپ بینی بھو بھاولی ہوسکتا ہے اور نکاح کی اجازت دے سکتا ہے؟۔

#### **سوال**:98

کیا اولا درینے کے بعد اس پر سے ہمارے سارے حقوق ختم ہو گئے؟، کیونکہ میری بہن کہتی ہیں کہ' بیٹی دے دی اب اُسے بھول جا و''۔

#### **سوال**:99

ہماری بیٹی ہمارا ذکرنفرت سے اور بدتمیزی ہے کرتی ہے، سلام سے گریز کرتی ہے، سلام سے گریز کرتی ہے، سلام سے گریز کرتی ہے، کیا وہ یہ بچھنے میں حق بجانب ہے کہاس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی اس لئے وہ کسی بھلائی کے مستحق نہیں؟۔

### **سوال**:100

میری بہن بہنوئی اس مسلے کے بارے میں موجود واضح قرآنی آیات اور احادیث کے مشر ہیں اور ان پڑل کرنے سے گریزال ہیں ،ان کے بارے میں شریعت کی کیا رائے ہے؟ ان سب سوالوں کے تفصیلی جواب دے کرشکر ہے کا موقع دیں ، نیز براہ مہر بانی متبنی کے بارے میں قرآن میں موجود آیات کی نشاند ہی بھی فرماد ہجئے۔ مہر بانی متبنی کے بارے میں قرآن میں موجود آیات کی نشاند ہی بھی فرماد ہجئے۔

#### جواب:

عربی زبان میں جو اپنا نسب اپ حقیقی باپ کے بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرے، اے' وَیْ ' کہتے ہیں اور اس کی جمع" اویجیاء ' ہے، عرف عام میں اس منسوب کرے، اسے ' وَیْ ' کہتے ہیں اور اس کی جمع '' اویجیاء ' ہے، عرف عام میں اس نے پالک' ' ' ' متنبیٰ " یا "Adopted Child" کہتے ہیں۔ اسلام کی رو سے اپ نسب کواپے حقیقی باپ کے بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَاجَعَلَ أَذُوَاجَكُمُ الْئُ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَ أَمَ هَا مَا لَا عَلَمُ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِا فُواهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَ وَهُو يَهُنِى اللهِ يَعْلَمُ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَ وَهُو يَهُنِى السِّبِيلُ ۞ أَدْعُوهُمُ لِأِبَا بِهِمْ هُوَ آقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ تَمْ تَعْلَمُوا وَهُو يَهُنِى السِّبِيلُ ۞ أَدْعُوهُمُ لِأِبَا بِهِمْ هُوَ آقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ تَمْ تَعْلَمُوا وَهُو يَهُنِى السِّبِيلُ ۞ أَدْعُوهُمُ لِأِبَا بِهِمْ هُوَ آقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ تَمْ تَعْلَمُوا اللهِ فَإِنْ تَمْ تَعْلَمُوا اللهِ فَاللهِ فَإِنْ تَمْ تَعْلَمُوا اللهِ فَاللهِ وَاللّهُ اللهِ فَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهِ فَعَلَمُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

ترجمہ: "اوراس (الله) نے تمہارے منہ بولے بیؤں کوتہارا (حقیقی) بیٹانہیں بنایا، یہ تہاری خودساختہ باتیں ہیں، اور الله حق (بات) ارشاد فرما تا ہے اور وہ راو (حق) کی طرف رہنمائی فرما تا ہے، ان (لے پالکوں) کوان کے (حقیقی) باپوں کی نسبت سے پکارو، الله تعالیٰ کے نزدیک یمی بات انصاف پر منی ہے، پس اگر تمہیں ان کے (حقیقی) باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور تم نے غیرارادی طور پرکوئی بات کہہ دی ہوتو تم پراس کا کوئی گناہ نہیں، لیکن جوبات تم نے قصدا کہی ہو، وہ (بہرحال گناہ ہے) اور الله تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، (الاحزاب: 4.5)۔

مديث باك مين هـ:عن سعد رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله منت من الله منت من الله منت من الله من الله عنه الله ع

ترجمہ:'' خضرت سعدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ملٹی اَیّا ہِم کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا: جس نے (حقیق) باپ سے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا، ہوئے سنا: جس نے (اپنانسب) اپنے (حقیق) باپ سے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا،

حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا (حقیقی) باپنہیں ہے،تو جنت اس پرحرام ہے' (میح بخاری، رتم الحدیث:6766)۔

" حضرت ابوعثمان رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ یس نے اس روایت کا حضرت ابو بحررض الله عند سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا: میں نے اس ارشاد رسول ملٹی آئی کو براہ راست اپ دونوں کا نوں سے سنا اور میر سے ذہن نے اس بات کو محفوظ رکھا"، (سیح بخاری، آم الحدیث: 6768)
" حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی سٹی آئی آئی نے فر مایا: اپنا باپوں سے اعراض ندکر و، جس نے اپ باپ سے مند موڑ ابتو بی نفر ہے"، (سیح بخاری، آم الحدیث: 6768)

اعراض ندکر و، جس نے اپ باپ سے مند موڑ ابتو بی نفر ہے"، (سیح بخاری، آم الحدیث: 6768)

یکی کھالت کرنا، جمہد اشت کرنا بلا شبد ایک نیک عمل ہے اور جو رضاء اللی کیلئے ایسا کرے گا، الله تعالیٰ کے ہاں اسے اجر ملے گا۔ ہمارے ہاں عرف عام میں اپنے کی عزیز یا کی اجبی شخص یالا وارث بچے کو کو ولیا جائے تو، اسے لے پالکیا متبئی کہتے ہیں، اس کا تھم حقیق اجبی شخص یالا وارث بچے کو کو ولیا جائے تو، اسے لے پالکیا متبئی کہتے ہیں، اس کا تھم حقیق میٹے یا بیٹی کانہیں ہوتا۔

یہاں تک کہ اگراس بچیا پی کے مُر ہی والدین کے درمیان نب یارضاعت کے والے سے حرسب نکاح کا کوئی رشتہ پہلے ہے موجود نہیں ہے، تو یالا کا جب بالغ ہوجائے گا، تو اس کی مُر بید ہاں اور اس کے درمیان شرعی تجاب لازم ہوگا۔ ای طرح ہے اگروہ لے پالک پی ہے تو اس کے بالغہونے کے بعد اس کے اور اس کے مُر بی باپ کے درمیان شرعی جبال بجاب لازم ہوگا۔ فقد مُن کی رو ہے بالغ مرد یا بالغہ عورت اپنی آزادانه مرضی ہے جبال جابین نکاح کرستے ہیں، یعنی نکاح کیلئے ان کی رضامندی ضروری ہے، ان کی مرضی کے طلاف جرواکراہ ہے ان کا خریس ہوسکتا ۔ لیکن والدیا ولی کے قوسط ہے ہوتو سے طریقہ ذیادہ شریفانہ، عفت ، حیا اور عزت وآبر و کا مظہر ہے۔ البتہ اگر کوئی لاکایالاکی اپنے ولی کی رضامندی کے بغیر غیر کفو میں نکاح کرنا جا ہے تو ولی کواس پراعمر اض کا حق ہے۔ میں مناسک کرنا جا ہے تو ولی کواس پراعمر اض کا حق ہے۔ بیش کا اپنے والدین سے نفر سے کرنا یا اپنے نسب سے انکار کرنا نہا ہیت معیوب اور بردی برنسیں کی بات ہے، آئیس اپنے والدین اور اللہ تعالی سے معافی باتھی جائے۔

مدیث پاک میں ہے:

عن عبدالله بن عمروقال: قال رسول الله عَلَيْكَ ارضى الربّ في رضى الوالدين وسخط الربّ في سخط الوالدين .

ترجمہ: '' حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله ملٹی کیا ہے فرمایا: والدین کی رضامیں رب کی رضا ہے اور والدین کی ناراضی میں رب کی ناراضی ہے''، (مشکوۃ بحوالہ ترندی)

اس تمہید کے بعد بیجا ننا جائے کہ نکاح کی صحت کے لئے اور اڑکی ( یعنی دولہا و دلہن ) کا ایک دوسرے بعد بیجا ننا جائے کہ نکاح کے لئے تخصی طور پر معتین ہونا ضروری ہے، علامہ علا والدین مسکفی تکھتے ہیں:

"ولاالمنكوحة مجهولة"

ترجمہ:'' اورمنکوحہ مجہولہ (بعنی نامعلوم اور غیرمعروف) نہیں ہونی جا ہے''۔ اس کے تحت علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

فلو زوج بنته منه وله بنتان لا يصح الا اذا كانت احداهما متزوجة فينصرف الى الفارغة كمافي البزازيه نهر،وفي معناه ما اذاكانت احداهما محرمة عليه فند احد د.

ترجمہ: "اگرایک فیض کی دوبیٹیاں ہیں اور اس نے کسی تعین کے بغیرایک بٹی کا نکاح کیا ( یعنی کسی سے کہا کہ میں نے اپنی بٹی تمہارے نکاح میں دی ) توبید نکاح صحیح نہیں ہے، لیکن اگراس کی ان دوبیٹیوں میں سے ایک پہلے سے شادی شدہ ہے، تواس نکاح کے لئے غیرشادی شدہ ازخود متعین ہوجائے گی (اور نکاح مجمع ہوجائے گا) ، جیسا کہ" ہزازیہ "اور" نہر" میں ہے۔ ای طرح اگرایک کس سب سے اس پرویسے ہی حرام ہے (مثلاً وہ اس فیض کی رضائی بہن ہوت دوسری نکاح کے لئے متعین ہوجائے گی ) الخے۔ آھے چل کروہ لکھتے ہیں:

قلت وظاهره انها لوجرت المقدمات على معينة وتميزت عندالشهود ايضا

يصح العقد\_

ترجمہ: '' میں کہتا ہوں: اس عبارت کا ظاہر یہ ہے کہ اگر مقد مات نکاح ایک معینہ لڑکی پر جاری ہوئے (مثلاً لڑکی کی طرف اشارہ کرکے باپ نے کہا کہ: '' میں نے اپنی بیلڑکی تیرے نکاح میں دی'') اوروہ گوا ہوں کے نزدیک بھی ممتاز ہوگئی تو نکاح سے جے''،

(ردالحتار: جلد 4 ص 66 ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت)

## آ کے چل کر پھر در مختار میں ہے:

(غلط وكيلها بالنكاح في اسم ابيها لغير حضورها لم يصح)\_

ترجمہ: '' (نکاح کے وقت) لڑکی کے وکیل نے لڑکی کے باپ کا نام غلط لیا اور وہ لڑکی ذاتی طور پروہاں موجود بھی نہیں ہے تو بیانکاح سیجے نہیں ہے'۔

اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

راجع الى المسئلتين اي فانها لو كانت مشارا اليها وغلط في اسم ابيها اواسمهالا يضر بان تعريف الاشارة الحسية اقوى من التسمية بي-

ترجمہ: '' یہ دونوں مسکوں کی طرف راجع ہے، یعنی اگر وہ لڑکی بذات خود موجود ہواوراس کی طرف تعیین کیلئے اشارہ بھی کردیا گیا ہے، لیکن اس کا یا اس کے باب کا نام لینے میں خلطی ہوگئی، تو بیصحت نکاح کے لئے مصرفت حاصل ہوگئی، تو بیصحت نکاح کے لئے مصرفت حاصل ہوتی ہے، وہ نام لینے کی معرفت سے زیادہ تو می ہے' ، (ردالحتار علی الدرالخار جلد 4 میں 18.79، مطبوعہ داراحیاء التراث العربی، بیروت)۔

# علامه نظام الدين رحمه الله لكصة بين:

وفی فتاوی ابی اللیث رجل قال لقوم اشهدوا انی تزوجت هذه المرأة التی فی هذالبیت فقالت المرأة قبلت فسمع الشهود مقالتها ولو یر واشخصها فان کانت فی هذالبیت و حدها جازا لنکاح وان کانت فی البیت معها اخری لایجور- ترجمه: " اورفاؤی ابواللیث می ب: ایک مخص نے لوگوں سے (عورت کا نام لئے بغیر)

کہا: تم گواہ ہوجاؤ، میں نے اس عورت کا، جواس گھر کے اندر ہے، نکاح (فلال سے)
کردیا، تو اس عورت نے (اندر سے) کہا: مجھے قبول ہے، اور گواہوں نے اس کی بات تی
حالانکہ اسے شخص طور پردیکھا نہیں، تو اگر گھر میں صرف وہی ایک عورت موجود تھی، تو نکاح
صیح ہے (کیونکہ وہ عورت شخص طور پر متعین ہے)، اور اگر گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور
عورت بھی تھی تو پھریہ نکاح جا ترنہیں ہے، (کیونکہ اب وہ شخصی طور پر متعین نہیں ہے)''،
عورت بھی تھی تو پھریہ نکاح جا ترنہیں ہے، (کیونکہ اب وہ شخصی طور پر متعین نہیں ہے)''،

مولا نامفتی وقارالدین رحمدالله تعالی نے ایسے بی متعدد سوالات کے جواب میں لکھا:

"نسب کا دارو مدار ولدیت پر ہوتا ہے، اس لئے ہر جگہ جو تقیق باپ ہے، اس کا نام لکھنا چاہئے تھا دستاد پرات میں جو سو تیلے باپ کا نام لکھا، وہ غلط ہے۔ صدیث میں باپ کے علاوہ کسی دوسر نے کی طرف نسبت کرنا ہخت ممنوع ہے اور یہ گناہ کمیرہ ہے، اس سے تو بہ کرنی چاہئے۔ نکاح کی صحت کے لیے دونوں کا ایک دوسر نے کے نزد یک متعارف ہونا شرط ہے، لہذالاک سے جب وکالت حاصل کی جائے گی اور وکیل خاص شو ہرکو بتائے گا، تولاک جس نام سے مشہور ہے اور پہچانی جاتی ہے، اس نام سے بتائے گا اور سو تیلے باپ کی نسبت سے مشہور ہے تواس نام کی طرف نسبت کر کے ایجاب کر سکتے ہیں، پھر بھی مناسب سے ہے کہ اس کی سو تیلی بیشی بتا کر تعارف کروادیا جائے اور اگر اپنے اصل باپ کی نسبت سے مشہور ہے تو اس کا نام لکھا جائے اور سو تیلے باپ

نوف:قرآن کی اصطلاح میں برورش کردہ بیٹی کو' ربیبه '' کہا گیا ہے، لہذا'' ربیبهٔ فلاں''(مربی کانام) کہد سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔

ایک اور موقع پران سے دریافت کیا کہ لاکے نے اپنی دنیوی اغراش الینی بندو تانی تھا گر پاکستانی قومیت حاصل کرنے ) کے لئے تمام دستاویزات میں باپ کے بجائے بچیا کا نام لکھا، اب نکاح کے وقت مجبوری ہے کہ اگر اصل باپ کا نام لکھتا ہے تو دستاویزات (پاسپورٹ، شاختی کارڈ، تعلیمی اسناد وغیرہ) میں تضاد ہوتا ہے اور بہت سے معاملات میں قانونی دشواریاں حاکل ہوتی ہیں۔تواب کیا کرے۔ وہ جواب دیتے ہیں:

"اپنیاب کے علاوہ کی دوسرے کی طرف بیٹے ہونے کی نسبت کرنا حرام ہے۔ حدیث
میں اس کے بارے میں لعنت آئی ہے۔ نکاح میں لڑکی سے دکالت حاصل کرتے وقت،
لڑکے کا تعین ضروری ہے۔ اگر لڑکا ای طرح جانا بہچانا جاتا ہے کہ جچا کو باپ ہونے کے
اعتبار سے لوگ جانتے ہیں ، تو وکالت صحیح ہوجائے گی اور نکاح بھی صحیح ہوجائے گا۔ اوراگر
لڑکی یا لڑکے ، کے گھر والے اس کو حقیقی باپ کے اعتبار سے جانتے ہیں اور جچا کا بیٹائیس
سمجھتے ، تو پھر وکالت جچا کا بیٹا بتا کر حاصل کرنا سمجے نہیں ہوگی اور جب وکالت سمجے نہیں ہوگی،
تو نکاح بھی نہیں ہوگا'۔

ای طرح کے ایک اور سوال کے جواب میں وہ کھتے ہیں:

"(۲) نکاح میچ ہونے کے لیے شوہراور بیوی کے نام اس طرح لئے جائیں ہے، جس طرح وہ پیچانے جاتے ہیں اور معروف ہیں، تا کہ وہ معین ہوجائیں۔ لڑکا جب مشہوراس طرح سے ہے کہ سوتیلے باپ کا بیٹا بتا کرلوگ پیچانتا طرح سے ہے کہ سوتیلے باپ کا بیٹا بتا کرلوگ پیچانتا نہیں ہے تو لڑکی سے وکالت حاصل کرتے وقت سوتیلے باپ کا نام لے کروکالت حاصل کی جائے تا کہ وہ معین ہوجائے۔ اس صورت میں نکاح نامہ پرید لکھنا مناسب ہوگا کہ وکالت میں حقیقی باپ کا نام لکھنے کے بعد یہ لکھ دیں: "معروف ولد فلال' ایعنی سوتیلے باپ کی طرف نبست کرویں'۔

ایک اور موال میں جب ان سے دریافت کیا گیا کہ سی لڑکی کی پرورش مامول نے کی اور پھر برجگہ ولدیت کے ریکارڈ میں اپنانا م لکھ دیا اور شادی کے موقع پرلڑکی سے اجازت بھی اس برجگہ ولدیت کے ریکارڈ میں اپنانا م لکھ دیا اور شادی کے موقع پرلڑکی سے اجازت بھی معلوم کے ماموں کی ولدیت کی نسبت سے لگی معالا تکہ ایک گواہ کو امسل صورت حال بھی معلوم تھی کہ اس کا حقیقی والد فلاں ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں:

" المارات كے ليے شوہر چونكه خود بوتا ہے، وہ خود قبول كرتا ہے، اس كئے شوہر كے نام

لینے یاس کے والد کے نام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اڑکی سے وکالت کے لیے شوہرکو معین کر کے وکالت لینا ضروری ہے۔ لہذا شوہرا گر ماموں کا بیٹا ہونے سے مشہور ہے اور لوگ اس کا بیٹا سجھتے ہیں اور لڑکی سے ماموں کا لڑکا بتا کر وکالت حاصل کی گئی ہے تو بیدو کالت صحیح ہوگئی۔ اور وکیل نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا تو یہ نکاح صحیح ہوگئی۔ اور اگر لڑکی شوہر کو ماموں کا بیٹا ہونے کے اعتبار سے نہیں جاتی تھی نیز شوہراس طرح مشہور بھی نہ تھا بلکہ اپنے حقیق باپ کی طرف نسبت سے مشہور تھا اور وکالت ماموں کی طرف نسبت کرنے کے ساتھ حاصل کی مئی تو جس سے نکاح کرنے کے لیے لڑکی نے وکیل مقرر کیا، وکیل نے اس کے ماتھ ماتھ نکاح نہ نہوں تھا وہ وکا ہوا تھا۔

آپ کے بیشتر سوالات کے جوابات مندرجہ بالاتفعیل میں آچکے ہیں ، آپ کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی استفتاء کا اصل مُحرِک تلاشِ حق سے زیادہ باہمی ناچا کی ورجش ہوتا ہے کہ آپ کے استفتاء کا اصل مُحرِک تلاشِ حق سے زیادہ باہمی ناچا کی ورجش ہیں ہے، جو دونوں خاندانوں کے درمیان پیدا ہو چکی ہے، کوشش کریں کہ کی طرح باہم مل بیڑھ کراس رجم کی کا از الدکریں۔

تاہم بقیہ سوالات کے جوابات درج ذیل ہیں: بہن کی دلداری کیلئے بی کوان کی گود ہیں دے دینااور بی کی پرورش کرنا، شرعا کوئی معیوب بات نہیں ہے ہیں اتنا خیال رکھنا ضروری ہے کہ '' بیان نسب' اور بلوغت کے بعد تجاب کے معاطے ہیں شرع احکام محوظ رہیں۔ پچھ لوگوں کا بیہ کہنا کہ: '' جس کواللہ نے محروم رکھا اس کو دینے والے تم کون ہوتے ہو؟''، یہ بالکل غلط اور باطل سوچ ہے، اللہ تعالی تقدیر کی تحکمتوں کوخود بہتر جانتا ہے اولا داور مال و دولت کی نعمت بطور امتحان۔ اس طرح کی سوچ منفی ہے، دولت کی نعمت بطور انعام و جزا ہوتی ہے اور بھی بطور امتحان۔ اس طرح کی سوچ منفی ہے، قرآن مجید شی اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ أَنْفِعُوا مِنَامَ زَقَكُمُ اللهُ قَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ امَنُوَا الطّعِمُ مَنَ لَو يَشَاعُ اللهُ اَطْعَمَهُ \* إِنَ اَنْتُمُ إِلَا فِي ضَلال مُبِينِ ۞

ترجمہ:" اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ الله تعالیٰ کے عطا کئے ہوئے رزق میں ہے کچھ

(الله ک راہ میں) خرج کرو، تو کافرائل ایمان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلا کیں، جے الله چاہتا تو (خودی) رزق عطا کردیتا ہم تو صرح گرائی میں ہو'، (لیسن: 47)۔
لہذا کس کے لاولد ہونے یا مسکین ہونے کا اس طرح تسخر نہیں اڑا نا جا ہے۔
بیٹی کے نکاح میں شرعاولی اس کا باپ ہوتا ہے، لہذا فقہ خفی کی روسے اگر لڑکی ولی کی رضامند کی کے بغیرا پنے کفو میں نکاح کر لے قودہ منعقد ہوجاتا ہے اگر چداس کا بیٹ شرعاً ناپندیدہ ہے۔
''مُرَ بَی'' کا بیٹی کو اس کے حقیق ماں باپ سے برگشتہ کرتا یا والدین کی نافر مانی پراس کی حوصلہ افز ائی کرنا ہے واس کے حقیق ماں باپ سے برگشتہ کرتا یا والدین کی نافر مانی پراس کی حوصلہ افز ائی کرنا ہے دور نعلی حرمی'' ( لیعنی قر ابت کے دشتے کو تو ژنا ) پر ابھار نا یا اس میں اعانت کرنا ہے اور یفعل حرام ہے ، آئہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے۔

کرنا ہے اور یفعل حرام ہے ، آئہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے۔

نکاح کے وقت ایجاب وقبول کے موقع پر حقیقی والد کا نام لیا جائے تو صحب نکاح کیلئے کا نی نامی تفصیلات او پر درج ہے۔

نکاح نامہ میں حقیقی والد کا نام درج کرنا ہی سیجے ہے، اس کے آگے'' رہیبہ ُ فلال'' لکھ دیں ، تغلیمی اسناد میں ولدیت کی سیجے قانونی ذرائع سے کی جائے حقیقی والدین کے حقوق مجھی معطل ومنسوخ نہیں ہوتے ، ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔

# لاوارث بيح كى ولديت كامسكله

#### **سوال**:101

مسکہ یہ ہے۔ کہ میرے گھر والوں کو اسپتال سے ایک پی کی ، پی کی مال، پی کے ہیں اور تے ہی فوت ہوگئ۔ پی کی نانی نے وہ پی ہم لوگوں کے حوالے کردی۔ اب پی ماشاء الله اشارہ (18) سال کی ہوگئ ہے، ہم لوگ اس کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب نکاح کے فارم پرولدیت کس کی کھی جائے، کیونکہ ہم لوگ اصل باپ کے نام سے ناواقف ہیں اور یہ بات بھی پرانی ہوگئ ہے۔ اس صورت میں کیا بی ، جس کے پاس پلی، ناواقف ہیں اور یہ بات بھی پرانی ہوگئ ہے۔ اس صورت میں کیا بی ، جس کے پاس پلی، برھی ہے، آیا اس کا نام کھا جائے یا قرآن وحدیث کے مطابق جو تھے طریقہ ہے، رہنمائی فرمادیں کہ بی کی ولدیت کیا کھی جائے، آپ کی بہت مہر بانی ہوگی، (محمد اسرائیل)۔

#### جواب:

شریعت اسلامیه کی روسے کسی لے پالک بچے کو حقیقی بیٹا یا بیٹی سمجھنا اور اپنے آپ کواس کے حقیقی والد کی آپ کواس کے حقیقی والد کی قالد کی اللہ نے کواس کے حقیقی والد کی طرف منسوب کرنا چاہئے ، اگر بچے کے والدین کا بچھلم نہ ہوتو بھی دوسرا کوئی ان کواپنی طرف منسوب نہیں کرسکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا إِبَّاءَهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ الْ

ترجمہ: '' اگر تمہیں علم نہ ہوان کے بابوں کا تو پھروہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں'' ، (الاحزاب:5)۔

اس آیت میں الله تعالیٰ نے بیتم فر مایا کہ اگر تمہیں لے پالک بچوں کے حقیقی بابوں کاعلم نہ ہوتو پھروہ تمہارے دینی بھائی ہیں ، انہیں بھائی یا دوست کہہ کر پیارو۔

جونکہ آج کل دستاویزات (جن میں پیدائش کا سرشقکیٹ، تعلیمی اسناد، جائیداد کے دستاویزات، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ) میں ولدیت کا اندراج قانونی ضرورت بن گیاہے، اس لئے اگر کسی بچے کاوالد معلوم نہ ہوتو اس کو ابن عبدالله لکھ لیا کریں، اس میں معنی کی رعایت ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہوگا، بہر حال الله کا بندہ تو ہوگا، اس طرح وہ بچہ عار اور رسوائی سے نیچ جائے گا، اور 'سترِ عورت' یعنی کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا، الله تعالیٰ کے فرد کیے نہایت پہند بدہ امر ہے۔

صريت بإك من بعد:عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه من سترمسلما ستره الله عنه والآخرة.

ترجمہ: '' حضرت ابو ہر برہ سے مروی ہے کہ رسول الله سالی این نے ارشادفر مایا: جس نے مسلمان کا پردہ رکھا، الله تعالی دنیاوآ خرت میں اس کے عیوب پر پردہ فر مائے گا''، (ابن ماجہ رقم الحدیث: 2544)۔

# عقدِ نكاح كے بعدر حصتی میں تاخیر واز دواجی حیثیت

سوال:102

گزارش بہ ہے کہ میں نے اپی بیٹی کا نکاح 1996 میں کیا تھا، کین ابھی تک خصتی نہیں ہوئی ہے، رحصتی میں رکاوٹ لڑ کے والوں کی طرف سے ہے، لڑ کے کا ملنا ہے اور محمد برآنا جانا ہے۔ آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ شرقی طور پرنکاح ہے یا ختم ہوگیا ہے، فقط والسلام، (محمد فرید، 483/15 فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

## جواب

صورت مسئولہ میں چونکہ شرکی طور پرنکاح ہوا ہے لہذاوہ آپس میں میال ہوں ہیں اور شرکی اعتبار سے ان کے ملنے جلنے یااز دواجی تعلق قائم کرنے پرکوئی پابندی نہیں ہے، نیز ان کا نکاح قائم ہے، جب تک خدانخواستہ شوہر طلاق نہ دے یا دونوں باجمی رضامندی سے خلع پر آمادہ نہ ہوں یا عدالت کے ذریعے نکاح فنے نہ کیا میں ہوتا مولیل مدت گزرجانے سے ازخود نکاح ختم نہیں ہوتا ، فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

## ز و پچ متعنت

سوال:103

آپ ہے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل حالات و واقعات کے تحت قرآن ، سنت دشریعت کی روشن میں فتو کی ارشا دفر ما کیں۔ ا۔میری شادی پہلی جنوری 1993 وکوہوئی۔ ۲۔شادی کے دس دن بعد میراشو ہرسعودی عرب چلا ممیا۔ اور سعودی عرب بلانے کا وعدہ

ال حمادل معادل در المراد والمراد والمر المراكبيال

سد میرارشته میرے شوہر کے منہ بولے مال باپ نے مانگا اور میری شادی انہیں لوگ کے محرے ہوئی اور میں رخصت ہوکرانہی کے کھرمئی میرے شوہرکا اپنا کوئی کھرمیں تھا۔
مہر شادی کے بعد میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ کا اپنا کھرنییں ہے اور آپ کے میں دی اور آپ کے میں دی ہے ہو جھا کہ آپ کا اپنا کھرنییں ہے اور آپ کے میں دی ہو جھا کہ آپ کا اپنا کھرنییں ہے اور آپ کے میں دیا ہو جھا کہ آپ کا اپنا کھرنییں ہے اور آپ کے میں دیا ہو جھا کہ آپ کا اپنا کھرنییں ہے اور آپ کے میں دیا ہو جھا کہ آپ کا اپنا کھرنییں ہے اور آپ کے میں دیا ہو جھا کہ آپ کا اپنا کھرنیوں ہے اور آپ کے میں دیا ہو جھا کہ آپ کا اپنا کھرنیوں ہے اور آپ کے میں دیا ہو جھا کہ آپ کا اپنا کھرنیوں ہے اور آپ کے میں دیا ہو جھا کہ آپ کا اپنا کھرنیوں ہے اور آپ کے میں دیا ہو جھا کہ آپ کا اپنا کھرنیوں ہے اور آپ کے میں دیا ہو جھا کہ آپ کا اپنا کھرنیوں ہے اور آپ کے میں دیا ہو جھا کہ آپ کا اپنا کھرنیوں ہے اور آپ کے میں دیا ہو جھا کہ آپ کا اپنا کھرنیوں ہو تھا کہ اپنا کھرنیوں ہے اور آپ کے میں دیا ہو جھا کہ آپ کا اپنا کھرنیوں ہو تھا کہ تا ہو جھا کہ تا ہو تھا کہ تا ہو جھا کہ تا ہو جھا کہ تا ہو جھا کہ تا ہو تھا کہ تا ہو تا ہو تھا کہ تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تھا کہ تا ہو تا

والدین کہاں ہیں۔میرے شوہرنے اس کا کوئی مثبت جواب نہیں دیااور کہا کہ وفت آنے پر ، سب معلوم ہوجائے گا۔

۵۔ میراشو ہر سعودی عرب جانے کے بعد نہ مجھے کوئی خرج بھیجنا تھا اور نہ کوئی رابطہ رکھتا تھا اور نہ میرے خطوط کا کوئی جواب دیتا تھا۔

۲۔ پھروہ جارسال بعدا پریل 1997ء میں ایک ماہ کی چھٹی پرآیااور چھٹی گزار کر پھر بلانے کا وعدہ کرکے جلاگیا۔ اس کے بعداس نے دومر تبہ ٹیلیفون پرایک یا دومنٹ بات کی اور بلانے کا وعدہ کرتے جلاگیا۔ اس کے بعداس نے دومر تبہ ٹیلیفون پرایک یا دومنٹ بات کی اور بلانے کا وعدہ کرتارہا۔

ے۔ پھر میلی فون بھی نہیں آیا اور نہ کوئی خرچ بھیجا اور سارے را لیطے ختم ہو گئے ۔ نہ خط کا جواب نہون نہ خرچ سب بند۔

۸۔ایک ماہ کی چھٹی کے درمیان جب آیا تھا تو میں نے شکا بیتیں کی اورخرج ما نگا تو جواب دیا کہ گھر میں رہ رہی ہو کھا ہی رہی ہو۔اورتمہارا کیا خرج ہے۔

9۔ میں شادی کے بعدے جون <u>2002ء</u> تک اپنے منہ بولے ساس وسسر کے ساتھ اس امید پررہتی رہی اور تکلیفیں برداشت کرتی رہی کہ شاید اب حالات میں بہتری آجائے۔ لیکن میں مایوس ہوکرانے بھائی کے گھر آگئی۔

•ا میرا بھائی شدید بیارتھا ایک ماہ بعد جولائی <u>2002ء میں اس کا انتقال ہوگیا، میں پھر</u>
اپنے سسرال واپس نہیں گئی ، میرے پاس شو ہر کا نہ کوئی پتا ہے اور نہ کوئی رابطہ میں جب
اپنے ساس سسرے اس کا پتا مانگی ہوں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اس کا
کوئی پتائیس ہے۔ اور نہ اس سے کوئی رابطہ ہے، پرانا پتا جواس کا تھا اب وہ وہ ہاں نہیں رہتا۔
اب میں بڑی سمیری کی زندگی گزار رہی ہوں ، میرا کوئی سہار انہیں ہے۔ سلائی وغیرہ کرکے
اپنا گزارا کرتی ہوں ، میرے ساتھ بوڑھی ماں بھی ہے ، میں اب دوسری شادی کرنا چاہتی
ہوں ، برائے مہریانی میری رہنمائی فرمائیں ، (افیس فاطمہ ، 126 میں لے آرکیڈ منصورہ
مول ، برائے مہریانی میری رہنمائی فرمائیس ، (افیس فاطمہ ، 126 میں لے آرکیڈ منصورہ

#### جواب:

شریعت اسلامیه میں بیوی کا نان نفقه ( بعنی بنیادی حاجات جو جائے رہائش، لباس وخوراک وغیرہ پرمشمل ہیں) شوہر کے ذمہہ۔الله تعالی کاارشادہ: لِيُنْفِقُ ذُوْسَعَةً مِّنْ سَعَتِه \* وَمَنْ قُلِى مَكَيُهِ رِزْقُهُ فَلْيُنُفِقُ مِبَّا اللهُ اللهُ الايُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا النَّهَا \*

ترجمہ:'' مخبائش دالے کو جاہیے کہ وہ اپنی گنجائش کے مطابق خرجہ دے اور جس پررزق کی تنگی ہوتو وہ اس میں سے (حسب حیثیت) خرچہ دے جواللہ نے اسے دیا ہے،اللہ مسخص كوتكليف نہيں ديتا مكراس كے مطابق جواس نے اسے عطاكر ركھاہے ، (الطلاق: 7)۔ اس آيت كي تفسير مين علامه محمود آلوي اين تفسير روح المعاني مين لكصة بين: ترجمہ:'' اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیمطلب ہے کہ مالدار اور تنکدست میں ہے ہرا یک کو جا ہے کہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو نفقہ دے ' ، (روح المعانی ج15 ص207)۔

الله تعالیٰ کاارشادہے:

ٱسؙڮٮؙؙۏۿؙڹۧڡؚڹؘڂؽؿؙڛؙۘڴڹ۫ؾؙؠٞۺڹۊڿؠڴؠ۫ۅؘڵٳؾؙۻۜٳۧؿؙۅ۫ۿڹٞڸؾؙڞؘؾۣڠؙۊٵۘۘۘۼڵؽۿؚڹٞ<sup>ۗ</sup> تریمہ:'' اپنی بیو یوں کو وہاں رکھو، جہاں اپنی حیثیت کے مطابق تم خودر ہتے ہو، اور ان پر تنگی كرنے كے لئے البيس تكليف نديبنياؤ"، (الطلاق:6)\_

علامه محود آلوى روح المعانى جلدنمبر 15 صفح نمبر 206 يرلكه ين:

ترجمہ: '' حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند نے اسے بول پڑھاہے کہ جہال تم خودر ہے ہود ہاں اپنی بیو یوں کور کھواور اپنی مالی حیثیت کے مطابق انہیں نفقہ دو''۔

سنج مسلم میں حضرت جابر رضی الله عنه ہے ایک طویل حدیث خطبه ٔ حجۃ الوداع کی بابت مذكور ب، جس ميس رسول الله ما في اليهم في ارشا وفر مايا:

ترجمہ: ''عورتوں کا شوہروں پر بیرت ہے کہ دستور کے مطابق آئیس نفقہ دیں''۔ علامه محود آلوى روح المعانى جلد نمبر 15 صفحات 206,205 ير "أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ

سكنتم "كتفير من لكهة بن:

من تبعیض کے لئے ہے، یعنی اپنے رہائشی مکان کے سی حصے میں اپنی بیوی کور ہائش دو''۔ سرتن

اور "ولا تضآروهن" كي تفير مين لكھتے ہيں:

" کهربائش میں انہیں تکلیف نه دو''۔

اور" لتضيقوا عليهن" كي تفيريس لكصة بين:

"بیوں کہ مکان یا مکان میں ہیوی کے لئے مخصوص رہائشی جھے کوئسی دوسرے استعال میں لاکر، یااس کے ساتھ ایسے افراد کو تھرا کر، جن کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتی (ایسے طریقوں ہے)، اسے تکلیف بہنچا کر گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا جائے قرآن کی روسے منع ہے"۔ شریعت کی روسے شوہر پر اپنی حیثیت کے مطابق ہوں کو جائے رہائش دینالازم ہے، اگر وہ اتنی مالی استطاعت رکھتا ہے کہ اسے علیحہ و مکان میں رکھ سکے تو ایسائی کرے اور اگراس کی مالی حیثیت ہوی کو علیحہ و مکان دینے کی متحمل نہیں ہے تو پھر بھی ہوی کا بیوت ہے کہ مشتر کہ فیلی مکان میں اس کے لئے علیحہ و کمرہ یا حصفی مونا چاہیے، جس میں دوسروں کا کمل دخل نہیں مان دینے الحال عی مدوں کا کمل دخل نہیں مان دینے کا میان دینے کی متحمل نہیں ہونا چاہیے، جس میں دوسروں کا کمل دخل نہ ہو، اور اس علیحہ و حصے یا کمرے کے ساتھ باور چی خانہ ، بیت الخلاء اور لازمی ضروریات کا استال میں مدوں اس سرداری میں دور ہی خانہ ، جیت الخلاء اور لازمی ضروریات کا استال میں مدول کا میں مدور بیات کی اسکال میں مدور بیات کی مدور اسکال میں مدور بیات کی دور میں مدور بیات کی اسکال میں مدور بیات کی ایمان میں مدور بیات کی مدور اس میں مدور بیات کی بیور کی مدور بیات کی بیور کی خانہ کی مدور بیات کی مدور بیات کی مدور بیات کی بیور کی خانہ کی مدور بیات کی بیور کی بیور کی مدور کی بیور کی بیور کی بیات کی بیور کی

اہتمام بھی ہواورالیں ہولت ہوکہ وہ اپ علیحدہ جھے یا کمرے کو بند کر سکے۔
ہماری عائلی عدالتیں (Family Courts) وافر دین علم نہ ہونے یا کس قانونی سقم کے سبب فیج فکاح کو' خلع'' قرار دیتی ہیں اوراپ فیصلوں میں گھتی ہیں کہ' بربنا نے خلع نکاح فنخ کیا جاتا ہے' حالانکہ وہ وجوہ جن کی بناء پر جج یا قاضی مُجاز دیانت داری سے ہجھتا ہے کہ اب زوجین کا حدویشرع کے اندرر ہے ہوئے از دواجی زندگی گزار ناعملا ممکن نہیں رہااور شوہرا پئی بوی کو طلاق دینے پر آمادہ بھی نہیں ہے تو سربراؤ مملکت کی طرف سے تفویض کر دہ اختیارات کو استعال کرتے ہوئے وہ فکاح کو فنخ (Dissolve) کردیتا ہے، ان وجوہ اور شواہد استعال کرتے ہوئے وہ فکاح کو فنخ (Dissolve) کردیتا ہے، ان وجوہ اور شواہد اورای تاریخ نکاح نکی عدت شروع ہوجاتی ہے اورعدت گزرنے کے بعد وہ عورت این اورای تاریخ سے ورت کی عدت شروع ہوجاتی ہے اورعدت گزرنے کے بعد وہ عورت این

آزادانه مرض ہے کہیں پر بھی عقد کرسکتی ہے، جبکہ کوئی مانع شرعی ندہو، یہ ظعنہیں ہے بلکہ عدالتی ''فنح نکاح'' ہے، اور یہاں صورت میں ہوتا ہے جب شوہرا پی بیوی کوطلاق دے کر آزاد بھی نہ کرنا چاہتا ہو، اس کے تمام جائز حقوق ادا کرتے ہوئے اے رکھنا بھی نہ چاہتا ہو، بس وہ مردم آزار ہے، اسے اذیت دینا چاہتا ہے اوراس کی زندگی کوجہم بنانا چاہتا ہے۔ یہ دفتح نکاح'' ایک طلاق بائن کے تھم میں ہے، اس کے بعدا گر دونوں فریق چاہیں اور دوبارہ حالات سازگار ہو جائیں تو وہ عدت کے اندریا عدت کے گزرنے کے بعد عقد ثانی دوبارہ حالات سازگار ہو جائیں تو وہ عدت کے اندریا عدت کے گزرنے کے بعد عقد ثانی مسلم میں ہے۔ اس کے مسالک میں قاضی مُجازیا نج کیلئے دونو نوہ ہو، جن کی بناء پر مختلف انمہ کرام کے مسالک میں قاضی مُجازیا نج کیلئے موجود ہے کہ انتہائی اذبت ناک صورت حال سے اس کو نجات مل جائے، بشر طیکہ ان قرائن و شواہد کی بناء پر قاضی کوظن غالب یا یقین ہو جائے ، یہ ہیں:

(۱) شوہر بیوی کونان نفقہ نہ دیتا ہو، ظالمان انداز میں ہے انتہا مار پیٹ کرتا ہو، اس کے حقوق زوجیت ادانہ کرتا ہواور اسے مُعلَّق حالت (Hung Position) میں رو کے رکھنا جا ہتا ہو، یعنی نہتو اسے بیوی کے طور پرر کھے اور نہ طلاق دے کرآ زاد کرے۔

(ب) عورت جوان ہے اور شوہرا ہے مُو ذی مرض میں مبتلا ہے کہ حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہیں ہے یا وہ اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتا اور عورت کے اس حال میں رہنے سے اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔

(ج) عورت جوان ہے اور شوہر کو دک ، پندرہ ، بیس سال یا عمر قیدگی سزاہوگئ ہے اور عورت
کیلئے اپنفس پر قابو پا ناد شوارہے ، اس کے گناہ میں جتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔
(نوٹ: اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان نے جیل قوانین پر نظر ثانی کرتے ہوئے حکومت
پاکستان کو سفارش کی ہے کہ طویل المدت شادی شدہ قید یوں کو ہر چار ماہ بعد ایک دو ہفتے
کیلئے یا تو پیرول (Parole) پر رہا کر کے اسے اپنے اال وعیال کے ساتھ رہنے کا موقع دیا
جائے ، اگر اس پر اعتاد کیا جاسکتا ہے ، ورنہ جیل خانوں میں ایک ایک کمرے کے کوار شرم

پولیس اور انتظامیہ چونکہ عدالت کے تابع ہے، اس لئے عدالت انتظامیہ کو یا بند کرے، اور اس کے لئے توانین کوزیادہ واضح اور سخت تربنایا جاسکتا ہے، کہ شوہر کو ہرصورت میں اصالتاً یا و کالتاً عدالت کے سامنے پیش کرے ، بشرطیکہ وہ ملک کے اندرموجود ہے۔ تا کہ'' قضاعلی الغائب' (Ex-Party Decree) یعنی کیسطرفہ نیسلے کی نوبت نہ آئے۔اگر قاضی اس نتیج پر پہنچے کہ زوجین کا حدودِشرع کے اندررہتے ہوئے اب گزارہ ممکن نہیں تووہ'' فیخ نکاح'' ے پہلے شوہر کو الله تعالیٰ کا خوف دلا کر طلاق پر آمادہ کرے اور اگر وہ کسی طور پر بھی طلاق دینے پر آمادہ نہ ہوتو پھرعدالتی اختیارات کواستعال کرتے ہوئے نکاح کونٹنج کردےاور تمام دلائل قرائن اورشہادتوں کو تفصیل کی ساتھ ریکارڈ پرلائے تا کہ فیصلے میں کوئی ابہام ندرہے۔ علامه غلام رسول سعيدى ني شرح سيح مسلم جلد تالث مين أزوج مُتَعَبِّت " (يعني ايبا شوہر جوحدود شرع کے اندرر ہتے ہوئے بیوی کے حقوق بھی ادانہ کرے، اس کے لئے جینا وشوار کردے اور اسے قبیر نکاح سے آزاد بھی نہ کرے ) کے سئلے پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ مندرجه بالا وجوه کی بناء پر جب قاضی مُجازیا عدالت نکاح کوننخ کرے توبیہ طلاقِ بائن 'کے در ہے میں ہے،اس کے نتیجے میں'' فسح نکاح'' کے بعدز وجین عدت کے اندریاعدت گزرنے کے بعد باہمی رضا مندی ہے تجدید نکاح کر سکتے ہیں اور بیوی کی رضا مندی نہ ہوتو وہ عدت کے بعدایی آزادانہ مرضی سے جہاں جا ہے نکاح کرسکتی ہے، کما مر سابفا۔ آج کل بالعموم عاكلي عدالتوں كي وقسح نكاح" كے فيصلوں ميں سقم رہ جاتا ہے ، بعض فيصلے مبہم ہوتے ہیں، وجو و تشخ قطعی، واضح اور بہّن نہیں ہوتیں، لہٰذا شرعی طور بران کی توثیق دشوار ہوتی ہے۔ بعض مقدمات میں عدالتیں بحائے اس کے کہ انظامیہ کومجبور کرس کہ شوہر کو عدالت میں اصالتاً باو كالتا حاضر كرے تاكه يا تو وہ بيوى كے عائد كردہ الزامات كو تبول كرے يا دلائل وشواہد کے ساتھ روکرے تاکہ عدالت اس بوزیش میں ہوکہ مدعیہ و مدعی علیہ کے بیانات ،قرائن و

شواہداور حقائق وواقعات کی روثنی میں ان الزامات کی تقدیق یا تر دید کر سکے، عدالتیں شوہر کے غیاب (Absence) میں کی طرفہ فیصلہ (Ex-Party Decree) صاور کرویتی ہیں، عام حالات میں روست نہیں ہے، سوائے اس کے کہ شوہر ملک سے باہر ہے یالا پتا ہے، جے فقہی اصطلاح میں'' مفقو والخبر'' کہتے ہیں، اس کا معالمہ تفصیلی بحث کا متقاضی ہے۔ ایسے یک طرفہ فیصلوں کی توثیق میں ہمیں وشواری ہوتی ہے، ایسے معاملات میں مدی علیہ کواصالتا یا وکالتا عدالت میں حاضر کرنا پولیس کیلئے لازی قرار دیا جائے اوراس کے لئے ضروری ہوتو متعلقہ قانون میں ترمیم یا اضافہ کیا جائے، عدالت کی طلبی کے باوجود حاضر نہ ہونے کو قابلی وست اندازی پولیس قرار دیا جائے اور اس کیلئے جرمانہ یا سزا بھی تجویز کی جاستی ہے۔

گذشته دنوں میں ڈاکٹر ہمامیر کے مقدمہ'' فنخ نکاح'' میں اس کے شوہر نے چیش ہوکراپنا مُدُلِّل دفاع کیا اور عدالت نے بجا طور پر ڈاکٹر ہما میر کا دعوائے ضلع مسر دکر دیا، بعد میں دونوں میں نباہ نہ ہوسکا اور شوہر نے اسے طلاق دے دی ، بیعدالت کے صحیح طرز عمل اور صائب فیصلے کا نتیجہ ہے کہ شرع حل نکل آیا۔ آپ کے مسئلے میں اگر آپ کا بیان درست ہوت عدالت کا فیصلہ از روئے شرع درست نہیں ہے، لیکن اگر تھا کت اس کے برعکس ہول تو مفصل عدالت کا فیصلہ از روئے شرع درست نہیں ہے، تاہم اگر آپ شرح صدر سے محسوں کرتے فیصلہ پڑھ کر ہی حتی رائے قائم کی جاسکتی ہے، تاہم اگر آپ شرح صدر سے محسوں کرتے میں کہ بیوی کے رویہ کی وجہ ہے آپ دونوں میں اب شرعی صدود کے اندر رہتے ہوئے نباہ میں نہیں ہے تو اسے ایک طلاق رجعی دے دیں، اس صورت میں باعزت واپسی کا راستہ بھی کھلا رہے گا، اور آپ کی سابقہ بیوی گناہ میں جتلا ہونے سے بھی نی جا کیں گی، اور آپ نیک نیتی پراللہ تعالی سے اجر یا کیں گے۔

مزیدیہ کہ ہماری عاکلی عدالتیں ،عدالتی اختیارات کے تحت '' فنخ نکاح'' کوجو' خلع'' قرار دیتی ہیں ، پیقطعاً درست نہیں ہے ، کیونکہ خلع تو فریقین کی باہمی رضا مندی سے ہوتا ہے۔ اوراس کاذکر قرآن مجید ہیں ہے ،ارشاد باری تعالیٰ ہے: الطَّلَاقُ مَرَّانُ وَلَا يَحِلُ لَكُمُ النَّا يَعُونُ فِ اَوْتَسُرِيْحُ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ اَنُ تَأْخُذُوا الطَّلَاقُ مَرَّانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ اَنُ تَأْخُذُوا اللهِ مِنَا التَّيْتُوهُ وَاللهِ فَانُ خِفْتُمُ الاَيْقِيْمَا حُدُودَ اللهِ فَالْ خَفْتُمُ الاَيْقِيْمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ اللهِ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتُ بِهِ " تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ عَدُودَ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ عَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَا اللهُ وَالْمُ الطّلِلُونُ فَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: "طلاق (رَجعی) دوبارہے، پھر (عدت میں) حسن سلوک کے ساتھ روک لینا ہے یا (عدت پوری کرنے کیلئے) احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اور تمھارے لئے طلال نہیں کہ تم نے جو بچھ (مہر) عورتوں کو دیا ہے، اس میں ہے بچھ واپس کرلو، گرجب دونوں کوخوف ہوکہ وہ الله کی حدود کو قائم نہ وہ الله کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہوکہ وہ دونوں الله کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان پر بچھ گناہ نہیں، اس میں جوعورت نے (شوہر سے خلاصی پانے کا) بدلہ دیا۔ یہ الله کی حدود سے تجاوز کریں، دیا۔ یہ الله کی حدود سے تجاوز کریں، تو وہ بی ظالم بیں ، (بترہ: 229)۔

اس آیت کی رو ہے اگر زوجین کیلئے حدود شرع کے اندر رہتے ہوئے از دواجی زندگی کا جاری رکھناممکن ندر ہے اور شوہر و یہے ہوی کوطلاق دینے پر آ مادہ نہ ہو، تو ہوی بیراستہ اختیار کرسکتی ہے کہ شوہر سے لیا ہوا مہر اسے واپس کر کے یا مطالبہ مہر سے دستبر دار ہوکر یا کوئی مالی معاوضہ دے کر اپنی گلوخلاصی کرالے ، اگر شوہر یہ پیشکش قبول کر کے اسے مال کے عوض طلاق دے دیتو اسے مال کے عوض طلاق دے دیتو اسے شرعاً ''خلع'' کہتے ہیں اور بیطلاق بائن کے تھم میں ہے ، یہ با ہمی رضامندی پر موقوف ہے۔

اس خلع کے بعد زوجین اگر چاہیں تو عدت کے اندریا عدت گزرنے کے بعد باہمی رضا مندی سے عقدِ ٹانی کر سکتے ہیں، ورنہ عدت گزرنے کے بعد خلع یا فتہ عورت اپنی آزادانہ مرضی سے جہاں چاہے نکاح کرسکتی ہے۔ عدالت بیر کسکتی ہے بلکہ اسے ایسا کرنا چاہیے کہ زوجین کو آمنے سامنے بٹھا کر آہیں خلع پر آمادہ کرے، حدودِ اللّٰہی کی خلاف ورزی سے ڈرائے ،اوراگر وہ آمادہ ہوجا کیں تو اپنی مخرانی میں خلع کراکے اس کی تو یُتی کردے، مگریہ '' فکا خاک '' کی

و کری نہیں کہلائے گی بلکہ و خلع ''کہلائے گا، جسے عدالتی توثیق حاصل ہوگی۔ اس طرح قرآن مجید میں الله تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اگر زوجین کے درمیان اختلافات زیادہ بردھ جائیں تو دونوں کے خاندانوں سے ایک ایک بزرگ یازیرک ودانا اور

اصلاح ببندنمائندہ چن کران دونوں کو حکم مقرر کیا جائے تا کہ وہ مسئلے کو سلحما سکیں ،ارشاد مند ال

باری تعالی ہے:

وَإِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَ وَاللَّهُ وَعَكَمًا مِنْ أَهْلِهَ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَ وَاللَّهُ وَانْ يُرِيْدُا وَاللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا خَوْدُوا ﴿ السَّا : 35﴾ وَصُلاحًا يُولُونُ اللهُ كَانَ عَلِيْمًا خَوْدُوا ﴿ السَّا : 35﴾

ترجمہ: "اورا گرخمہیں ان دونوں (میاں بیوی) کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہوتو شوہرکے خاندان سے ایک خگم مقرر کرواور (ای طرح) بیوی کے خاندان میں سے ایک خگم (منصف، خاندان میں سے ایک خگم (منصف، خالث ) لے لو، اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کرلیں تو اللہ تعالی ان دونوں کے درمیان موافقت (کی صورت) مقدر فرمالے کا ، بے شک الله خوب جانے والا خبرر کھنے والا ہے '۔ میام بھی عدالت اپنی محرانی میں کر کے اجرکی حق دار بن سکتی ہے۔

آگرسائلہ کا بیان درست ہے کہ وہ (شوہر) اخراجات اور تان نفقہ اوانہیں کررہا ہے اور منہ

بولے ماں باپ کے پاس رکھا ہوا ہے اور از دوا جی حقوق بھی اوانہیں کررہا، یہاں تک کہ

برسوں سے بیوی کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں تو ایسا شوہر'' زوجِ مُعَعَیّف'' کہلاتا ہے، اور

بیوی کو بیت پنچتا ہے کہ وہ حقائق وشواہد کی روشنی میں عدالت سے نکاح شنح کرائے، جہال

تک شوہر کے منہ بولے ماں باپ کا تعلق ہے، اگر اس منہ بولے باپ اور خاتون کے

درمیان حرمت کا کوئی اور رشتہ نہیں تو تجابیشری کے بغیراس کا ان کے ساتھ بے جاب و بے

تکلف میل جول اور رہن بہن بھی جا ترنہیں۔

سوتیلی بیٹی سے تکاح

**سوال**:104

میں سیدشارق بخاری ولد سید معید بخاری نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا،

قربت کے تعلقات بھی رہے، پھے عرصے بعد اس عورت کی حقیقت سامنے آئی کہ وہ ایک برچلن عورت ہے، اس کی برچلنی اور بے حیائی نے میر اجینا حرام کردیا اور میں نے تگ آکر اس کو طلاق دے دی ، اس عورت کے پہلے شو ہر سے پانچ بچے ہیں ، ان میں سے ایک لڑک اساء ولد محمد اسلام (مرحوم) ہے جس سے میں نے اس کی رضا مندی سے نکاح کرلیا، چونکہ وہ لڑکی اس عورت کے پہلے شو ہر سے ہا ور میں اس عورت کو طلاق (ٹانوی اور شرعی) طور پورے چکا ہوں ، اس لئے یہ جواب عنایت فرمادیں کہ اس عورت کے پہلے شو ہرکی بیٹی سے میرایہ نکاح جائز ہے؟، (سیدشارق علی بخاری ولد سید معید بخاری)۔

## جواب:

الله تعالى ارشاد فرماتا ہے:

ۅؘ؆ؠٵٚڛؙؙڴؙؙؙؙٵڵۊؽؙڹؙٛڂڿؙۏؠڴؙؠؙڣڹؗڹؖڛٵۜؠڴؠؙٵڵۊؽۮڂڶڎؙؠۅڹٞٚٵٚٷڶڽؙڴؠڗؘڴٷؙۏٳۮڂڶڎؠ ؠۅڹٛڡؙڵٳۻؙٵڿڡؘؽڴؠؙ

ترجمہ: "اورتمہاری ان بیو یوں کی (کسی سابق شوہر سے) بیٹیاں جن سےتم صحبت کر ہیکے ہواورا گرتم نے ان بیو یوں سے صحبت نہ کی ہوتو (ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں)تم پر کوئی گناہ بیں''، (النساہ: ۲۳)۔

وہ عور تنس جن سے نکاح حرام ہان کی اسباب کے اعتبار سے نواقسام ہیں جن میں سے ایک سبب حرمتِ مصاہرت ہے ،علامہ علاؤالدین حسکفی لکھتے ہیں: حرم بالمصاهرة (بنت زوجته الموطوء ق) ترجمہ: رشتہ ومصاہرت (سسرالی رشتہ) زوجہ وموطوء کی بیٹی حرام قراردی می ہے۔ اس کی تشریح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

أى سواء كانت في حجره: اى كنفه ونفقته اولا ،وذكر الحجر في الآية خرج مخرج العادة أو ذكر للتشنيع عليهم كما في "البحر"واحترز بالموطوء ة عن غيرها ،فلا تحرم بنتها بمجرد العقد

ترجمه: "لینی خواه وه اس کی کود میں ہو، لینی اس کی تکہداشت اور نفقه کی ذیدداری اینے ذیے

لےرکھی ہویانہ۔آیت میں جر (گود) کا ذکرعادت کے طور پرہے کہ بالعموم ایما ہوتا ہے، یا
اس کا ذکر عار دلانے کے لئے ہوجیہا کہ ' البحر الرائق' میں ہے، اور موطؤہ (مدخولہ) کی قید
غیر موطؤہ سے احتر از کے لئے ہے تو محض عقد کی بناء پر اس عورت کی کسی سابقہ شوہر سے بیٹی
اس شوہر پر حرام نہیں ہوگی (بشر طیکہ مباشرت سے قبل اس نے اسے طلاق دے دی ہو)''،
(رد الحمتار جلد 4 ص 83 مطبوعہ دارا حیاء التر اف العربی بیردت)''۔ ندکورہ صورت میں
چونکہ پہلی بیوی سے آپ نے از دواجی تعلقات قائم کئے، لہذا حرمتِ مصاہرت کے سبب اس
عورت کی بیٹی سے آپ کا نکاح جائز نہیں ،آپ پر لازم ہے کہ اس سے فوراً علیحدگی اختیار
کریں اور تو بہ کریں۔



# تحريرى طلاق اورنفقه

### **سوال**:105

شوہرنے بیوی کواس کے میکے بھیج دیا اور تقریباً دوماہ کے بعد تحریراً تین طلاقیں بھیج دیں۔دریافت کے زمانے کا نان نفقہ بھیج دیں۔دریافت طلب امریہ ہے کہ طلاق سے بل دوماہ اورعد ت کے زمانے کا نان نفقہ کیا شوہر کے ذمہ ہے؟، اور کیا عورت اس کی حقد ار ہے؟، (آفتاب احمہ، 3822 - ۱۸، بلاک آ،میٹروول ۱۱۱،کراچی)۔

### جواب:

طلاق کے بعدایام عدّت کا نان نفقہ اس کی مالی حیثیت کے مطابق شوہر کے ذمہ ہے۔اصولی طور پرمعتدہ عورت کوعدت شوہر کے مکان میں گزار نی چاہیے، لیکن چونکہ استفتاء میں درج صورت حال کے مطابق شوہر نے طلاق سے دوماہ قبل ہی اسے والدین کے گھر بھتے دیا اس کے بھر بحری ہے۔اگرعورت کے گھر بھت گزار نااس کی مجبوری ہے۔اگرعورت نے طلاق سے قبل کے دوماہ کے نفتے کا مطالبہ بروقت کیا ہو، تو یہ اس کاحق ہے۔ مسکلہ طلاق رجعی

# سوال:106

محترم مفتی صاحب! میری گذارش ہے کہ میرے شوہر نے بجھے فون پر با قاعدہ طور پرایک طلاق دی۔الفاظ: '' میرااور میرے والد کانام لے کرکہا کہ میں فلانہ بنت فلاں کوایک طلاق دیتا ہوں''۔میری گذارش ہے کہ آپ مجھے تفصیل سے بتا ہے کہ شری طور پر میرے طلاق دیتا ہوں''۔میری گذارش ہے کہ آپ مجھے تفصیل سے بتا ہے کہ شری طور پر میرے لیے کیا تھم ہے، جبکہ طلاق کواب تین مہینے ہو گئے ہیں، (ام ایمن بفرزون، R-21/نارتھ کرا جی)۔

#### جواب

صورت مسئولہ میں آپ کے شو ہرنے آپ کو ایک طلاق رجعی دی ہے،اس کے

سائل ۲۵۲

بعد عدت کے اندر شوہر کورجوع کاحق حاصل تھا، رجوع زبانی بھی ہوسکتا ہے کہ شوہر بیوی ہے کہے کہ میں نے طلاق سے رجوع کیا اور عملاً بھی کہ آپس میں ازدوا جی تعلق قائم کر لیں۔ اگر طلاق رجعی کے بعد شوہر نے عدت کے اندررجوع نہ کیا ہوتو عدت گزرنے کے بعد وہ طلاق بائن ہو جاتی ہے، اور پھر عورت آزاد ہوتی ہے اپنی مرضی سے جہال جائے کا کی کرسکتی ہے، لیک کرسکتی ہے، لیک کرسکتی ہے، لیک صورت میں شوہر کے ہا تھ جی عقد ثانی کرسکتی ہے، ایک صورت میں شوہر کے پاس آئندہ صرف ووطلاق کاحق رہے گا، اور مزید طلاقوں کے ساتھ جمع ہونے کے لئے یہ پہلی طلاق بدستور مؤثر رہے گی۔ جس عورت کو حیض آتا ہے اس کی عدت تین حیض ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالْهُ طَلَقْتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِ نَّ ثَلْثَةَ قُرُو ۗ ﴿

اورطلاق یا فته عور تنیں اپنے آپ کوتین حیض گزرنے تک رو کے رکھیں، (البقرہ:228)۔ اور وہ عورت جسے حیض نہ آتا ہو، اس کی عدت تنین ماہ ہے، الله تعالی کا ارشادہے:

وَالْيُ يَنِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ لِسَا بِكُمُ إِنِ الْمَاتَبُتُمُ فَعِنَّ تُعُنَّ ثَلْثَةُ أَشْهُو لَوَالْكُولُمُ صَدْمَهُ مَا

اورتمہاری عورتوں میں ہے جوجیض ہے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو (ان کی عدت کیا ہوگی ) تو ان کی عدت تمین مہینے ہے، اور وہ عور تمیں جنہیں سرے سے حیض آیا ہی نہیں ہے، (ان کی عدت بھی تمین مہینے ہے)، (الطلاق:4)۔

آپ کے سوال میں درج نہیں ہے کہ آپ کے شوہر نے عدت کے اندر رجوع کرلیا ہے یا نہیں؟،اگر کرلیا ہے تو بیان کا استحقاق ہے اور نکاح بدستور قائم ہے،اگر نہیں کیا اور عدت باق ہے تو اب بھی کر سکتے ہیں،اور اگر خوانخواستہ عدت گزر چکی ہے تو آپ لوگوں کا رفتہ نکاح باقی نہیں رہا،آپ حب مشاجهاں چاہیں نکاح کیلئے آزاد ہیں،اور اپنے سابق شوہر کے بائی صرف دو طلاق کا حق ہے بھی عقد دانی کرسکتی ہیں،کین اب آئندہ آپ کے شوہر کے پائی صرف دو طلاق کا حق باقی رہے گا۔

# ایک طلاق تصور ہوگی

### سوال:107

منسلکتر میرے سرھی اور میری بیوی کے سکے پھو بھاکی ہے جومیری بیٹی اوران
کے بیٹے کے مابین از دواجی اختلافات کی وجہ سے تحریر کی گئ تا کہ ان کے (بینی سمیعہ اور
وقار حسن کے ) مابین کوئی تناز عرجتم نہ لینے پائے۔ بیتح ریر بقول آفریدی خان ایک تنبیہ کے
طور پر تحریر کی گئی ہے اور اس سے طلاق وینامقصور نہیں لیکن بعد از ال اس کا رخ طلاق کی
جانب بدل دیا گیا (خداوند تعالی دلوں کے حال سے بخو بی واقف ہے اور وہ بہترین انتقام
لینے والا ہے )۔

1) ندگورہ مسئلہ میں جیسا کہ آفریدی خان صاحب نے اپی تحریر کی بشت پر لکھا ہے کہ 16/6 کوسمیعہ گھر چھوڑ کراپنے والدین کے گھر چلی گئی لیکن انہوں نے بیتحریز بہیں کیا کہ ان کے اکسانے پروقار حسن سمیعہ کو 15/6 کی شب اپنے گھر لے گیا اور تام رات تشد د کر تار ہا یہاں تک کوشیح کے کوگوں نے شور فعل کی آ واز سی اس تشد د کے بعد صبح میری غیر موجودگی میں میری بیٹی میرے گھر آئی ،اس طرح تشد د کے بعد اگر کوئی لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے تو آیا اس پر طلاق واقع ہوجاتی ہے؟

یہ بات توسمجھ میں آتی ہے کہ عام حالات میں گھر کو چھوڑ نے سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئ لیکن آیا جبروتشد د کی صورت میں بھی ریطلاق واقع ہوسکتی ہے؟

2) جیسا کے تحریر سے ثابت ہے کہ تمام دستخط کی طرفہ ہیں اور لڑکی کی جانب سے کسی فرد کے دستخط موجود نہیں ، آیا اسلامی تعلیمات کی روسے یہ تحریر قابل قبول اور قابل عمل بھی ہے جب کہ امروا قعہ یہ ہے کہ استحال گیا۔
کہ امروا قعہ یہ ہے کہ استحریر کے بعد بجائے اتفاق اور اتنحاد کے تشد دکا راستہ کھل گیا۔
3) اگر میتحریر قابل عمل ہے تو اس کی روسے کتنی طلاقیں واقع ہو چکی ہیں اور آیا اس میں رجوع کی مخبائش موجود ہے یا نہیں؟ یہاں میہ بات واضح کردی جائے کہ استحریر کے بعد یہ پہلا جھکڑ استحریر کے بعد یہ پہلا جھکڑ استحریر کی ہے۔
ہے جیسا کہ آفریدی خان صاحب نے بھی اپنی تحریر کی ہشت پر یہ بات واضح طور پر کھی ہے۔

4) آفریدی خان صاحب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ 16/6 کے بعد تقریباً تمن ماہ کرر بھے ہیں کسی نے رجوع نہیں کیا تو اس طرح دویا تمین چیش گزرنے کے بعد دوسری ظُلاً ق ازخودوا تع ہوگئی ہے اس بات کی وضاحت ضروری ہے۔

5) یے رواز کے کے والد نے کھی ہے جب کہ تمام دوسرے افراد نے اس پروستخط کے ہیں۔ اس صورت میں جب کہ زبان سے لفظ طلاق کا برملا ذکر نہ کیا جائے ،طلاق واقع ہوجاتی ہے؟، (عبدالقیوم والد سمیعہ، مکان نمبر:36/B،21/12، لانڈھی، کراچی)۔

نو اله المومروقار حسن كى تحرير مندرجه ذيل عبارت برمشمل ہے:

" ہم دونوں وقار حسن اور سمیعہ بحثیت خاوند اور یوی اقر ارکرتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے
باہم اتفاق اتحاد اور اپنی بساط کے مطابق زندگی گزاریں گے۔اگر کوئی کسی حتم کا تنازعہ
ہمارے درمیان پیدا ہوتو باہم طے کر کے صلح کریں گے۔سمیعہ بطور ہوی خاوند وقار کی تالیح
فرمان ہوگی اور وقار بحثیت خاوندا پنی ہوی کی حیا اور نان نفقہ کا ذمہ دار ہوگا۔اگر ہوی بھند
ہوگئی اور خاوند کی مرض سے باہر ہوئی تو یہ کاروائی ایک طلاق تصور ہوگی اور ای تناسب سے
دوسری بار بھی ہوگی۔ہم اقر ارکرتے ہیں کہ خداوند کریم کے احکامات کے مطابق از دوا تی
زندگی گزار نے کے جواصول ہیں اور قناعت اور صبر کے احکام ہیں ہم ہر حالت میں پورا
کریں گے بطور قبولیت ہم اپنے دستخط کردیتے ہیں اور پابند ہیں۔''
کریں گے بطور قبولیت ہم اپنے دستخط کردیتے ہیں اور پابند ہیں۔''
نوٹ: استفتاء برگواہان کے دستخط بھی شبت ہیں۔'

وستخط

وستخط

سميعه بنتعبدالقيوم

وقارحسن ولدآ فريدي خان

(89-69)۔ B-69) کاظم آباد، ماڈل کالونی، گواہی کی تاریخ: 5 جنوری 2003ء)۔ اس کے بعدا کید اور ٹی تحریر، جس کے نیجے" آفریدی' کے دستخط ہیں، کے الفاظ سے ہیں: 7 جون 2003 ہے 4 جولائی 2003 تک کراچی میں رہا۔

16 جون2003 کومبح و قار کے گھر ہے سمیعہ بغیراطلاع دیئے غائب ہوگئی، مالک مکان

نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ دو تھنٹے کی تلاش کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اپنے باپ کے گھر چلی گئی ہے، اس کے گھر لڑی چھوڑ کر واپس آ گیا۔ 22 جون 2003ء کو سامان واپس لا کر مکان ماک کے حوالے کر دیا۔ مالک مکان کے حوالے کر دیا۔

## جواب:

صورت مسئولہ میں خاوند وقار حسن کی تحریر میں یہ جملہ: "اگر بیوی بھند ہوگی اور خاوند کی مرضی سے باہر ہوگی تو یہ کارروائی ایک طلاق تصور ہوگی اور اس تناسب سے دوسری باربھی ہوگئ"، قابل تو جہ ہا اور اس پر طلاق کے واقع ہونے یا نہ ہونے کا مدار ہے۔ اس تحریر میں ایک قابل تو جہ بات یہ ہے کہ اس میں "خاوند کی مرضی" کو متعین نہیں کیا گیا، بلکہ اے مہم رکھا گیا تا وقتیکہ وہ پہلے ہے کہ اس معاطع میں اپنی مرضی متعین کر کے بیوی بلکہ اے میں ماؤگی تا تا وقتیکہ وہ پہلے ہے کہ "آئندہ تم میری اجازت کے بغیر اپنے والدین کواس سے آگاہ نہ کردے، مثلاً وہ یہ کہے کہ" آئندہ تم میری اجازت کے بغیر اپنے والدین کے گھر نہیں جاؤگی"، جبکہ تحریر میں صراحنا یا اشار تاکوئی ایبا مفہوم مستفاد نہیں ہوتا ، جبکہ " تعلق بالطلاق" تو کسی امر متعین معلوم اور تحقق پر ہوتی ہے۔

دوسری بات قابل توجہ تحریر کے بیالفاظ ہیں کہ: '' توبیکارروائی ایک طلاق تصورہوگ اوراس تناسب سے دوسری باربھی ہوگ'۔ بیالفاظ' انشاء طلاق' کے بیس ہیں، کیونکہ طلاق، انشاء لیعن قصد اطلاق کوواقع کرنے سے ہوتی ہے، یعنی شوہر بیہ کہے کہ مثلاً: تجھے طلاق ہے یا تجھے طلاق دی یا تجھے طلاق دی یا تجھے طلاق دی یا تجھے طلاق ویتا ہوں یا مستقبل میں کسی امر کے ساتھ معلق کرے کہ تجھے طلاق ہوگی وغیرہ ۔ لہٰذاان کلمات سے طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ طلاق تصورہوگ کے معنی علی تاریخی جائے گئے۔

امام احمد رضا قادری رحمة الله تعالی علیه سے سوال کیا گیا: ''شوہر نے لکھا: اس خط کو بطور طلاق نامہ تصور فرما کیں''،اعلیم صرفت قدس سرہم العزیز نے جواب دیا:

'' صالح ایقاع طلاق نبیں کہ' بطور طلاق نامہ تصور فر مائیں'' کے صاف یہ معنی کہ حقیقت میں '''' طلاق نامہ''نبیں نے آوی امام قاضی خان میں ہے: "امرأة قالت لزوجها:مرا طلاق ده ، فقال الزوج:داده انگار لا يقع وان نوى كانه قال لها با لعربية احسبي انك طالق و ان قال ذلك لا يقع و ان نوى"

ترجمہ: بیوی نے خاوند کو کہا: '' مجھے طلاق دے''، خاوند نے جواب دیا: '' تو دی ہوئی یا کی ہوئی خیال کرلے' تو طلاق نہ ہوگی اگر چہ طلاق کی نیت کی ہو، کیونکہ عربی میں اس کامعنی یوں ہے' ' تو گلاق نہ ہوگی اگر چہ طلاق والی ہے'' اور اگر یوں بالفاظ عربی کہا تو طلاق نہ ہوگی چوں ہے' ' تو گلاق کہ ہو، ( نآوی قاضی خان ، کتاب الطلاق ، جلد ا میں ۱۳ مطبوعہ نولکھور ہکھنؤ)۔

ویا ہے طلاق کی نیت کی ہو، ( نتاوی قاضی خان ، کتاب الطلاق ، جلد ا میں ۱۳ مطبوعہ نولکھور ہکھنؤ)۔

(نتاوی رضویہ جلد ۱۲ میں ۱۳۲ مطبوعہ رضافاؤ نٹریش ، لا ہور )

اسی مقام پرہے:

"لو قيل لرجل اطلقتَ امرأتك فقال عَدّ ها مطلّقة اواِحسبها مطلّقة لا تُطلّق امرأته "\_

ترجمہ: ایک شخص ہے سوال کیا گیا کہ: '' کیا تو نے اپنی بیوی کوطلاق دی ہے؟''تواس نے جواب میں کہا: '' تو اس کوطلاق دی ہوئی شار کر لے باتوا سے مطلقہ بچھ لے''،تو بیوی کوطلاق نہ ہوگی ، ( فاویٰ قاض خان ،کتاب الطلاق، جلد اجم ۲۱۳ مطبوعہ نولکشور بکھنؤ)۔

علا منظام إلدين رحمه الله عليه لكصة بين:

"داده انگلو" او "كرده انگار" لا يقع وان نوى، ولو قال لها بعدما طلبت الطلاق"...

ترجہ: '' دی ہوئی سمجھ' یا'' کی ہوئی سمجھ' ، (ان کلمات سے) طلاق واقع نہیں ہوگی ،خواہ اس نے طلاق واقع نہیں ہوگی ،خواہ اس نے طلاق کی نیت بھی کی ہواور (تب بھی نہیں) اگر اس نے بیوی کے مطالبہ طلاق کے بعد میالفاظ کے ہوں' ، (ناوئ عالمکیری جلد ام مصلوعہ دارالا شاعت العربیة تدهار)۔

ہمارے پاس پچھ عرصہ قبل ایک استفتاء آیا تھا کہ: ایک فض نے تبن سے زائد بارائی ہوگ سے کہا: ''اگرتم نے پان کھایا تو میری طرف سے طلاق سمجھو''۔ دارالعلوم کرا چی کے جناب مفتی عبد الرؤف سکھروی صاحب نے اپنے وقوع طلاق کے فتوے سے رجوع کرکے جھھ ہے اتفاق کیا تھا کہ ان کلمات سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔

ای طرح امدادالفتادی جلد کی جم میں ایک استفتاء درج ہے جس میں تحریہ ہے: آخر لوگوں نے کہا: تم اس قدر مارتے ہو، اگروہ موافق نہیں ہے تو اس کوطلاق دے ، تو اس رشوہر) نے کہا: ''تم لوگ ایسا ہی مجھو'۔ اس کا جواب امدادالفتا وکی میں فتاوی عالمگیری کا حوالہ دینے کے بعد یوں درج ہے: '' اور بیالفاظ کہ: ''تم لوگ ایسے ہی مجھو' ترجمہ'' دادہ انگار'' کامعلوم ہوتا ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔

لہٰذاصورت مسئولہ میں" بیکارروائی ایک طلاق پرتضور ہوگی" کے معنی یہی ہوں گے کہ " "طلاق بھی جائے گی" یا" اسے طلاق سمجھا جائے" لہٰذااس سے طلاق واقع نہیں ہوئی اور وقارحسن اور سمعیہ بدستور میاں ہوی ہیں، فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب -

## مسئلهطلاق

### سوال:108

میرا مسئلہ درج ذیل ہے، براہ کرم اس مسئلہ پرفتوی جاری کریں، عین نوازش ہوگی۔ "شوہر نے بیوی سے دو بار بیالفاظ کہے کہ: " میں تہہیں طلاق دیتا ہوں "، اور پھر پندرہ دن تک شوہر حق زوجیت ادا کرتار ہا اور پھر بیوی دو ماہ تک پاکستان سے باہر رہ کرآئی اور ایک ہفتہ تک شوہر کے ساتھ رہنے کے بعد علیحدہ رہتی ہے۔ اور دو ماہ بعد شوہر نے کہا کہتم میری طرف سے آزاد ہواور ابتم میرے نکاح میں نہیں ہو۔

سوالات بي بي كمآ ياشرى لحاظت:

- (1) تمام طلاقيس دا قع موكى بير؟
  - (2) نکاح برقرارہے یائیں؟
- (3) تیسری طلاق کے جوالفاظ شوہرنے کیے، وہ طلاق کے زمرے میں آتے ہیں یانہیں؟
- (4) آیا اب بیوی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے یا نہیں؟، (خواجہ شجاعت الله، مکان نمبر A-433 بلاک ایل نارتھ ناظم آباد، کراچی )۔

#### جواب:

صورت مسئولہ میں خط کشیدہ الفاظ سے دورجعی طلاقیں واقع ہوگئیں اورطلاق رجعی میں جب تک عدت باتی ہے، شوہر رجوع کرسکتا ہے۔ اورعورت کی رضا مندی اس میں شرط نہیں ہے، نتاوی عالمگیری ج: 1 ص: 470 پر ہے:

واذا طلق الرجل امراته تطليقة رجعيةً او تطليقتين فله أن يرا جعها في عدّتها رضيت بذلك او لم ترضّـ

ترجمہ: ''اور جب شوہرا پی بیوی کوایک یا دورجعی طلاقیں دے دے ، تواسے عدت کے اندر رجوع کا اختیار ہے ،خواہ عورت اس رجوع پر راضی ہویا نہ ہو'۔

پرشوہر نے دوطلاق رجعی دینے کے بعد رجوع کیا اور آئندہ وہ صرف ایک طلاق کا مالک تھا۔ جب شوہر نے اپنی بیوی سے کہا '' تم میری طرف سے آزادہ و' ،ان الفاظ سے طلاق کا واقع ہونا شوہر کی نیت پرموتوف ہے،اگر شوہر کی نیت طلاق دینے کی ہو،تو طلاق واقع ہوجائے گی ،ورنہ نہیں ، فاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 374 پر ہے: "وَلَوُ فَالَ اَعْتَفُتُکِ طُلِقَتُ بالنِیّانِیْ "

ترجمہ:'' اوراگر (شوہرنے اپنی بیوی سے ) کہا:'' میں نے تہیں آزاد کیا''،تواگراس نے سے کلمات طلاق کی نیت سے کہے تو طلاق واقع ہوجائے گی''۔

الله تعالی کاار شاد ہے: اَلطَّلا کی مَرَّتُنِ مَ فَامُسَاكَ بِمَعْرُونِ اَوْتَسُویُ اَلِمِی اَلله اَلله مَرَّال ترجمہ: '' (وہ) طلاق (جس کے بعد شوہر کورجوع کاحق حاصل ہے، زیادہ سے زیادہ) دو بار ہے، پھر (یا تو عدت کے اندر) حسن سلوک کے ساتھ روک لینا ہے یا (عدت پوری

كرنے كيلئے) احسان كے ساتھ چھوڑ دينا ہے' ، (البقرہ: 229)۔

لیکن صورت مسئولہ میں شوہر کا یہ کہنا کہ: ''تم میری طرف سے آزاد ہو' اوراس کے بعدوالا جملہ کہ: '' اور اب تم میرے نکاح میں نہیں ہو' بشوہر کی دبیعِ طلاق پر قرینہ ہے۔ لہذا اس مسئلہ میں خاتون کو ندکورہ جملہ ہے ایک اور طلاق واقع ہوگئی اور بیر پہلی دوطلاقوں کے ساتھ

مل کرکل تین طلاقیں واقع ہو گئیں۔

اب بیخاتون اپنے شوہر کیلئے بالکل حرام ہوگئی، اور اب وہ تین جیض عدت گزارنے کے بعد سابق شوہر کے سواکس کے ساتھ بھی اپنے نکاح کے بارے میں آزاد ہے اور جہال چاہے نکاح کرسکتی ہے۔ سابق شوہر کے ساتھ اب وہ نہیں رہ سکتی، اگر شوہر نے اس سے پہلے اس کا مہرا دانہیں کیا تھا، تو وہ پورے مہرا وراتیا م عدت کے نان نفقہ کی حق دار ہے۔

## مسئله طلاق وحقوق از دواج

## **سوال**:109

عالى جناب! مين مسمى افتخارا حمد والده ما جده سيم اختر سكنه بلاك نمبر 1 فليث نمبر 6 ر6، الكرم اسكوائز فيڈرل كيپيٹل امريا، كراچى ميں رہائش پذير ہوں۔عالى جناب! ميرامسئله بيہ ہے کہ میں نے دوشادیاں کی ہیں، دوسری شادی کے بعدے میری پہلی شریکِ حیات نے مجھے تنگ کرنا شروع کردیا ، پہلی ہے میرے گھر میں یا نچے بچوں نے جنم لیا۔اور دوسری سے تمن بچے ہیں۔کھریلونا جاتی کی وجہ سے میں نے پہلی بیوی کوطلاق دے دی تھی الیکن بچوں کی وجہ سے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہتم حلالہ کرلو۔اس طرح تمہیں بیوی بیجے دو ہارہ مل جائیں مے۔لیکن طالہ کرنے سے پہلے میں نے اپنی بیوی کے سامنے بیشم اُٹھائی تھی۔ کیونکہ مجھے میری مہلی بیوی نے بیکہاتھا کہ اگرتم میرے سامنے قر آن اُٹھا کر پہلے بیٹم کھاؤ كه ميں دوسرى بيوى كوچھوڑ دوں گا ،تو ميں حلاله كرنے كو تيار ہوں \_لېذا ميں نے اس كے سائے قرآن أمُعاكر بيتم كھائى كەميں أے چھوڑ دوں كا۔اب جيد ماہ پہلے حلاله كرليا اور نه ہى دومری بیوی کوجھی حچھوڑا، کیونکہ میں اپنی دوسری بیوی کوبھی حچھوڑ نانہیں جا ہتا ہوں اور دونوں كوركهنا حابتا مول البذااب مين مسئله آب كزير كوش كرنا حابتا مول كه آب سے اس كا تصحیح حل اسلام کے نقطۂ نظرے ہو چھنا جا ہتا ہوں کہ اب میں کیا کروں، جوشم میں نے أفعائى ہے،اس كا بچھےكيا كفاره اداكر نايزے كا، پجولوكوں نے بچھےكہا ہے كداس طرح سے مسم كماكراور حلاله كرني مع يحديس موتاء بيطلال نبيس حرام برلبذا آج كل بيس ذہنى

طور پرکافی پریشان ہوں اور میری سمجھ میں پھھیس آرہا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ کس کور کھوں اور کس کو چھوڑوں۔ خدا کیلئے مجھے اس ذہنی پریشانی سے چھٹکارا دلا ہے اور کوئی حل نکالیئے میں آپ کا بے حدممنون وہشکررہوں گا۔

#### جواب:

آپ کو پہلی ہوی کے ساتھ عقد ٹانی کیلئے دوسری ہوی کو طلاق دینے کا وعدہ نہیں کرنا چاہئے تھا، اور نہ ہی ایسی شم کھانی چاہئے تھی، کیونکہ مباح امور میں طلاق الله تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپند ہے۔ آپ اپنی دوسری ہیوی کو بدستور نکاح میں رکھیں اور شم کا کفارہ ادا کریں، جویہ ہے: 10 مساکیین کو اپنے اوب طرمعیار کے مطابق دو وقت کا کھانا کھلانا یا انہیں لباس فراہم کرنا اور اگر یہ نہ کر سکیس تو تین دن کے روز سے رکھنا ، کفارہ شم کا بیت کم سورۃ الماکدہ کی آ بہ نمبر 89 میں نہ کور ہے:

لا يُؤَاخِنُكُمُ اللهُ بِاللَّغُوفِ آيُهَ الِكُمْ وَالْكِنْ يُؤَاخِنُكُمْ بِمَا عَقَّدُ ثُمُ الْا يُهَانَ عَلَقُا مَنَةً لِمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ يُهَانَ عَلَيْكُمُ اللهُ يُهَانَ عَلَيْكُمُ اللهُ يَعِنُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

ترجہ: الله تہاری ہے مقصد قسموں پرتہاری گرفت نفر مائے گا، کین تہارا مواخذہ کرے کا تہاری کی قسموں پر تہاری گرفت نفر مائے گا، کین تہارا مواخذہ کرے گاتہاری کی قسموں پر ، توالی قسم کا کفارہ دس مسکنوں کو کھانا دینا ہے درمیانی قسم کا کھانا جوتم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یاان مسکنوں کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرتا، تو جو (ان میں سے کچھ ) نہ پائے تو تین دن کے روزے (رکھے)، بیتمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جبتم قسم کھاؤ (اورائے تو تین دن کے روزے (رکھے) میتمہاری قسموں کا گفارہ ہے، جبتم قسم کھاؤ (اورائے تو تبینو) اورا پی قسموں کی حفاظت کروائی طرح الله تمہارے لئے اپنی آئیش بیان فرما تا ہے تا کہم فشکر گزار ہوجاؤ''۔

برایی تنم کو،جس پرقائم رہنا اسے پورا کرنا خلاف شرع ہو،تو ژورینا جاہے اوراس کا کفارہ اداکردینا جاہے اوروہ کام کرنا جاہے جوشریعت کی روسے محسن اور پہندیدہ ہے،حدیث

## یاک میں ہے:

عن عبدالرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله مُلطَّة : واذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك واتِ الذي هو خير-

فرایت غیر ها خیرا منها محفوعن بعبت واب الله عند ایر خیر ایر خوا ایر ایر خوا ا

# مسئله دوطلاق رجعي

#### سوال:110

گذارش ہے کہ میری چھوٹی بہن کواس کے شوہر نے شارجہ سے نون پردومر تبہ
ہالفاظ کہ'' میں تہمیں طلاق دے رہا ہوں'' کہے ، جو کہ میری بہن نے بھی سے اور میر ہے
ہیے فیضان الدین نے بھی سے ، جو کہ اس وقت شارجہ میں موجود تھا۔ میری بہن حالمہ ہے
اور اپریل کے پہلے ہفتے میں اس کے یہاں نچ کی ولادت متوقع ہے۔ اب اس کے شوہر
نے اس کو اپنے گھر واپس بلالیا ہے ، مگر وہ خود شارجہ میں ہے۔ یہ سارا واقعہ انداز أ
ورائل کے بیا بالیا ہے ، مگر وہ خود شارجہ میں ہے۔ یہ سارا واقعہ انداز أ
ورائل کے بیا بالیا ہے کہ اس کا شوہر کس طرح اور کس وقت اس کے ساتھ
رجوع کرے ، برائے مہر مانی قرآن وسنت کی روشن میں جواب دیجئے ، (ایک بہن ، کرا چی)

#### جواب:

صورت مسئولہ میں، اگر سائلہ کا بیان درست ہے تو، دورجعی طلاقیں واقع ہوگئیں، چونکہ مطلقہ بیوی حالمہ ہیں، اس لئے ان کی عدت وضع حمل (بین بچہ بیدا ہونے) تک ہے،اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَ أُولَاتُ الْآحْبَالِ اَجَلُهُنَّ اَنُ يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ا

ترجمہ:'' اور حاملہ عور توں کی عدت ان کا وضع حمل ہے'، (الطلاق: 4)۔

چونکہ ابھی'' وضع حمل''نہیں ہوااس کئے عدت باتی ہے، عدت کے اندر شوہر کورجوع کاحق حاصل ہے، وہ زبانی ہے کہہ کررجوع کرسکتے ہیں کہ'' میں نے رجوع کیا''اور عمل سے بھی رجوع کرسکتے ہیں، کہ اس سے بیوی کی طرح برتا و کریں، بوس و کناریا عمل زوجیت اواکرنا وغیرہ، مگر مکروہ ہے اللہ یہ مجنون ہو۔ تا ہم رجوع کی صورت میں اب شوہر کے پاس صرف ایک طلاق کاحق باقی ہے، آئندہ اگر خدانخو استہ شوہر نے ایک طلاق و دے دی تو ماضی کی بیدو طلاقیں، اس کے ساتھ جمع ہونے کیلئے موثر رہیں گی، اور اس طرح سے تین طلاق مخلظہ ہوجا کی گا۔ ہوجا کیں گا، اس کے شوہر کو آئندہ کے لئے انتہائی محاط رہنا ہوگا۔ شوہر کااپی بیوی کی حیثیت سے گھر بلانا، اگر رجوع کی نیت سے ہواس سے بھی رجوع ہوجائے گا۔

# مسئله تفويض طلاق

#### **سوال**:111

کیافر ماتے ہیں مفتیان ذی احترام دریں مسئلہ کہ زینب کی شادی علی ہے ہوئی،
تو نکار سے قبل طرفین کے اولیاء کے ماہین عرف عام کے مطابق چند شرائط طے ہوئیں، جن
میں ایک اہم شرط یہ تھی کہ علی اپنا حق طلاق زینب کو تفویض کردے گا۔ پھر بوقت نکاح،
نکاح فارم میں یہ تحریر کیا گیا کہ ' دولہانے طلاق کاحق وہمن کو تفویض کردیا ہے'۔
چند ماہ بعد نا اتفاق کی صورت میں زینب اپنے والدین کے کھر آگئی، زینب کے والد نے
اپنی بیٹی سے میکھوایا کہ ' میں اپنے والد کو طلاق کاحق تفویض کرتی ہوں وہ میری طرف سے

حق طلاق استعال كرسكتے بيں''، چنانچية بين كے والدنے اپنى بيثى كے ولى اور وكيل كى حیثیت ہے علی کو ایک طلاق تحریری بھجوادی، جار مہینے بعد پھر دوسری طلاق بھی تحریری تججوادی،عدت کی مدت ختم ہو چکی تھی کے الیاء نے پھرے ملے کی کوششیں شروع کر ویں اورعلی کےمعتبرترین ولی نے کہا کہ میں نےمفتی صاحب ( نامعلوم ) سےمعلوم کرلیا ہے ابھی طلاق بائندوا قع نہیں ہوئی مگر سائل منذبذب ہے لہذا مفصل فتو کاتحر رفر مائیں کہ (۱) تفویض طلاق کی عرف عام میں کیا حیثیت ہے؟ عرف عام کے مطابق مکمل اختیارِ طلاق کی منتقلی ہے یا بیقابلِ والیسی مبدہے یا نا قابل والیسی عطیہ وتحفہ؟

(۲) کیالژ کی طلاق مفوضه کا اختیارخود استعال کرسکتی ہے یا اپنے ولی ووکیل کوبھی تفویض

(سو) کیا وکیل اس اختیار کواستعال کرسکتا ہے اور وکیل کی طرف ہے دی گئی دونوں طلاقیں مؤثر ہوگئیں؟ یہاں میمی واضح ہوکہ علی نے نکاح فارم چھیایا ہوا ہے اور نکاح خوال کے بارے میں بھی پچھیں بتاتا ہفسیلی جواب سے سرفر از فرمائیں، (فداء المصطفیٰ، جامعہ باب القرآن، کراچی)۔

## جواب:

بيمسكلة تفويض طلاق كاب، كوكي فخص اين بيوى كو" اختيار طلاق" صرف اس صورت میں تفویض کرسکتا ہے، جب وہ اس کے عقدِ نکاح میں آپھی ہویا کم از کم وہ اپنے آپ کوشو ہر کے عقدِ نکاح میں دے دے یعنی اپی طرف سے خیارِ طلاق کی شرط کے ساتھ مبلے ایجاب کرے اور شوہراس شرط کے ساتھ اسے قبول کرے۔

## علامه نظام الدين لكصة بين:

"رَجُل تَزوُّجُ امرأةً على أنها طالق اوعلى ان امرها في الطلاق بيدها، ذكر محمد رحمه الله تعالى في الجامع انه يجوز النكاح،والطلاق باطل ولا يكون الامر بيدها وقال الفقيه ابو الليث رحمه الله تعالىٰ هذا اذا بدأ الزوج فقال

تزوجتكِ على انك طالق، وان ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسى منك على انى طالق او على ان يكون الامر بيدى اطلق نفسى كلماشئت، فقال الزوج قبلت، جازالنكاح، ويقع الطلاق ويكون الامربيدها."

ترجمه: "أيك مخض في ايك عورت سے اس شرط برنكاح كياكه: اسے طلاق ہے يا اسے خودكو طلاق دینے کا اختیار ہے، ' تو امام محدر حمد الله تعالیٰ نے'' الجامع'' میں فر مایا ہے کہ نکاح جائز ہے اور طلاق باطل ہے اور اس صورت میں اس عورت کیلئے خود کو طلاق دینے کا اختیار حاصل نہیں رہے گا،اور نقیہ ابواللیث رحمہ الله تعالیٰ نے (امام محمہ کے اس قول کی تشریح كرتے ہوئے) فرمايا كەربە (ليعنى طلاق اور خيارتفس كاغيرمؤثر ہونا) تب ہے جب شوہر كى جانب سے ایجاب میں پہل ہواور وہ یوں کے کہ: میں نے اس شرط پرتم سے نکاح کیا کہ تخصے طلاق ہے،اور اگر (صورت حال ہیہ ہوکہ )عورت کی جانب سے ایجاب میں پہل ہو اور وہ کلمات ایجاب بوں ادا کرے کہ: میں نے اس شرط پر بچھے سے اپنا نکاح کیا کہ مجھے طلاق ہے، یا بیر کہ مجھے اینے نفس کا خیار رہے گا کہ میں جب بھی بھی جاہوں اپنے آپ کو طلاق دے دوں ، اور شوہرنے جوابا کہا: اس شرط کے ساتھ مجھے نکاح قبول ہے ، توبیہ نکاح جائز ہوگا اور پہلی صورت میں طلاق فوراُ واقع ہوجائے گی اور دوسری صورت میں عورت کوخود كوطلاق دينے كا اختيار حاصل رہے گا''، ( فآويٰ عالمكيری جلدنبر 1 ص: 273 مكتبهُ رشيد بيه كوئنه ). عالمكيرى كى اس عبارت سے معلوم مواكد اكر تفويض طلاق كى شرط كے ساتھ شو ہر عقد نكاح میں پہل کرے اور ایجاب کرے اور بالغرض یوں کیے کہ: میں نے جھے سے مقررہ مہرکے عوض اس شرط کے ساتھ نکاح کیا کہ تھے خود کوطلاق دینے کا اختیار ہمیشہ رہے گا (یعنی جب مجى توجا ہے اسے استعال كرسكتى ہے) اور عورت قبول كرلے توبيتفويض طلاق مؤثر تبيس ہے، کیونکہ تفویض طلاق بینی ایجاب کے وقت نہوہ اس کے عقدِ نکاح میں ہے اور نہ ہی اس نے اینے آب کونکاح میں دیا ہے، للندا جو ورت اجمی عقد نکاح میں آئی بی تیں اور شو ہر کوخود اس برطلاق کاحق حاصل موا بی نبیس برتواس کی تفویض طلاق Delegation of the)

Power's of Talaq) کے کیامعن؟ ۔ تاہم اگر عورت قبول کر لیتی ہے تو یہ نکاح اس لئے سے جو ہوگا کہ اصلاً یہ نکاح درست ہے، زوجین انشاءِ نکاح کے اہل ہیں اور انہوں نے دو گواہوں کے سامنے ایجاب قبول کیا ہے، لہذا بذاتہ اس نکاح کے باطل ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جوعقد اصلاً درست ہولیکن اس میں کسی امر خارج یا شرط فاسد کی وجہ نے نساد پیدا ہو گیا تو وہ شرط ازخود کا لعدم ہوجاتی ہے۔
لیکن اگر عورت پہلے ہے نکاح میں ہے یا وہ ایجاب میں پہل کر کے خود کو ' خیار طلاق' کی مطلق یا مقید شرط کے ساتھ شوہر کے نکاح میں دے دیتی ہے اور شوہر اسے اس شرط کے ساتھ قبول کر لیتا ہے تو یہ نکاح ہیں تھے ہے اور تفویض طلاق کا اختیار بھی مؤثر ہے۔

ما هیون ریبا ہے ویدون س کے استے ایسائی ایک مسئلہ پیش کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ امام احمد رضا قادری رحمہ الله تعالیٰ کے ساتھ مشر وط نکاح کیا کہ اگر میں فلاں شرط پوری نہ کروں تو تخفیے خودکو تین طلاق دینے کا اختیار ہوگا، اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں: اگر الفاظ شرط کہ زید نے کہے، یہی ہیں جوسوال میں فہ کور ہوئے، تو اس میں چارصور تیں ہیں! الفاظ شرط کہ زید نے ہیں از نکاح کے اگر چای وقت معانکاح کرایا۔

وم: خاص ایجاب وقبول میں بیشرط کی اور ابتدائے ایجاب اس شرط کے ساتھ جانب زید میں ایجاب وقبول میں بیشرط کی اور ابتدائے ایجاب اس شرط کے ساتھ جانب زید ہے تھی یعنی زید نے کہا میں تجھے اپنے نکاح میں لایا اس شرط پر کدا گر جھے کو چھے مہیئے تک الح ،
زین نے کہا میں نے قبول کیا۔

سوم: شرط خودعقد میں تھی اور ابتدائے ایجاب زینب کی طرف سے ، مثلاً زینب یا اس کے وکیل نے کہا میں نے اپنفس یا اپی مؤکلہ زینب بنت فلال بن فلال کو تیرے نکاح میں دیا اس شرط پر کہ اگر تو چھ مہینے تک الخ ، زید نے کہا میں نے قبول کیا ، یا زینب خواہ وکیل نے کہا: میں نے اپنفس یا مؤکلہ نہ کورہ کو تیرے نکاح میں دے دیا ، زید نے کہا میں نے قبول کیا ، اس شرط پر کہ اگر میں تجھ کو چھ مہینے تک الخ ۔

کیا ، اس شرط بحد تحقق ایجاب و قبول کی ۔

جہارم: بیشرط بحد تحقق ایجاب و قبول کی ۔

پہلی دوصورتوں میں سرے سے بیتفویض طلاق (بینی زینب کوبشر طِ ندکور طلاق کا اختیار دیر ہی ) صحیح نہ ہوئی ، اگر بالفرض زید جھے برس بے نفقہ و بے خبر کیری چھوڑے اور زینب سو با اپنفس کو طلاق دے ، طلاق واقع نہ ہوئی ، کیونکہ تفویض کا انحصار ملکیت یا اس کی طرف نسبت پر ہے جو کہ یہاں موجود نہیں ہے ، اور پچھلی دوصورتوں (بینی تیسری اور چوکھ صورت) ہیں تفویض صحیح ہوگئی۔

لہذاصورت مسئولہ میں اگر نکاح خوان نے عقدِ نکاح کے بعد شوہر سے '' تفویضِ طلاق کے اختیار کا افرار کرایا تھا، یالٹر کی نے براہ راست یا اپنے وکیل کے توسط سے تفویضِ طلاق کی شرط کے ساتھ ابتداء ایجاب کیا ہوا ورشو ہر نے اس مشر وط ایجاب کو من وعن قبول کیا ہوتو یقویضِ طلاق موثر ہے اوراس کا نکاح نامہ میں اندراج قانو ناوشر عا درست ہے۔
لیکن مندرجہ بالا دوصور توں میں سے کسی ایک کے بغیر ہی نکاح خوال یا رجشرار نے نکا نامے کے کالم نمبر ۱۸ میں لکھ دیا کہ شوہر نے ہوی کو طلاق کاحق تفویض کردیا ہے، تو یہ ترخیس ہو ترخیس ہو تارفتیکہ نرکورہ بالاصورت میں سے کسی ایک صورت کے مطابق اس نے عورت کے ملک تاوقتیکہ ندکورہ بالاصورت میں سے کسی ایک صورت کے مطابق اس نے عورت کے ملک تاوقتیکہ ندکورہ بالاصورت میں سے کسی ایک صورت کے مطابق اس نے عورت کے ملک تاوقتیکہ ندکورہ بالاصورت میں سے کسی ایک صورت کے مطابق اس نے عورت کے ملک تاوقتیکہ ندکورہ بالاصورت میں شرط کو قبول نہ کیا ہو۔

اگر تفویض طلاق دائمی اور غیرمشروط ہے، مثلاً شوہر کے کہ تو جب بھی بھی جا ہے ا۔ آپ کوطلاق دے سکتی ہے یا تفویضِ طلاق کی نیت سے کے کہ تو جب بھی بھی جا ہے، ت معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے یا تجھے اپنفس کا اختیار ہے، تو وہ جب جا ہے بید اختیا استعمال کر سکتی ہے۔

ادراگریتفویس طلاق کا اختیار کسی شرط کے ساتھ مشروط ہے مثلاً شوہر کہے کہ: ''اگر میں نے تخفیے بھی مارایا اگر میں نے تخفیے ماہانہ خرچہ مقررہ تاریخ تک ندویایا اگر میں نے تہار۔ ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کیا تو تو اپنے آپ کوطلاق دے سکتی ہے یا طلاق کی نبیت سے ا کے کہ پھر تیرامعا لمہ تیرے ہاتھ میں ہے ، یا تخفیے اپنے تفس پراختیار دہے گا، تو پہلی ہارجہ عورت کوان امور کے وقوع کاعلم ہوتو وہ بیری طلاق اس مجلس میں استعمال کرسکتی ہے،اس مجلس کے اندر جہاں اسے علم ہوا ہے اگر اس نے بیری استعمال نہ کیا تو اختیام مجلس کے بعد بیری باطل ہوجائےگا۔

ہار نے فتہاء کرام نے لکھا ہے کہ: حب تفصیل بالا اگر بیوی کے پاس خیارِ طلاق مشروط اور مقید ہے تو جس مجلس میں پہلی بار اسے علم ہوا ،اس میں اگر اس نے استعال کرلیا ہو تو فیھا ورنہ اختیام مجلس کے بعدوہ باطل قرار پائے گا۔اور اگر بیوی کے پاس' خیارِ طلاق' غیر مشروط،غیر مقید اور مطلق ہے تو وہ جب چاہے اسے بذات خود بھی استعال کر سکتی ہے اور ایسے وکیل کے ذریعے کی استعال کر سکتی ہے اور ایسے وکیل کے ذریعے کی استعال کر سکتی ہے۔

شوہرتفویضِ طلاق کاحق دے کرنہ واپس لےسکتا ہے اور نہ اسے باطل کرسکتا ہے، ہاں البتہ اگر کسی کوطلاق دینے کیلئے اپناوکیل بنایا ہے جسے تو کیل بالطلاق کہتے ہیں، تو قبل از نفاذاس حق کوواپس لےسکتا ہے اور اسے باطل قرار دےسکتا ہے۔ ہمارے نکاح خوال اور رجسر ارحضرات کو چاہیے کہ وہ اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے پہلے نکاح، طلاق، تفویفسِ طلاق اور دیکر مسائل کوخوب اچھی طرح سمجھ لیس تا کہ بعد میں زوجین کیلئے معاشرتی مسائل اور تعبیر وقشرت کی چیو گیاں بیدانہ ہوں، اخبارات، رید یواور ٹیلی ویژن چینگر کو بھی ان مسائل میں عوام کو تعلیم دینے میں اپنا کردارادا کرنا جا ہے۔

عدالتين ' فننخ نكاح''اور' خلع''ميں فرق كريں ،

## سوال:112

میرامسئلہ بہ ہے کہ میری شادی کوتقریباً تین سال ہو بھے ہیں بھھا ختلا فات کی وجہ سے میری بیوی ناراض ہوکرا پنے مال باپ کے گھر چلی گئی ہے اور عدالت میں ضلع کا دعویٰ دائر کیا اور عدالت میں ضلع کا فیصلہ صا در فر مایا اور میری بیوی کوخلع دے دیا اب میری بیوی کی دوسری جگہ شادی کی جارہی ہے از روئے قرآن وحدیث بیضلع درست ہے یانہیں؟ جب کہ میں نے ابھی تک اپنی بیوی کوطلاق نہیں دی۔ اور میں اب بھی اس کو اپنی بیوی مانتا جب کہ میں نے ابھی تک اپنی بیوی کوطلاق نہیں دی۔ اور میں اب بھی اس کو اپنی بیوی مانتا

ہوں ، قرآن وحدیث کی روشنی میں بھر پورطریقے ہے وضاحت کریں تا کہ ہم کسی بڑے گناہ ہے نج سکیں شکر ریہ، (ولا درعلی شاہ ، میٹروول سائٹ کراچی)۔

## جواب:

آج كل جارے معاشرے ميں بدستى سے طلاق، خلع اور فنخ نكاح (Dissolution of Marriage) کے واقعات عام ہیں اور ماضی کے مقالے میں اگر کے تناسب میں روز بروز اضافہ ہور ہا ہے۔اس کی متعدد معاشی ،معاشرتی اور نفسیاتی وجو ہوسکتی ہیں ، ان من جملہ وجوہ میں ہے کمل اور برداشت کا فقدان (Non-Tolarence) بانتهامهنگائی،ضروریات زندگی کاعام آدمی کی دسترس سے باہر مونا، بروزگاری ،نوجوال لڑ کے اورلڑ کیوں میں تعلیم کا تفاوت ،معاشرے کی انتہائی امارت اورانتہائی غربت میں تقسیم اور متوسط طبقے (Middle Class) کا غیر محسوس انداز میں مخلیل ہوتے حلے جانا، غیر اسلامی وغیر شرعی رسوم کی بلغار، عام زندگی میں اور بالخصوص البکشرونک و برنث میڈیا کے ذريعے نمود ونمائش اور معاشی برتری کاغیر معمولی اظهار ، نجلے طبقات میں احساس محرومی ک الجرتا ہوااحساس اورایک انقامی جذیبے کا ذہنوں میں پیوست ہونا،اوراس پرمستزاد دینے تعلیم وتربیت اور دینی ماحول ومزاج کا فقدان ہے، کیونکہ دین اور تعلیمات نبوی می ایکی کی سے ج انسان میں قناعت ، هکرنعمت ، حقوق کی پاس داری ،حفظِ مراتب اور اکرام انسانیت کے فضائل پیدا ہوتے ہیں ، ورنہ مندرجہ بالاعوامل کی کو کھ سے مختلف نفسیاتی عوارض ، اخلافا مغاسداورساجی مسائل جنم لیتے ہیں ، کم ہمت لوگ اینے آپ کواور اینے خاندان کو برباد کر۔ ہیں اور دین تربیت سے عاری نسبتا جری اور شر کی لوگ اینے ساتھ ساتھ بیورے معاشرے امن وسکون غارت کرتے ہیں اور انسانی جان و مال اور آبر و کی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ ہارے مبلغین مغربی معاشرے کے اعتثار (Disintegeration) اور اخلاقی حزل براج حاکرتے ہیں ، میری دانست میں ہمیں دوسروں کے عیوب تلاش کرکے اسے ان مصنوی تفاخر پیدا کرنے کے بجائے اپنی داعلی کمزور یوں کی اصلاح ادر اخلاقی تربیت

زیادہ سےزیادہ توجہدین جائے۔

ہاری عاملی عدالتیں (Family Courts) وافر دین علم نہ ہونے یا کسی قانونی سقم کے سبب قبع نکاح کو' خلع'' قراردیتی ہیں اوراینے فیصلوں میں گھٹی ہیں کہ'' بربنائے خلع نکاح فنخ کیا جاتا ہے' حالانکہ وہ وجوہ جن کی بناء پر جج یا قاضی مُجاز دیانت داری سے بچھتا ہے کہ اب زوجین کا حدودِشرع کے اندررہتے ہوئے از دواجی زندگی گزار ناعملاً ممکن نہیں رہااور شوہرا پی بیوی کوطلاق دینے پر آمادہ بھی نہیں ہے تو سربرا مِملکت کی طرف ہے تفویض کردہ اختیارات کواستعال کرتے ہوئے وہ نکاح کوننخ (Dissolve) کردیتا ہے ،ان وجوہ اور شواہد (Evidences) كوريكار دريات اے جواس كى فہم كے مطابق "في نكاح" كاسب بنتے ہیں، اور اس تاریخ سے عورت کی عدت شروع ہوجاتی ہے اور عدت گزرنے کے بعدوہ عورت اپنی آزادانه مرضی ہے کہیں بربھی عقد کر سکتی ہے، بیاطلع نہیں ہے بلکہ عدالتی '' فسخ نکاح" ہے،اور بیاس صورت میں ہوتا ہے جب شوہرا پنی بیوی کوطلاق دے کرآ زاد بھی نہ كرنا جا بهتا ہو،اس كے تمام جائز حقوق اداكرتے ہوئے اسے ركھنا بھى نہ جا بهتا ہو،بس وہ مردم آزار ہے،اے اذبیت دینا جا ہتا ہے اور اس کی زندگی کوجہنم بنا نا جا ہتا ہے۔

یہ ''سخ نکاح'' ایک طلاق بائن کے تھم میں ہے ، اس کے بعد اگر دونوں فریق جا ہیں اور دوبارہ حالات سازگار ہوجا ئیں تو وہ عدت کے اندریا عدت کے گزرنے کے بعد عقدِ ٹائی كريكتے ہيں۔وہ وجوہ ،جن كى بناء پر مختلف ائمه كرام كے مسالك ميں قاضى مُجازيا جج كيليَّ وو فتنخ نکاح " کی مخوائش نکل سکتی ہے یا الیم مصیبت زدہ بیوی کیلئے الیمی رخصت ورعایت موجود ہے کہ انتہائی اذبیت ناکے صورت حال سے اس کونجات مل جائے ، بشرط بکہ ان قرائن و شوامدى بناء يرقاضى كوظن غالب يايقين موجائے، يه بين:

(۱) شوہربیوی کونان نفقہ نہ دیتا ہو، ظالمانہ انداز میں بے انتہا مارپیٹ کرتا ہو، اس کے حقوق زوجیت ادانه کرتا ہواورا ہے معلّق حالت (Hung Position) میں رو کے رکھنا ما بتا ہو، یعنی نہتواسے بیوی کے طور برر کھے اور نہ طلاق دے کرآ زاد کر۔ے۔

(ب) عورت جوان ہے اور شوہر ایسے مُو ذی مرض میں بتلا ہے کہ حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہیں ہے یا وہ اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتا اور عورت کے اس صورت حال کی بنا پر گناہ میں بتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔

(ج) عورت جوان ہے اور شوہر کودی، پندرہ، بیں سال یا عمر قید کی سزاہوگئ ہے اور عورت کیلئے اپنے نفس پر قابو پا ناد شوار ہے، اس کے گناہ میں بہتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ (نوٹ: اسلای نظریاتی کوسل پاکستان نے جیل قوانین پر نظر ثانی کرتے ہوئے حکومت پاکستان کوسفارش کی ہے کہ طویل المدت شادی شدہ قید یوں کو ہر چار ماہ بعد ایک دو ہفتے کیلئے یا تو پیرول (Parole) پر دہا کر کے اسے اپنے اہل وعیال کے ساتھ دہنے کا موقع دیا جائے اگر اس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے، ورنہ جیل خانوں میں ایک ایک کمرے کے کوار شرمع جائے اگر اس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے، ورنہ جیل خانوں میں ایک ایک کمرے کے کوار شرمع لواز مات تغیر کئے جا کمیں ، جہاں چار چار ماہ بعد ہفتے دی دن کیلئے قیدی کی بیوی آگر اس کے ساتھ درہ سکے)۔

پولیس اورانظامیہ چونکہ عدالت کے تالع ہے، اس لئے عدالت انظامیہ کو پابند کرے، اور
اس کیلئے تو انین کوزیادہ واضح اور بخت تر بنایا جاسکتا ہے، کہ شوہر کو ہرصورت بیس اصالتاً یا وکالتاً ،
عدالت کے سامنے پیش کرے، بشر طیکہ وہ ملک کے اندر موجود ہے۔ تاکہ ' قضاعلی الغائب' ،
عدالت کے سامنے پیش کرے، بشر طیکہ وہ ملک کے اندر موجود ہے۔ تاکہ ' قضاعلی الغائب' )
پہنچ کہ ذوجین کا حدویہ شرع کے اندر رہتے ہوئے اب گزارہ ممکن ہیں تو وہ '' فنح نکاح' ' سے پہلے شوہر کو الله تعالی کا خوف دلا کر طلاق پر آمادہ کرے اورا گروہ کی طور پر بھی طلاق دینے پر پہلے شوہر کو الله تعالی کا خوف دلا کر طلاق پر آمادہ کرے اورا گروہ کی طور پر بھی طلاق دینے پر قرائن اور شہادتو کی عدالتی اختیارات کو استعال کرتے ہوئے نکاح کوفئی ابہام ندر ہے۔
قرائن اور شہادتو کو تفصیل کی ساتھ دیکارڈ پر لائے تاکہ فیصلے میں کوئی ابہام ندر ہے۔
علامہ غلام رسول سعیدی نے شرح صحیح مسلم جلد ثالث میں ' ذوج مُدَعَیِّت ' ' لینی ایسا شوہر جو صدود شرع کے اندر رہتے ہوئے ہوئی کے حقوق بھی اوانہ کرے ، اس کے لئے جینا وشوار کردے اورا سے تید نکاح سے آزاد بھی نہ کرے ) کے مسئلے پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔

مندرجه بالا وجوه کی بناء پر جب قاضی مُجازیا عدالت نکاح کوشنج کرے توبیہ طلاق بائن' کے درجے میں ہے، اس کے نتیجے میں'' فسخ نکاح'' کے بعدز وجین عدت کے اندریاعدت مخزرنے کے بعد باہمی رضامندی سے تجدید نکاح کرسکتے ہیں اور بیوی کی رضامندی نہو تووہ عدت کے بعد اپنی آزادانہ مرضی سے جہال جا ہے نکاح کرسکتی ہے۔ آج کل بالعموم عاكلى عدالتوں كے وقع نكاح "كے فيصلوں ميں سقم رہ جاتا ہے بعض فيصلے مبم ہوتے ہيں ، وجو و تشخ قطعی ، واضح اور بنین نہیں ہوتیں ،للہذاشری طور پران کی توثیق دشوار ہوتی ہے۔ بعض مقدمات میں عدالتیں بجائے اس کے کہ انتظامیہ کومجبور کریں کہ شوم رکوعدالت میں اصالتاً یا و کالتاً حاضر کرے تاکہ یا تو وہ بیوی کے عائد کردہ الزامات کو قبول کرے یا دلائل و شواہد کے ساتھ روکرے تاکہ عدالت اس بوزیشن میں ہوکہ مدعیہ و مدعیٰ علیہ کے بیا نات، قرائن وشوامد اور حقائق وواقعات کی روشنی میں ان الزامات کی تصدیق یا تر دید کرسکے ، عدالتیں شوہر کے غیاب (Absence) میں کی طرفہ فیصلہ (Ex - Party Decree) صاور کر دیتی ہیں ، عام حالات میں بیدرست نہیں ہے،سوائے اس کے کہ شوہر ملک سے بابرے بالا پت ہے، جے تقبی اصطلاح میں "مفقود المخبر" کہتے ہیں، اس کا معاملہ تعصیلی بحث کا متقاضی ہے۔ایسے یک طرفہ فیصلوں کی توثیق میں ہمیں دشواری ہوتی ہے، البيه معاملات ميں مدعى عليه كواصالتا يا وكالتا عدالت ميں حاضر كرنا يوليس كيلئے لا زمي قرار ديا جائے اوراس کے لئے ضروری ہوتو متعلقہ قانون میں ترمیم یا اضافہ کیا جائے، عدالت کی طلی کے باوجود حاضر نہ ہونے کو قابل دست اندازی پولیس قرار دیا جائے اور اس کیلئے جرمانه پاسز ابھی تجویز کی جاسکتی ہے۔ حالیہ دنوں میں ڈاکٹر ہامیر کے مقدمہ '''فنخ نکاح'' میں اس کے شوہر نے پیش ہوکر اینا

حالیہ دنوں میں ڈاکٹر ہمامیر کے مقدمہ '' فضح نکاح'' میں اس کے شوہر نے پیش ہوکر اپنا مُدُلُّل دفاع کیا اورعدالت نے بجاطور پر ڈاکٹر ہمامیر کا دعوائے خلع مستر دکر دیا ، بعد میں دونوں میں نباہ نہ ہوسکا اور شوہر نے اسے طلاق دے دی ، بیعدالت کے سیح طرز ممل اور مما مب فیصلے کا نتیجہ ہے کہ شری حل نکل آیا۔ آپ کے مسئلے میں اگر آپ کا بیان درست ہے تو عدالت کا فیصلہ از روئے شرع درست نہیں ہے، لیکن اگر تھا کئی اس کے برعکس ہوں تو مفصل فیصلہ پڑھ کر ہی حتی رائے قائم کی جاسکتی ہے، تا ہم اگر آپ شرح صدر سے محسوس کرتے ہیں کہ بیوی کے رویہ کی دجہ سے آپ دونوں میں اب شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے نباہ کمکن نہیں ہے تو اسے ایک طلاق رجعی دے دیں، اس صورت میں باعزت والیسی کا راستہ بھی کھلا رہے گا، اور آپ کی سابقہ بیوی گناہ میں جنلا ہونے سے بھی نئی جا ئیس گی، اور آپ نیک نیتی پراللہ تعالی سے اجر پائیس گے۔ مربد یہ کہ ہماری عائلی عدالتیں ، عدالتی اختیارات کے تحت '' فنخ فکا ک'' کو جو' خلع'' قرار دیتی ہیں، یہ قطعا درست نہیں ہے، کیونکہ خلع تو فریقین کی باہمی رضا مندی سے ہوتا ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید ہیں ہے، ارشاد باری تعالی ہے:

ٱلطَّلَاقُ مَرَّ أَنِ ۗ فَامُسَاكُ بِمَعُرُونِ اَوْ تَشْدِيُ ۖ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ اَنُ تَأْخُذُو مِنَّا التَيْتُنُوهُنَ شَيُّا إِلَا اَنْ يَخَافَا اَلَا يُقِينَا حُدُوْ دَاللهِ ۗ فَانْ خِفْتُمُ اَلَا يُقِينَا حُدُوْ اللهِ \* فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُوْ دُاللهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَا حُدُوْ دَاللهِ فَا وَلِيكَ هُمُ الظِّلِمُونَ ۞

ترجمہ: "طلاق (رجعی) دوبارہے، پھر (عدت میں) حسن سلوک کے ساتھ روک لینا ہے اور تمھارے لئے طلال نہیں کہ آ (عدت پوری کرنے کیلئے) احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اور تمھارے لئے طلال نہیں کہ آ نے جو پچھ (مہر) عورتوں کو دیا ہے، اس میں سے پچھوا پس کرلو، مگر جب دونوں کوخوف ہوک وہ اللہ کی حدود کو قائم ندر کھ سکیں مے، پھر آگر تمہیں خوف ہوکہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نا رکھ سکیں مے تو ان پر پچھ محمان نہیں اس میں جوعورت نے (شوہر سے خلاصی پانے کا) بدل دیا۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، تو ان سے آئے نہ بردھو، اور جولوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کریں تو وہی ظالم جن "، (البترہ: 229)۔

اس آیت کی رو ہے اگر زوجین کیلئے حدود شرع کے اندر رہتے ہوئے از دواجی زیمگی کے اندر رہتے ہوئے از دواجی زیمگی کے جاری رکھنامکن ندر ہے اور شوہر و سے بیوی کوطلاق دینے پر آمادہ نہو، توبیوی بیراستدافتیا

کرسکتی ہے کہ شوہر سے لیا ہوا مہرا سے واپس کر کے یا مطالبہ مہر سے دستبردار ہوکریا کوئی مالی معاوضہ دے کراپی گلوخلاصی کرالے ، اگر شوہر یہ پیشکش قبول کر کے اسے مال کے عوض طلاق دے دے تو اسے شرعاً'' خلع'' کہتے ہیں اور یہ طلاق دے دے تو اسے شرعاً'' خلع'' کہتے ہیں اور یہ طلاق بائن کے تھم میں ہے ، یہ باہمی رضامندی پر موقوف ہے۔

اس ضلع کے بعد زوجین اگر چاہیں تو عدت کے اندریا عدت گررنے کے بعد باہمی رضامندی سے عقد ٹانی کر سے ہیں، ورنہ عدت گررنے کے بعد نلع یا فتہ عورت اپنی آزادانہ مرضی سے جہاں چاہے تکاح کر ستی ہے ۔ عدالت یہ کر سکتی ہے بلکہ اسے ایسا کرنا چاہیے کہ زوجین کو آمنے سامنے بھا کر آنہیں ضلع پر آمادہ کر ہے، حدود الہی کی خلاف ورزی سے ڈرائے ، اورا گر وہ آمادہ ہوجا کیں تو اپنی گرانی میں ضلع کرائے اس کی تو ایت کردے ، مگریہ ' فنخ نکاح'' کی ڈکری نہیں کہلائے گی بلکہ ' ضلع '' کہلائے گا، جسے عدالتی تو ایت صاصل ہوگ ۔ اس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اگر زوجین کے درمیان و نتاہ نا میں نہیں میں اللہ تعالی نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اگر زوجین کے درمیان

ای طرح قرآن مجید میں الله تعالی نے یہ ہدایت فرمانی ہے کہ اکر زوجین کے درمیان اختلافات زیادہ بڑھ جا کیں تو دونوں کے خاندانوں ہے ایک ایک بزرگ یاز برک ودانااور اصلاح پندنمائندہ چن کران دونوں کو حگم مقرر کیا جائے تا کہ وہ مسئلے کو سلحھا سکیں ،ارشاد باری تعالی ہے:

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيْدَآ إِصْلَاحًا تُوَقِقَ اللهُ بَيْنَهُمَا لَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۞

ترجمہ: ''اوراگر تہہیں ان دونوں (میاں بیوی) کے درمیان اختلاف کا اندیشہ وتوشوہر کے فاندان سے ایک حگم مقرر کرد اور (ای طرح) بیوی کے فاندان میں سے ایک حگم (منصف، ثالث) لے لو، اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کرلیس تو الله تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت (کی صورت) مقدر فرمالے گا، بے شک الله خوب جانے والا خبرر کھنے والا جے'، (النہ : 35)۔

میکام بھی عدالت اپن مکرانی میں کر کے اجر کی حق دار بن سکتی ہے۔

## بیوی کوعش اذبیت دینے کی خاطر لٹکائے رکھنا

## **سوال**:113

میری (هبله) شادی کوچارسال ہوئے اور دوسال ہوئے میرے شوہر (شفیق)
نے مجھے میرے میکے چھوڑ دیا اور دوسال سے مجھ سے کسی قتم کا تعلق نہیں رکھا۔ اور مجھے
7 محرم 1425 ھ 28 فروری 2004ء کوٹیلی فون کر کے شفیق صاحب نے کہا کہ شہلہ میں
نے تہمیں ایک طلاق دی۔ اس کے بعد شفیق نے میری خالہ کے گھر فون کر کے بھی بتایا کہ
میں نے شہلہ کوایک طلاق دے دی ہے۔

(1) آیا جوایک طلاق دی گئی کیا بیرواقع ہوگئ ہے یانہیں اور ہوگئ ہے تو عدت کی مدت کیا ہے اور کتنی ہوگ ہے اور کتنی ہوگ ۔ ہے اور کتنی ہوگی۔

(2) اس دوسال کے عرصہ میں شفیق نے مجھ سے کسی قتم کا کوئی تعلق نہیں رکھااور نہ ہی میرااور میرے بیٹے کاخر چہ دیا ، ابھی تک۔

(3) اس مدت میں اگر شو ہر رجو عنہیں کرتا تو بقیہ دوطلاق کا اطلاق کیسے ہوگا۔

(4) جبکہ شفق کا کہنا ہے کہ شبلہ کو بقیہ دوطلاق نہیں دوں گااور لٹکائے رکھوں گااور جہیزاور بیٹا مجھی نہیں دوں گا،ایسی صورت میں عدت گزرجانے کے بعدا پی ضد کی وجہ سے بقیہ دوطلاق ندد ہے تو مجھے دین میں کیاحق حاصل ہے، (شہلہ ،گلشن اقبال ،کراچی)۔

#### **جواب**:(1)

صورت مسئولہ میں سائلہ کی صداقت پراعتاد کرتے ہوئے جواب ہے کہ سمی شفق نے جب سائلہ کوفون پر کہا کہ '' میں نے تہ ہیں ایک طلاق دی'' ، تو سائلہ پرایک طلاق و اقع ہوگئی اور جس وقت شوہر نے فدکورہ جملہ کہا تھا ، اس وقت سے کمل تین ماہواری گزر نے تک سائلہ عذت میں رہے گی ، بشر طیکہ حل نہ ہواور اگر حمل ہوتو جب بچہ پیدا ہوگا اس وقت عدت ختم ہوگا ۔ عدت کی جو مدت بیان کی گئی ہے اس کے اندر اگر شو ہرا پئی طلاق بائن ہوجائے گی اور سائلہ مسمنا ق مھہلہ اس کے طلاق بائن ہوجائے گی اور سائلہ مسمنا ق مھہلہ اس کے طلاق بائن ہوجائے گی اور سائلہ مسمنا ق مھہلہ اس کے اللہ قامہلہ اس کے اللہ قامہ کے اس کے

نکاح ہے خارج ہوجائے گی اور شرعا اپنی آ زادانہ مرضی سے سابق شوہریا کسی بھی مسلمان مرد کے ساتھ نکاح کرنے کی مجاز ہوگی ، جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو۔

(2) گذشتہ دوسال کے عرصے کا ،اوراگر شوہر طلاق سے رجوع نہیں کر ناتوایا م عذت کا

تہمی، بیوی اور بیچ کا نان نفقہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق شوہر کے ذمہ واجب الا داہے۔

(3) اورا گرشومر فرکورهمد ت کے دوران رجوع کر لیتا ہے توسا کلہ اپنے شومر کے نکاح میں

برقرارر ہے گی اور آئندہ شو ہر کوصرف دوطلاق دینے کاحن حاصل رہے گا،اوررجوع کرنے

کی صورت میں اگر آئندہ شوہر نے خدانخواستہ دوطلاقیں اور دے دیں ،تواس پہلی طلاق

کے ساتھ جمع ہوکر تنین طلاقیں ہوجا 'میں گی اور بیوی شو ہر پرکممل طور پرحرام ہوگی۔ لیکن اگر عدّ ہے اندر شو ہر رجوع نہیں کرتا ،تو عدّ ت گزرتے ہی بیہ ایک طلاق بائن

مین اگر عدّ ہے اندر سوہر رجوں ہیں کرنا ہوعد سے کردھے ہی جیہ بیت میں ج موجائے گی اور بیوی شوہر کے عقد ہے بالکل نکل جائے گی اور پھروہ اپنی پیند ہے جہاں

جا ہے شادی كرسكتى ہے۔ بيوى كے نكاح سے كمل طور بر خارج ہونے كيلئے تين طلاقيں

لازمی نہیں ہیں، ایک طلاق بائن سے مقصد حاصل ہوسکتا ہے۔ لوگوں کا میخیال کہ جب

سے شوہر بوری تین طلاقیں نہ دے دے ،عد ت گزرنے کے باوجود بیوی کے ہاتھ بند جھے ۔ میں میں دورے میں نہ دے دے ،عد ت گزرنے کے باوجود بیوی کے ہاتھ بند جھے

ہوئے ہیں،غلط ہے۔ہمارے ہاں'' عائلی توانین'' کے تحت کوسلریا ناظم یونیمن کوسل کو جو ریب میں تعدد و سر میں میں میں میں است میں است کا میں میں است کے میں میں اور است کے میں نہیں کا روز

مصالحتی رول تفویض کیا گیا ہے، انہیں بھی بیمسئلہ معلوم ہونا دیا ہے اور اگر صرف ایک طلاق

بائن دی گئی ہوتو وہ اس کی بھی تو ثیق کر دیا کریں۔

(4) شوہرکا یہ کہنا کہ: '' میں بیوی کو بقیہ دوطلاق نہیں دول گا، جہیز اور بیٹا بھی نہیں دول گا اور اسے لئکائے رکھول گا'' ،اس کے مردم آزار ،خوف خدا سے عاری اور اذبیت پندہونے کی دلیل ہے، ایسے شوہر کو نقبی اصطلاح میں '' زوج متعقب '' کہتے ہیں ،قر آن مجید کی سورة النسآ ء میں بیوی کو اذبیت دینے کی خاطر لئکائے رکھنے سے منع فر مایا گیا ہے ، بیعنی مید کہ شوہر نہ تو مکمل حقوق ادا کر کے اسے بیوی کی طرح رکھے اور نہ ہی اسے طلاق دے کر آزاد کرے ، بیالله کے حکم کی صرح کا فرمانی ہے۔

الی صورت بیں ہوی کو چاہے کہ وہ عالمی عدالت سے رجوع کرے اور اسیخ موتف کو دلائل سے ثابت کرے اور عالمی عدالت کے جج کو چاہے کہ الیے شوہ کو، اگر وہ رضا کارانہ طور پر عدالت بیں حاضر نہ ہوتو ، نا قابلِ ضانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کر کے عدالت بیں طلب کرے، اور اگر اسے ظن غالب یا یقین ہوجائے کہ ہوی کے الزامات درست ہیں اور شو ہر صحبت ہوی کے حقوق اوا کرتا ہے اور نہ بی اس کی گلوظامی کرتا ہے، تو پھر وہ '' فیخ زکاح'' کی ڈگری جاری کرسکتا ہے اور الیی ڈگری شرغا مُوثر ہوگ ۔ عدالت کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ بیوی اور بی کا گذشتہ عرصے اور ایام عذت کا نان نفقہ اور مہر شوہر سے وصول کر کے بیوی کو دلائے ۔ نیچ کی حضائت ( یعنی پر ورش اور تگہداشت ) کا حق ماں کو حاصل ہے اور طلاق موٹر ہونے یا نیخ زکاح کی صورت میں بھی وہ مصارف کی حق دار ہے، وصل ہے۔ اور طلاق موٹر ہونے یا نیخ زکاح کی صورت میں بھی وہ مصارف کی حق دار ہے، یا وہ جب تک بی چہ باشعور اور سمجھ دار نہ ہوجائے لڑ کے کے لئے اس کی مدت سات سال ہے، یا وہ دوسری شادی نہ کر لے، البتہ باپ کو میٹے کے ساتھ ملنے جلنے کا حق حاصل رہے گا، اس حق دوسری شادی نہ کر نے البتہ باپ کو میٹے کے ساتھ ملنے جلنے کا حق حاصل رہے گا، اس حق سے باپ کومروم کر ناقطع رحی ہے ۔ شوہر کو اپنی بیوی کے جبیز کا مال ضبط کرنے اور خصب کرنے کا حق نہیں ہے۔

## دوطلاق کے بعدر جوع

## سوال:114

گزارش یہ ہے کہ ایک شوہرنے اپنی بیوی کو 2004-3-9 کوتری کا طور پر اپنے دستخط کے ساتھ ایک طلاق بھیجی۔ اس کے بعد 2004-3-19 کوائ شکل میں دوسری طلاق بھیج دی۔ معلوم بیکرنا ہے کہ آیا بیٹورت دوبارہ اس شوہر کے ساتھ کس طرح رہ سکتی ہے؟ ، جبکہ اس کا شوہر اب اس کو ساتھ لے جانے پر بصند ہے ، جواب دے کرمشکور فرما کمیں ، (طیبہ ،کراچی)۔

#### جواب:

صورت مسئولہ میں برتفزیر صدق سائلہ شوہرنے اپنی بیوی کودورجعی طلاقیں کیے

ترجمہ: ''طلاق (جس کے بعد شوہر کورجوع کاحق حاصل ہے، زیادہ سے زیادہ) دوبارہے، کچر (عدّ ت کے اندر) حسنِ سلوک کے ساتھ (بیوی کونکاح میں) روک لینا ہے یا (عدّ ت میر) من کے ساتھ چھوڑ دینا ہے '، (البقرہ: 228)۔
یوری کرنے کیلئے) احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے' ، (البقرہ: 228)۔

محض ارادهٔ طلاق سے طلاق واقع نہیں ہوتی

**سوال**:115

میں رضوان احمد مجمی ولدسید می الدین (مرحوم) سابقہ امپلائے علامہ اقبال محر نمنٹ کالج ،اسٹار کیٹ کراچی ،آپ سے چند شرعی معلومات حاصل کرنا چا ہتا ہوں۔
سر! میرے اور میری زوجہ کے درمیان اکثر و بیشتر گھریلونا چا قیاں ہوتی رہتی ہیں ، اس دوران میں نے اپنی ہوی کو تنبیہ کرنے کی نیت سے یہ جملہ ادا کیا کہ 'میں تہہیں طلاق دے

دونگا' میں نے بینیں کہا کہ میں تہمیں طلاق دینا ہوں ، ایسی صورت میں کیا طلاق واقع ہوگی یا نہیں ، سر میں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے ، خدا شاہد ہے کہ میں نے صرف بیکہا ہے کہ میں طلاق دے دول گا ، ینہیں کہا کہ طلاق دینا ہوں یا دے دی یا دے رہا ہوں ، فقط دعا وَں کا طالب ، (رضوان احمد جمی ، کراچی)۔

## جواب:

اگرصورت مئلہ وہی ہے جوسوال میں بیان کی گئی ہے اور شوہر کابیان حقیقت کے مطابق ہے، یعنی اس نے اپنی بیوی سے فقط یہ کہا ہے کہ '' میں تمہیں طلاق دے دول گا'' ہتو یہ اراد ہ طلاق ہے ، انشاء طلاق نہیں ہے۔ اور اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی ، اور وہ خاتون بدستور اس کے نکاح میں ہے، تاہم شوہر کو تنبیہ کیلئے طلاق کے علاوہ کوئی اور مناسب کلمات بدستور اس کے نکاح میں ہے، تاہم شوہر کو تنبیہ کیلئے طلاق کے علاوہ کوئی اور مناسب کلمات استعال کرنے چاہئیں ، اس طرح غصے کے اظہار کے اور شائستہ طریقے بھی ہیں ، طلاق مباح امور میں اللہ تعالی کوسب سے زیادہ نا پہند ہے ، اس سے اجتناب کرناضروری ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

## تين طلاق كالمسكله

## سوال:116

حضور! آپ دامت برکاجم العالیہ کے قیمتی ترین کھات میں سے چند انمول
محشریاں حاصل کرنے کی سعی کر رہا ہوں ، آپ کی محققانہ رائے نتو کی کی صورت میں عطا ہونا
مقصود ہے۔ صورت مسئلہ ہیہ کے کہ صفد رمحود نے اپنی زوجہ فرحت پروین کو حالت عصہ میں اس
طرح طلاق دی'' میری طرف سے تہمیں طلاق ہے۔ طلاق ۔ طلاق' صفدر محمود سے جب
دریافت کیا گیا کہ بیوی کی موجودگی میں کہ'' طلاق ، طلاق' سے کیا مرادشی آیا تا کید آبولی گئیں
بانہیں بھی دوسری اور تیسری شار کیا۔ جواباً صفدر محمود صاحب نے بتایا کہ طلاق ۔ طلاق سے
اس نے دوسری اور تیسری مراد کی تھی ۔ حضور! قرآن وسنت کی روشنی میں بیارشاد فرما کیں کہ آیا
اس نے دوسری اور تیسری مراد کی تھی ۔ حضور! قرآن وسنت کی روشنی میں بیارشاد فرما کیں کہ آیا
تین طلاقیں واقع ہوگئیں بانہیں ، جلد از جلد جواب عنایت فرما کیں۔ (محمد بابر رحما فی القادری

## نورانی ساکن ۔ ڈیککس ،امریکہ )

#### جواب:

بیں۔ فقہاءِکرام کی تصریحات کی رو سے طلاق میں نسبت شرط ہے، جس طلاق میں نبیت صریحی یامعنوی نہ ہووہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔

قاوی عالمگیری جلداول صفحه 348 پر ہے: (و اما رکنه) فقوله انت طالق و نحوه۔ ترجمہ: اور طلاق کارکن وه (شوہر) کا قول انت طالق اور اس کی مثل (دوسر سے الفاظ طلاق) ہیں، نسبت طلاق ہے کہ طلاق دیتے وقت شوہر بیوی کی زوجیت کا اظہار کر سے یا نام کی تصریح کر مے مثلا یوں کہے: '' میری بیوی کو طلاق ہے یا نام لے کر کہے: '' ہند کو طلاق ہے'' یا گرنسبت صریح لفظوں میں نہ ہو بلکہ شوہر کی نیت طلاق دینے کی ہوتو بھی طلاق واقع ہوجائے گی ، فقاو کی شامی جلد چہارم صفحہ 338 پر ہے:

ولايلزم كون الاضافة صريحة في كلامه \_\_\_لو قال: طالق، فقيل له من عنيت؟، فقال: "أمرأتي"، طلقت امرأته \_

ترجمہ: اور شوہر کے کلام میں نسبت کا صریح لفظوں میں (مذکور) ہونا ضروری نہیں ہے اگر شوہر کے کلام میں نسبت کا صریح لفظوں میں (مذکور) ہونا ضروری نہیں ہے اگر شوہر کہے: '' طالق''، پس اس سے کہا جائے کہ آپ کی نبیت کس کوطلاق دینے کی ہے؟ ، وہ کہے: '' اپنی بیوی کو''، تواس کی بیوی کوطلاق واقع ہوجائے گا۔

فأوى عالمكيرى جلداول صفحه 382 يرب: سكران هربت منه امرأته فتبعها ولم يظفر

بھا فقال بالفارسیۃ ۔ "بسہ طلاق"، ان قال:" عنیت امرأتی"، یقع النے۔ ترجمہ:" نشے میں مبتلا کسی مخص کی بیوی بھا گ گئی اور وہ اس کے پیچھے چل پڑا،کیکن اس کو

کڑنے میں کامیاب نہ ہوسکا، پھراس نے فارس میں کہا'' سہ طلاق' بیغی تین طلاقیں ،اگر سردد میں میں کا میاب نہ ہوسکا ، پھراس نے فارس میں کہا'' سہ طلاق ' بیغی تین طلاقیں ، اگر

وہ کیے: '' میری نیت اپنی بیومی کوطلاق دینے کی تھی''، تو (اس کی بیوی کو) طلاق واقع

ہوجائے گی'۔اس تمہید کے بعد صورۃ مسئولہ عنہا میں مذکورہ فی السوال خانون مساۃ فرحت

برومین کوتمین طلاقیں واقع ہوگئیں، کیونکہ لفظ'' طلاق،طلاق'' میں اگر چہصراحٹا عورت کی

طرف نبیت نہیں ہے، لیکن چونکہ برتقد برصدق بیان سائل شوہر نے ان الفاظ سے دوہری اور تیسری طلاق مراد لی ہے، لہذاکل تین طلاقیں ہوئیں ، اندریں مسئلہ عدت گزار نے کے بعد عورت اپنے نکاح کے بارے میں آزاد ہے اپنی رضا ورغبت سے جس مرد کے ساتھ عقد نکاح کرنا چاہے، کرسکتی ہے، تحلیلِ شری کے بغیر سابق شوہر کے عقدِ نکاح میں نہیں آسکتی۔ نکاح کرنا چاہے، کرسکتی ہے، تحریری طلاق کا تکم

## سوال:117

رشید خان اور منیرہ بیگم کا باہمی رضامندی اور دونوں کے والدین کی اجازت سے نکان منعقد ہوا، پجیر سے کے بعد لڑے کے والدین ناراض ہوگئے اور بیٹے کو طلاق دینے پرآ مادہ کرلیا، طلاق نامہ کھواکرلائے اورلڑ کے کو کہا کہ اس پرد شخط کردو، لڑکے نے کسی جبر کے بغیر طلاق نامہ پر وشخط کردیئے، طلاق نامہ بیس تین مرتبہ کھا ہوا تھا کہ: '' میں اپنی بوی منیرہ کو طلاق دیتا ہوں''، طلاق نامہ اردو میں تھا اور شو ہراردو لکھ پڑھ سکتا ہے، اور شو ہراب بھی اس بات کا اقر ارکرتا ہے، بعد میں انہوں نے طلاق نامہ بھاڑ دیا اورلڑکی (یعنی بیوی) کو ارسال نہیں کیا، دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا اس طرح سے طلاق واقع ہوگئی ہے یا نہیں، دین مبین اور فقہ حفی کی روشنی میں جواب تحریر سیجئے، (محمد فاروق، موگئی ہے یا نہیں، دین مبین اور فقہ حفی کی روشنی میں جواب تحریر سیجئے، (محمد فاروق، موگئی ہے یا نہیں، دین مبین اور فقہ حفی کی روشنی میں جواب تحریر سیجئے، (محمد فاروق، موگئی ہوگئی ہے انہیں، دین مبین اور فقہ حفی کی روشنی میں جواب تحریر سیجئے، (محمد فاروق، موگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کی دوشنی میں جواب تحریر سیجئے، (محمد فاروق، موگئی ہوگئی ہوگئی

#### جواب:

صورت مسئولہ میں ، اگر سائل کا بیان درست ہے کہ باپ ' طلاق نامہ' تکھواکر لا یا اور بیٹے سے کہا کہ اس پر دستخط کر و ، بیٹے نے دستخط کر دیے ، بیٹا اردولکھنا پڑھنا جا نتا ہے ، اسے معلوم بھی ہے کہ یہ ' طلاق نامہ' ہے ، یعنی اس تحریر کی رو سے وہ نام لے کرائی بیوی کوطلاق دے رہا ہے ، اس سے طلاق واقع ہوگئ ، کیوں کہ ہمارے عرف ، قانون اور روائ میں مسلمہ طور پر کمی تحریر پر دستخط کرنے کے معنی اسے قبول کرنا اور مؤثر قرار دینا ہے ، جبکہ یہاں پرکوئی جرواکراہ بھی نہیں ہے۔ امام احمد رضا قادری رحمة الله تعالیٰ سے ایک طویل سوال در یافت کیا گیا، جس میں منجمله دیگر تفصیلات کے درج ہے:

" پنچایت نے یہ فیصلہ کیا کہ سٹی زیدانی ہوی مساۃ ہندہ کو بلغ ساڑ ہے سات روپ ماہوار دیا کر ہے، جس کا ایک کاغذ بھی لکھا گیا ، بایں مضمون کہ "اگرزید ندکورانی بیوی مساۃ ہندہ ندکورہ کور قم مجھ زہ نددے گا تو ہندہ کو طلاق واقع ہو جائے گی "، جو بغرض دھمکی پنچایت نے لکھوایا تھا، نہ کہ طلاق کی نیت ہے، زید نے نہ کاغذ لکھنے کو کہا اپنی زبان سے اور نہ اپنے قلم سے کاغذ لکھا، باوجود کیہ زید خودخواندہ شخص ہے اور کاغذ پردستخط زید نے برادری کے خوف سے کئے ہیں، خودراضی نہ تھا، (تا آخر)"۔

آپ نے جواب دیا:

'' صریح الفاظ میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی ، خودلکھنا اور دوسر نے کتے ہوئے کوئ سے کرائ پردستخط کرنا کیساں ہے اورخوف برادری کہ حدا کراہ تک نہ ہو، کوئی مذینیس ، اگرتی یہ میں یہ تھا کہ آج سے اس قدر ماہوار یعنی ماہ بماہ دیا کرے ، اور ایک مہینہ تر رکیا اور اس نہ دیا تو ایک طلاق رجعی ہوگی ، عدت کے اندر اسے رجوع کا اختیار ہے ، اگر پہلے بھی وطلاقیں نہ دے چکا ہو۔ ورنہ تین طلاقیں ہوگیں''، (ناوی رضویہ ،جند اس کے انجاء فیم محکوم مطبوع رضافا وَ خیش ماہور)۔

صدرالشريعمولانا امجدعلى رحمدالله تعالى في ايسي ايكمسك مي اكهاج.

'' بیان سائل سے معلوم ہوا کہ'' کا تب طلاق نامہ'' نے لکھنے کے بعد پڑھ کرشو ہر کو سنایا اور 'شو ہر نے من کرنشان (انگوٹھا) لگایا ،الہٰ ذاصورت مسئولہ میں طلاق واقع ہوگئ'۔

فاوي عالمكيري مين من رجل استكتب من رجل آخرالي امرأته كتابا بطلاقها وقرء ه على الزوج فاخذه وطواه وختم وكتب في عنوانه وبعث به الي امراته فأنها الكتاب واقرالزوج انه كتابه فان الطلاق يقع عليها.

ترجمہ:'' ایک شخص نے دوسرے شخص سے اپنی بیوی کے نام طلاق نامہ کھوایا ، اور اس نے شوہر کو پڑھ کرسنایا ، پھرشو ہرنے اسے لیا ، اسے بند کیا اور اس پرمہر لگائی (بینی دستخط یا انگوٹھا لگایا) اور بیوی کا پتالکھ کراہے بھیج دیا، بیوی کووہ تحریر ملی اور شوہرنے (بھی) اقرار کیا کہ میں اسلی کا بیالکھ کراہے ہوجائے گئیں ' ( نادی امجدیہ ،جلدددم ،صغہ: 167)۔ اس کی تحریر ہے ، تو طلاق واقع ہوجائے گئیں' ، ( نادی امجدیہ ،جلدددم ،صغہ: 167)۔

نوك: يدمسك بعينه فآوى تا تارخانيه جلد: 3 صفحه: 3 7 3، فآوى عالمكيرى، جلد: 1، صفحه: 3 7 3، فآوى عالمكيرى، جلد: 1، صفحه: 379 اور فآوى عالمكيرى، جلد: 2 بسفحه: 365 مطبوعه مكتبه رشيديه كوئه ميس درج ب، فقاوى تا تارخانيه ميس آگيجل كرلكها ب: و كذائك كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يُمله بنفسه لايفع به الطلاق اذا لم يقرانه كتابه -

ترجمہ:'' اسی طرح ہروہ خط ، جسے اس نے خود نہ لکھا ہواور نہ اسے لکھوایا ہواوروہ اسے خود نہ لکھا ہواوروہ اسے خود نہ لکھا ہواور نہ اسے لکھوایا ہواوروہ اسے خود لکھنے ،لکھوانے یا کسی کے لکھے ہوئے کو برضا مندی قبول کرنے کا اقرار بھی نہیں کرتا ، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی''، (جلد: 3، صغہ: 380)۔

کین طاہر ہے کہ زیرِ بحث مسلے میں شوہر طلاق نامے پردستخط کا خودا قرار کررہاہے،اس کیے پیچر رمؤٹر ہےاور تنین طلاقیں واقع ہوگئیں۔ پیچر رمؤٹر ہےاور تنین طلاقیں واقع ہوگئیں۔

# طلاق نامه پرشو ہر کے جعلی دستخط

سوال:118

شوہر) ہے جھگڑا ہوجاتا ہے، وہ غصے میں آکر کہتی ہے کہ جوطلاق تم لوگوں نے ہمارے گھر بھوائی تھی، وہ مجھے تھی، وہ تہہاری مرضی ہے بھجوائی گئتی ۔لہذا ابتم ہماری بٹی کیلئے اجنبی ہو، ابتمہارے داستے الگ اور ہمارے داستے الگ ہیں، مفتی صاحب! قرآن وسنت کی روشنی میں مجھے بتائے کہ میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہئے، (سید امجد علی، 743 سیئر روشنی میں مجھے بتائے کہ میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہئے، (سید امجد علی، 743 سیئر کے 54-4 نارتھ کرا جی)

## جواب:(1)

صورت مسئولہ میں آئے مائل کابیان درست ہے تو اس (شوہر) کے علم میں لائے بغیراوراس (شوہر) کے ارادے کے بغیراس کی بیوی کو جوطلاق نامدارسال کردیا گیا اور اسے موصول بھی ہوگیا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، امام احمد رضا خان قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں :کوئی تحریر ہے ' شہادت یا اقرار کا تب' مسلم نہیں ہوسکتی ،اگر چہ خطاس کامعلوم ہوتا ہو، علما فرماتے ہیں:

الخط يشبه الخط والخاتم يشبه الخاتم كما في الهندية وغيرها\_

ترجمه: "خط دوسرے خط اور مہر دوسری مہر کے مشابہ ہوتی ہے، جیسا کہ "ہندیہ وغیرہ میں ہے ، افغاری رضویہ ، جلد: 12 بص: 415 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن ، لا ہور)۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں :و کذا کل کتاب لم یکتبه بخطه ولم یمله بنفسه لا یقع الطلاق مالم یقرانه کتابه ۔

ترجمہ: "ای طرح ہروہ خط جسے اس نے خود نہ لکھا ہوا ور نہا ہے کسی سے لکھوا یا ہوا ور وہ اسے الی ترجمہ: "اپی تحریر سلیم کرنے کا قرار بھی نہیں کرتا ، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی "، (ردالحتار کل الی الدرالتجار، جلد: 4 من 337 مطبوعہ دارا حیاء التراث العربی، بیردت)۔

## **جواب**: (2)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:'' اگر شوہر اس تحریر کا اقر ارکر تا ہےتو ثبوت ِطلاق ظاہر ہے اور اگر منکر ہے تو ہر گزمعتبر نہیں ، جب تک ججتِ شرعیہ قائم نہ ہو''، دوسرے مقام پر لکھتے ہیں: بحالتِ اختلاف، طلاق کا ثبوت گواہوں سے ہوگا اور دو گواہ عادل شری شہادت ہر وجہ شری اداکریں کہ اس شخص نے اپنی زوجہ کوطلاق دی، طلاق ثابت ہوجائے گی، پھراگر شوہر فی کے گواہ دے گایا اس بات کے کہ مطلقہ بعد طلاق اس سے بولی پھے اصلاً مسموع نہ ہوگا، ہاں! اگر عورت گواہ بروجہ شری نہ دے سکے تو شوہر پر حلف رکھا جائے گا اگر حلف سے کہہ دے گا کہ اس نے طلاق نہ دی، طلاق ثابت نہ ہوگی اور اگر حاکم شری کے سامنے حلف سے انکار کرے گا تو طلاق ثابت مانی جائے گی، (فادی رضویہ جلد: 12، مشری کے سامنے حلف سے انکار کرے گا تو طلاق ثابت مانی جائے گی، (فادی رضویہ جلد: 12، مشری کے سامنے حلف سے انکار کرے گا تو طلاق ثابت مانی جائے گی، (فادی رضویہ جلد: 10) میں جلد کے مسلم حداف سے انکار کرے گا تو طلاق ثابت مانی جائے گی، (فادی رضویہ جلد: 10) میں جلد کے مسلم حداف کے درخوں اور کار کی دور کے مسلم حداف کے درخوں کی دور کی دو

## حالتِ حمل مين نفاذِ طلاق

## **سوال**:119

مفتی صاحب! میں رفعت جہاں بنت ظیل احمد آپ ہے معلوم کرنا جا ہتی ہوں کہ میں جار ماہ کی حاملہ ہوں اور میرے شوہر نے وکیل کے ذریعے تین طلاقیں لکھ کر بھجی ہیں ،لہذا یہ طلاقی واقع ہوئی ہے یانہیں؟۔

## سوال:120

اوراگرہوئی ہے تو مفتی صاحب وہ اپنی ذمہ داری سے انکار کررہا ہے ، کوئی خرچہ دیے کو تیار نہیں ہے۔ آپ شریعت کی روشی میں خریجے کے بارے میں اسے لکھ کراس کی ذمہ داری کے بارے میں بتا کیں ،مہر بانی ہوگی ، کیونکہ میں ایک بیتیم لڑکی ہوں؟۔

## سوال: 121

ر وہ خص مجھ سے پہلے بھی دوشادیاں کر چکا ہے ادر ایک کے بارے میں مجھے علم تھا، جسے اس نے 26 سال بعد، دوسری کے بارے میں مجھے علم تھا، جسے اس نے 26 سال بعد طلاق دی۔ اور دوسری کو ایک سال بعد، دوسری کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا۔ اسے شادیاں کرنے کاشوق ہے، شراب پینتے ہیں؟۔

## سوال:122

نکاح سے پہلے ایک وعدہ لکھ کردیا تھا کہ -/500000 روپے نکاح کی صورت

میں اداکروں گا، کیکن وہ بھی ادائبیں کئے اور اپنی ساری ذرمہ داری سے انکار کررہاہے؟۔ مہر بانی کر کے مجھ بیتیم پرشر بعت کی روسے خرچہ دلوانے کی مہر بانی کریں، کیونکہ وہ شخص ماریل فیکٹری کا مالک ہے اور عورتوں سے کھیلنا جانتا ہے، مجھ سے بہت نازیبا باتیں کرتا تھا، شکر یہ، (رفعت جہاں بنت خلیل احمہ)۔

#### جواب:

صورت مسئولہ میں آپ کے شوہر نے جوطلاق مغلظہ آپ کودی ہے، وہ شرعا واقع ہوچی ہے اور موثر ہوچی ہے، اب آپ دونوں کے درمیان تحلیل شری کے بغیر دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ حالمہ ہوی کو طلاق دینااگر چہ انتہائی نامناسب ،سنگد لی اور ہے رحی کی دلیل ہے، لیکن طلاق بہر حال واقع ہوجاتی ہے، حالمہ عورت کی عدت وضع حمل تک ہے، الله تعالی ارشاد ہے: وَ اُولاتُ اُلا حَمَالِ اَ جَلُهُنَّ اَنْ يَقَمَعُنَ حَمُلَهُنَّ اُ۔ ترجمہ: '' اور حالمہ عورتوں کی عدت (کی انتہا) ان کا وضع حمل ہے' ، (الملان نه)۔ چونکہ وضع حمل تک آپ عدت میں رہیں گی، اس لئے ان ایا می عدت کا نان نفقہ آپ کے شوہر کے ذمہ ہے اور وضع حمل کے بعد جب تک آپ دوسری شادی نہیں کرتیں ،اس وقت تک آپ کا اور آپ کے بیکی نان نفقہ وہ اپنی بھاء ونگہداشت کیلئے ماں کا محتاج ہے، لیمنی میں ایمنی مقتبی کا پابندہوگا، الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَ عَلَی الْمَوْلُو فِ لَهُ مِرْدُقُهُنَّ وَ کِسُوتُهُنَّ وَ کِسُوتُهُ وَ اللهُ تَعَالَ کُسُوتُهُ وَ کَسُوتُهُ وَ کُولُو لَهُ وَ کُولُونُ وَ کُسُوتُهُ وَ کُسُوتُهُ وَ کُسُوتُهُ وَ کُسُوتُ وَ کُسُوتُهُ وَ کُسُوتُهُ وَ کُسُوتُ وَ کُسُوتُ وَ کُسُوتُهُ وَ کُسُوتُ وَ

ترجمه: '' اورجس کابچهه باس کے ذمه دستور کے موافق ان ( ماؤں ) کا کھانااور پہننا ہے''۔ علامہ علاؤالدین صلفی درمختار میں لکھتے ہیں:

. تربية الولد( تثبت للام)النسبية.

ترجمہ:'' حق حضانت (گلہداشت کاحق) نسبی ماں کوحاصل ہے'، (ردالحنار علی الدرالخار جلد 5 ص:203مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی ہیروت)۔

## اورآ کے لکھتے ہیں:

(و تستحق)الحاضة (احرة الحضانة اذالم تكن منكوحة ولا معتدة) لابيه. ترجمه: "اور بيح كى پرورش كرنے والى عورت پرورش كرنے كى اجرت كى حقدار ہے بشرطيكه (وه بيچ كى باپ) كى منكوحه نه ہواور نه ہى باپ كى مطلقة معتده ہو، (ردالحتار على الدرالخار جلاء على على على الدرالخار جلاء على الدرالخار جاء التراث العربی ہروت)۔

علامه ابن عابدين شامي لكصنه بين:

فعلى هذا يجب على الأب ثلاثة: اجرة الرضاع ، واجرة الحضانة، ونفقة الولد. ومثله في الشرنبلالية.

ترجمہ: '' بیں اس سے باپ پر تبن باتیں واجب ہوتی ہیں ، دودھ پلانے کی اجرت ، پرورٹر کی اجرت اور بیچ کا خرچہ اور اس کی مثل شرنبلا کی نے لکھا ہے' ، (ردالحنار کی الدرالخارجلدة ص:210 مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیردت)۔

ماں اگر شعور کی عمر کو بہنینے تک بچے کی تکہداشت کا مطالبہ کر ہے تو بیاس کا حق ہے اور بچے کے والد کو بیہ ماننا چاہئے۔ جب تک مال دوسری شادی نہ کرے۔ شوہر( ملک مخدوم احم صاحب) نے اپنی بیوی سے جو پانچ لا کھی جائیداد دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ اسے بورا کر جائیداد دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ اسے بورا کر جائیداد دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ اسے بورا کر جائیداد دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ اسے بورا کر جائیداد دینے کا ارشاد ہے:

وَاوْفُوابِالْعَهُدِ ۚ إِنَّ الْعَهُدَكَانَ مَسْتُولًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّلْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمہ: '' اور عہد کو پورا کرو، بیشک عہد کے بارے میں قیامت میں جواب طبی ہوگ''۔
اور حدیث پاک میں رسول الله سلٹی آئی کم ارشاد ہے کہ وعدہ کرکے اس کی خلاف ورزی کر
منافق کی نشانی ہے۔ رہا بیسوال کہ ان کے انکار کی صورت میں آپ اس جائیداد کا قانو
مطالبہ کر سکتی ہیں یانہیں ، اس کیلئے کسی ماہر قانون یا عدالت سے رجوع سیجئے ، مال کو طلافہ
ہونے کے باوجود بچہ باپ کا جائز ، قانونی اور شرعی وارث ہوگا۔

# جائز شرعی وجوہ کی بنا پرعورت عدالت سے سنخ نکاح کی استدعا کرسکتی ہے سوال:123

میری شادی کو بارہ سال ہوگئے ہیں ،ان بارہ سالوں میں ہارے تعلقات التھ نہیں رہے، آٹھ سال پہلے لڑائی کے دوران انہوں نے غصے میں تمین دفعہ ' طلاق دی ،طابات وی ،طابات دی ، کہد یا۔اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں ہے،اس کے بعد دہ اس سے مرگئے ،میرے گھر والے منع کرتے رہے کہ ان کے پاس نہ جاؤ ،اس وقت میرے دونوں بنچ چھوٹے تھے ،طلاق کے بعد ایک بچہ اور ہوا۔ پانچ سال سے میر سے شوہر لندن میں ہیں ، اس دوران تین مرتبدہ کرا جی آئے لیکن میر سے ساتھ رویہ مناسب نہیں تھا ،اب ان کا آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں جب سے عمرہ کرکے آئی ہوں ،میرا دل نہیں مانتا کہ ان کے ساتھ رہوں ،میرا دل نہیں مانتا کہ ان کے ساتھ رہوں ،میرا دل نہیں مانتا کہ ان کے اللہ تعالی میری ان میں مانتا کہ ان کے ساتھ رہوں ،میرا دل نہیں مانتا کہ ان کے ساتھ رہوں ،میرا دل نہیں مانتا کہ ان کے ساتھ رہوں ،میرا دل نہیں مانتا کہ ان کے ساتھ رہوں ،میرا دل نہیں مانتا کہ ان کے ساتھ رہوں ،میرا دل نہیں مانتا کہ ان کہ مانتھ کرا ہے۔ میرے اور میرے شو ہر کے لئے کیا تھم ہے ؟ اللہ تعالی میری ان غلطی کو معاف فرمائے ۔میرے اور میرے شو ہر کے لئے کیا تھم کرا چی کیا کہ میں ان نہیں ان نہیں ان نہیں ان نہیں ان نہیں ان نہیں انہیں ، انٹرف یان وفیز 2/2 ۔ 14/8 شاد مان نہیں 1 نارتھ کرا چی )

## جواب:

صورت مسئولہ میں سائلہ کے بیان کے مطابق کہ '' اس کے شوہر نے تین دفعہ طلاق دی اور طلاق سے انکاری ہے اور اس واقعے کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے،''اس صورت میں شوہر کے بیان کا اعتبار کیا جائے گا گروہ حلفیہ کہتا ہے کہ اس نے طلاق نہیں، دی تو طلاق بات نہ ہوگی ،امام احمد رضا قدس سرہ العزیز تکھتے ہیں:

"بحالت اختلاف، طلاق کا ثبوت گواہوں ہے ہوگا اور دوگواہ عادل شری شہادت ہروجہ شری اداکریں کہاس شخص نے اپنی زوجہ کوطلاق دی، طلاق ثابت ہوجائے گی، پھراگر شوہر نفی کے گواہ دے گایاس بات کے کہ مطلقہ بعد طلاق اس سے بولی پچھاصلا مسموع نہ ہوگا، ہاں! اگر عورت گواہ بروجہ شری نہ دے سکے تو شوہر پر حلف رکھا جائے گا اگر حلف ہے کہہ دے گہہ دے گا کہاں نہ دی، طلاق ثابت نہ ہوگی اور اگر حاکم شری کے سامنے حلف سے کہہ

ا نکار کرے گا تو طلاق ثابت مانی جائے گ''، ( نآوی رضویہ جلد: 12 صفحہ 453 ، مطبوعہ رضا فاؤنونیشن الہور )۔

آکر شو ہے تین طلاقیں دے کرمنکر ہوجاتا ہے اور طلاق کے دفت گواہ موجود نہیں تھے اور اس کے بعد بدستوراسی مطلقہ عورت کے ساتھ از دواجی زندگی گزارتا ہے توبیشر عاحرام اور زناکی زندگی ہے ، کیونکہ خلق کوتو دھو کہ دیا جا سکتا ہے ، خالق کو دھو کہ بیں دیا جا سکتا۔

نہ کورہ صورت میں ساکلہ تین طلاق کی مدعیہ ہے اور شوہراس سے منکر ہے اور مدعیہ کے ہوں اپنے وعویٰ کے جوت کے لئے کوئی گواہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں بیوی کو چاہئے کہ وہ اپنے شوہر کو قائل کریں کہ الله تعالیٰ کی ناراضی اور آخرت کے عذاب سے ڈرو، اور وہ تین طلاق جوآ پ زبانی دے کر منکر ہوگئے ہیں، ان کا اقرار کرلیں اور کھے کر دے دیں، اگر انہیں خونی خدا آ جائے تو شریعت پر عمل کریں۔ اور اگر خدانخ استہ وہ بدستور انکار پر ڈ نے رہیں تو ان کے انکار اور گوا ہوں کے نہ ہونے کی وجہ سے قضاء حرمت اور تفریق کا تحکم نہیں لگایا جاسکتا، لبذا بظاہر حکما نکاح قائم رہے گا، اگر چہ دیانتا اور الله تعالیٰ کے ہاں آخرت میں جوابد ہی کے اعتبار سے وہ نکاح باق نہیں ہے، دنیا میں احکام شرعی کا اطلاق ظاہر حال، قربائن اور شہادتوں یا قرار وانکار پر ہوتا ہے، لیکن الله تعالیٰ کی عدالت میں ہے قال کے مطابق فیصلے جاری ہوتے مال کے مطابق دنیوی عدالتوں سے جو فیصلے جاری ہوتے ہیں اور نافذ ہوجاتے ہیں، وہ خقیقت حال کو تبدیل نہیں کرتے۔

## حديث مبارك ي:

عن ام سلمة قالت: قال رسول الله على "انكم تختصمون الى" ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض ، فاقضى له على نحو مما اسمع منه، فمن قطعت له من حق اخيه شيئاً، فلا ياخذه؛ فانما اقطع له به قطعة من النار"- ترجمه: " حفرت ام سلم رضى الله عنها بيان كرتى بين كدرسول الله سلى أيام فرمايا: تم ميرے پاس مقد مات كرآت مواور بوسكتا ہے كرتم ميں سے كوئى محق اسے موقف كو

ووسرے کی بہ نسبت زیادہ ولائل کے ساتھ پیش کرے ، اور ساعت کے اعتبار سے بیں بالفرض اس کے حق بیں فیصلہ کردوں ، سوجس فخص کو بیں اس کے بھائی کاحق دے دول وہ اس کونہ لے، کیونکہ بیں اس کوآگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں''، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4393 مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، مکة المکزمة)۔

اگرآپ کوکامل یقین ہے کہ شوہرآپ کو تمین طلاق دے چکا ہے تو ان حالات میں آپ کے لئے جائز شرکی اور قانونی راستہ ہے کہ آپ عدالت سے رجوع کریں اور عدالت کے ذریعے فنخ نکاح کرائمیں، چونکہ جائز شرکی وجوہ موجود ہیں، اس لئے بیڈ خ نکاح شرعاً وقانو نا معتبر ہوگا۔ تین طلاق کے بعدا گرچہ آپ دونوں کا از دواجی رشتے کو جاری رکھنا حرام تھا، لیکن بہرحال بچہ ثابت النسب ہوگا اور اپنے باپ کا وارث ہوگا۔

علامه نظام الدين رحمة الله عليه لكصة بين:

ولو طلقها ثلاثاًئم تزوجهاقبل أن تنكع زوجًا غيره فجاء ت منه بولد ولايعلمان بفساد النكاح فالنسب ثابت وان كان يعلمان بفساد النكاح يثبت النسب أيضاًعند أبي حنيفة رحمة الله تعالىٰ كذا في التاتار خانيه.

ترجمہ: ''اگر (شوہرنے) اپنی بیوی کو تین طلاق دیں ، پھر خلیل شری کے بغیراس سے عقدِ ابی ہو کہ کرلیا، اور دونوں کو فسادِ نکاح کاعلم ہیں تھا، اور اس کے نتیج میں اس عورت کے ہاں بچہ بیدا ہوا تو اس بچ کا نسب ثابت ہے، اور اگر انہوں نے فسادِ نکاح کاعلم ہونے کے باوجود (یعنی طلاقِ مغلظہ کے بعد خلیل شری کے بغیر) عقدِ ثانی کیا ہو، تو امام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ کے بزدیک بیج کا نسب پھر بھی ثابت ہوجائے گا، قاوی تا تارخانیہ میں (جنیسِ ناصری کے بزدیک بیج کا نسب پھر بھی ثابت ہوجائے گا، قاوی تا تارخانیہ میں (جنیسِ ناصری کے نزدیک بیج کا نسب پھر بھی ثابت ہوجائے گا، قاوی تا تارخانیہ میں (جنیسِ ناصری کے نزدیک بیج کا نسب پھر بھی ثابت ہوجائے گا، قاوی تا تارخانیہ میں (جنیسِ ناصری کے نزدیک بیج کا نسب پھر بھی ثابت ہوجائے گا، قاوی تا تارخانیہ میں ( جنیسِ ناصری کے کا نسب پھر بھی ثابت ہوجائے گا، قاوی تا تارخانیہ میں ( بیسی بی ناصری کا لیسے بی نقل کیا ہے ' ، ( فادی عالیمری ، جلد ۱ میں ، 540 ، مکتبہ کرشد یہ ہوئے )۔

عدت کے احکام

سوال:124

كيا فر ماتے ہيں علمائے دين اس مسئلہ كے بارے ميں جارى بهن جوكہ

2.1.04 كوبيوه موچكى ہے اور بے اولا دہاس كے سرال نے تكيل عدت سے يہلے كھر ہے نکال دیا ہے بہن کا مرحوم شو ہر فوج میں ملازم تھا مرحوم شو ہر کی وصیت (تحریری) تھی کہ میرے بعد تمام اقسام کی رقومات کی واحد حق دار میری بیوی ہوگی ، آرمی کے قوانین کے مطابق تمام واجبات بیوه کو مطے اسی طرح سرکاری پینشن کمیونیشن اورسرکاری ملازمین کی طرف ہے جمع شدہ رقم جوڈی ایس ایف ،گروپ انشورنس کی رقم ، بیسب رقومات بھی مرحوم کی تحریری وصیت کے مطابق بیوہ کوملی ہیں اب چندسوال کا جواب در کارہے: ا: یہ کہ بیوہ کوعدت بوری ہونے سے پہلے ہی زبردسی گھرسے نکال دینا درست عمل ہے؟

جب کہ ایسائی ہواہے۔

۲: بیوہ عورت کی بہن کو بھی (جو کہ اس کے دوسرے بھائی کے نکاح میں ہے ) زبر دئی گھر ے نکال دیا ہے۔

m: بیوه کے مرحوم شو ہر کی وصیت اور آرمی قوانین کے تحت ملنے والے تمام فنڈ زیرِ مرحوم شو ہر کے والدین کا کوئی حق ہے؟ یانہیں اگر ہے تو کتنا؟

س، مرحوم کے چھ بھائی اور پانچ بہنیں ہیں کیاان کا بھی کوئی حق ہے؟

۵: مرحوم شو ہر کے والدین حیات ہیں جن کی ملکیت میں ایک بڑے پلاٹ پرمشتر کہ گھر بمع ساز وسامان (جس میں بیوہ کا بھی سامان ہے) اور 32ا یکڑ زمین بھی (مرحوم کے) والدين كے نام ہے اس طرح چيجھے صوبہ سرحد ميں زمين اور جائداد ہے ان تمام جائدادول میں مرحوم کی بیوہ کاحق ہے یا کہیں؟

 ۲: بیرہ بہن کے بال بی پیدا ہوئی تھی جو کہ انتقال کر گئی تا ہم اس نے اپنی نندیعنی مرحوم شو ہر کی بہن کا بچہ کودلیا ہے؟ ، بیوہ اب شادی نہیں کرنا جا ہتی کیا مرحوم شوہر کے تمام سرکاری واجبات کی واحد حق دار بیوہ ہے یا کہ شوہر کے والدین بھی کچھوٹ رکھتے ہیں؟ جبکہ آرمی قانون کےمطابق سب سمجھ بیوہ کوہی ملےگا۔

ے: درج بالاسر کاری واجبات کے علادہ بیوہ کے لیے کوئی ذریعیہ معاش نیس ہے کیونکہ مرحوم

کے والدین نے اس کودو کیڑوں میں گھرسے باہرنکال دیا ہے؟

۸: ہیوہ کے ساتھ سسرالیوں کا طرز عمل نہایت خراب ہے جو کہ ہرفتم کے حقوق سے محروم کرنے پر تلے ہوئے ہیں کیاان کا ایسا کرنا درست عمل ہے؟

برائے مہر بانی مندرجہ امور پر شرعی فتوی جاری فر مایا جائے آپ کی عین نوازش ہوگی ۔

(محرسجان دین فٹک (S.S.P(Asf)) کی ایسنٹ دیو بلاک 13 گلستان جو ہرکرا ہی )

#### جواب:

شریعت کی رو ہے متوفی عنها، یعنی وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہواورائ طرح مطلّقہ بعنی طلاق یا فتہ عورت ، دونول کیلئے تھم یہ ہے کہ وہ شوہر کی وفات یا طلاق کے وقت جس مکان میں رہ رہ کتھیں ، ای گھر میں عدت پوری کریں ، بشرطیکہ وہاں عدت گزار نے میں کسی تم کی تنگی نہ ہو، علامہ نظام الدین رحمہ الله علیہ کیصتے ہیں :

على المعندة ان تعند في المنزل الذي يضاف البها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت. ترجمه: "عدت گزار نے والی عورت پر لازم ہے کہ وہ اس گھر میں عدت گزار ہے جہاں پر وہ طلاق یا شوہر کی وفات کے وقت رہ رہی تھی''، ( نالی عالمگیری جلدا ص 355 مطبوع مکتب رشیدیہ کوئے) لہٰذا صورت مسئولہ میں بھی خاتون کوشو ہر کے گھر عدت گزار نی چاہئے ، ہاں! اگر سسرال والے رہنے بیش نظر بیوی اپنے والے رہنے بیش نظر بیوی اپنے والدین کے ہاں عدت گزار کی ہے۔

سرکاری ملازم کو دورانِ ملازمت و فات کی صورت میں جورقوم حکومت کی طرف ہے۔ ہیں، ہماری معلومات کے مطابق وہ درج ذیل ہیں:

(1) جی بی فنڈ کی رقم جودورانِ ملازمت اس کی تنخواہ سے کاٹ کرجمع کی جاتی رہی ہے۔

Commutation(2) کی رقم جوریٹائر منٹ کے دفت ملازم کی تنخواہ کے ایک جھے کے

عوض حکومت کی مقررہ شرح سے ضرب دے کرنفذ دی جاتی ہے۔

(3) پینشن

(4) گروپ انشورنس کی رقم۔

ق Benovolent Fund(5) کی رقم جومتونی ملاز مین کے پسماندگان کوبصورت اعانت دی جاتی ہے۔ ان میں سے جی- پی فنڈ اور کمیوٹیشن کی رقم ملازم کا استحقاق ہے، لینی حکومت اگرروک لے قو ملازم یا اس کے ورثاء عدالت کے ذریعے اسے حاصل کر سے ہیں۔ اگر اس رقم کی قانونی پوزیشن وہی ہے ، جو ہم نے بیان کی ہے تو ہماری رائے میں اس کا حکم متوفی کے ترکے کا ہے، اور یہ درثاء میں اسلام کے اصول وراثت کے مطابق تقسیم ہوگی اور لاولد شو ہرکے کل ترکے میں بیوی کا حصہ چوتھا (لیعنی 1/4) ہوتا ہے۔ اور اگر بیازروئے قانون شو ہرکے کل ترکے میں بیوی کا حصہ چوتھا (لیعنی کا میانب سے بیرقم روکے جانے کی متوفی سرکاری ملازم کا استحقاق نہیں ہے، لیعنی حکومت کی جانب سے بیرقم روکے جانے کی صورت میں وہ عدالت کے ذریعے اسے حاصل نہیں کرسکا ، تو پھر بی حکومت کی طرف سے شرع اور فضل واحسان ہوگا اور وہ اپنے قانون کے مطابق بیوہ ہی کو دینا چا ہتی ہے تو دے سرع اور فضل واحسان ہوگا اور وہ اپنے قانون کے مطابق بیوہ ہی کو دینا چا ہتی ہے تو دے سکتی ہے اور اس صورت میں اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔

متونی ،سرکاری ملازم کی بیوہ یا نابالغ بچوں کو جو پنشن دی جاتی ہے، وہ حکومت کی طرف سے تبرغ اور فضل واحسان ہے، اگر حکومت اپنے تو انین کے تحت صرف بیوہ کو دینا جا ہتی ہے، تو پھر میہ بیوہ کا حق ہوگا،اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوگا۔

لائف انشورنس ویسے اسلام کے مطابق نہیں ہے اور ملازم کی جور قم تنخواہ سے کا کراس فنڈ میں جمع کی جاتی رہی ہے ،اس پر ملازم کا استحقاق اس لیے نہیں ہے کہ بصورت حیات ریٹا کر منٹ کی صورت میں اسے کہ جھے تھی نہیں ملتا، ندا پنی جمع شدہ رقم اور نہ ہی گروپ انشورنس کی مجموعی رقم ،الہذا یہ بھی حکومت کی طرف سے تبرع ہی ہے، اگر وہ اپنے قانون کے مطابق بیوہ کو دینا چاہتی ہے تو دے سکتی ہے، اس میں شرعاً شو ہرکی وصیت کا اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ بیوہ کو دینا چاہتی ہے اور وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے۔

ای طرحBenovolent Fund کی رقم بھی ملازم کااستحقاق نہیں ہے، کیونکہ حکومت نہ تو اسپنے سرکاری ملاز مین کو وہ جمع شدہ رقم واپس کرتی ہے اور نہ وہ قانون کی مدد سے اسے عاصل کر سکتے ہیں ،اگر چہ حکومت کا بیر قانون خلاف شرع ہے ، جب حکومت ملازم کی شخواہ سے بیر قم کافتی ہے تو ریٹائر منٹ پر بیر قم بصورت حیات اور بصورت وفات اس کے ورثاء کو لاز ما ملنی جا ہے ۔لہذا حکومت متوفی ملازم کی بیوہ کو اس مدسے بچھ دینا جا ہے تو بیر بھی فضل واحمان ہوگا اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی ۔

ندکا بچ جوگودلیا ہے، وہ شرعانہ متونی (یعنی اپنے ماموں) کا وارث ہے اور نہ بی متونی کی ندکا بچ جوگودلیا ہے، وہ شرعانہ متونی (یعنی اپنے ماموں) کا وارث ہے اور بالغ ہونے کے بعد وہ اپنی ممانی کا محرم بھی نہیں رہے گا، بشرطیکہ اس شیخے کے علاوہ کوئی اور وجہ حرمت نہ ہو، البتہ وہ اپنے مال سے اس کی پرورش اور تعلیم پر بھی خرج کر سکتی ہے اور اس کے نام بچھ مال ہبہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، کیکن بالغ ہونے کے بعد اس سے شرعی پردہ لازم ہوگا۔

بی بروس سے بہت ہوں ہے البت متوفیٰ کا متوفیٰ کے والدین یا بہن بھائیوں کے مال میں اس کی بیوہ کا کوئی حق نہیں ہے، البت متوفیٰ کا جوابناتر کہ ہے، بعدادائے'' حقوق متقدمہ کی الارث' اور بصورت'' انحصار ورثاء در فدکورین' متوفیٰ کا ترکہ 12 حصوں پر منقسم ہوگا اور اس کی تقسیم حسب ذیل ہوگی: والد: 7 جھے، والدہ: 2 جھے، بیوہ: 3 جھےاور بہن بھائی تر کے سے محروم رہیں گے۔

طلاق کے کاغذ پرمکان کے کاغذ کہہ کردھو کے سے دستخط لینا معال:125

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسکلے کے بارے میں کہ ہم دو بھائی ہیں،
ہمارے والدین کا ایک مکان ہے جس کے دو جھے کرکے، ایک حصہ مجھے اور آیک میرے
ہمائی کو وے دیا، میرے والدین نے میرے جھے کوفروخت کرکے وہ رقم میرے سالے کو
دی، جس سے اس نے ایک مکان میرے بچوں کے نام پرخریدا، اس بات کا مجھے بعد میں علم
ہوا (لیکن مجھے اس بات کا ابھی تک صحیح طور پرنہیں معلوم کہ مکان واقعی بچوں کے نام ہا یا
میری ہوی کے نام ہے ) میری ہوی مسماۃ سلیمہ بیم سے مکان کے سلسلے میں میرا جھاڑا چل
میری ہوی کے نام ہے ) میری ہوی مسماۃ سلیمہ بیم سے مکان کے سلسلے میں میرا جھاڑا ہوا
ر ہاتھا، میں کہتا تھا کہ مکان فروخت کر دولیکن وہ منع کرتی تھی ، اس بات پرکئ مرتبہ جھاڑا ہوا

اور میری ہوی 5 ماہ بل اپنے میکے چلی گئے۔ میرے سرال سے ایک فخص آیا، اس نے ایک تحریر جھے دی اور میں نے اس کاغذ کو پڑھا نہیں ، کاغذات انگریزی زبان میں تحریر ہے ،
کیونکہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں ، اس پر طلاق نامہ اور تین طلاقیں لکھی ہوئی تھیں ، اس فخص نے کہا کہ مکان کے کاغذ ہیں تہمارے دستخط کروانے ہیں ، میں نے دستخط کرد ہے۔ میری طلاق دینے کی کوئی نیت نہیں تھی اور نہ اس واقعے کا کوئی گواہ ہی ہے۔ انہوں نے جعل سازی سے دستخط کروا کرعلے دگی کرلی ہے۔ ازروئے شریعت بتا ہے کہ طلاق واقع ہوئی ہے سازی سے دستخط کروا کرعلے دگی کرلی ہے۔ ازروئے شریعت بتا ہے کہ طلاق واقع ہوئی ہے بانہیں؟ ، (مشاق ، سیکٹر ع - 5 ، مکان 9 نارتھ کرا چی)۔

## جواب:

علامه شامي كيم إلى "الهداية" والفرق يبتني على الاصل الذي ذكرناه في النكاح لمحمد رحمه الله تعالى، وهو أن الاشارة مع التسمية اذ اجتمعا ، ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد با لمسمّى ويبطل لانعدامه، الخدر التي ان قال): قال في "البحر" والاصل المذكور متفق عليه هنا، ويجرى في سائر العقود من النكاح والاجازة والصلح عن دم العمد والخلع والعتق على مال.

کاغذات کالیا گیا تھا، جوحقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ حقیقت میں تو یہ ' طلاق نامہ' تھا،
پس یہ عقد باطل ہے اور دستاویز دستخط کے باوجود کا لعدم ہیں، کیونکہ یہ کام دھوکہ دہ ک سے کیا
سی یہ عقد باطل ہے اور دستاویز دستخط کے باوجود کا لعدم ہیں، کیونکہ یہ کام دھوکہ دہ ک سے کیا
سی یہ باہذا طلاق نہیں ہوئی اور آپ کی ہیوی بدستور آپ کے نکاح میں ہے، (ردالحتار علی الدرالخار، جلد 7 مطبوعہ داراحیاء التراث العربی، ہیردت)۔

یہ جواب اس صورت میں ہے کہ آپ کا بیان درست ہے اور آپ واقعی لکھنا پڑھنائیں جاتے ہیں اور جولوگ طلاق کے مدعی ہیں، ان کے پاس اس بات کے گواہ نہ ہوں کہ آپ سے تحریر پر دستخط کراتے وقت آپ کواصل صورتِ حال بتائی گئی تھی، اور آپ حلفیہ اقرار کریں کہ آپ کا بیان درست ہے اور دھو کے ہے آپ سے تحریر پر دستخط کرائے گئے ہیں۔ اس کہ آئی ایک سوال کے جواب میں (کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاتی کی صورت میں شوہرے کہا گیا کہ یصلی نامہ ہے، اس پر انگوٹھالگا دواور اس نے لگا دیا، بعد میں ہتا چلا کہ یہ طلاق نامہ ہے، اس پر انگوٹھالگا دواور اس نے لگا دیا، بعد میں ہتا چلا کہ یہ طلاق نامہ ہوائی کہ حورت سوال سے ہوری کے درست ہے تو بلا شک وشبہ در یب طلاق رحمہ الله تعالی لکھتے ہیں: ''اگر صورت سوال سے جو درست ہے تو بلا شک وشبہ در یب طلاق واقع نہیں ہوئی، دھو کہ دینے والے اور صلح کا نام لے کر انگوٹھ لگوانے والے تحت گئے گاراور فریب کار مستوجب نار ہیں، ان پر لازم کہ تو بہ کریں اور ایسے خت جرموں سے بچیں اور وہ فریب کار مستوجب نار ہیں، ان پر لازم کہ تو بہ کریں اور ایسے خت جرموں سے بچیں اور وہ فریب کار جستوجب نار ہیں، ان پر لازم کہ تو بہ کریں اور ایسے خت جرموں سے بچیں اور وہ فریب کار جستوجب نار ہیں، ان پر لازم کہ تو بہ کریں اور ایسے خت جرموں سے بچیں اور وہ فریب کار جستوجب نار ہیں، ان پر لازم کہ تو بہ کریں اور ایسے خت جرموں سے بچیں اور وہ کار کہ خاتی جرموں سے بچیں اور وہ کو کہ کو بے کہ کو کہ کو در کریں اور ایسے خت جرموں سے بچیں اور وہ کی خور کیں غیر ہے کہا گی جو کہ کو بیا گیا ہے بالکل نا جائز ونار واور اسے حت جرموں ہے۔

(فأوى نوريه، جلد 3 صغيه 109 مطبوعه المجمن حزب الرحمن بصير بور ، اوكا ژه)

ايلاء

سوال:126

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسکے کی ذیل میں کہ ہم میاں ہوی میں جھڑا ہوا، جس پرمیری ہوی نے کہا کہ'' آپ بستر پرنہیں لیٹیں سے اور نہ میرے پاس آئیں سے۔جوابا میں نے عصہ میں بدالفاظ کے،'' تم حرام ہومیرے اوپرزندگی بھرکے لئے''۔ لیکن دل میں نیت ان سے سازی زندگی از دواجی (قربت) تعلق قائم ندر کھنے کی تھی میری نیت اس میں طلاق کی نہیں تھی ، (عامر ملک ، 223-B بلاک 6 گلفنِ اقبال ، کراچی )۔ **جواب**:

قرآن مجيد من الله تعالى ارشا وفرما تاج:

لِكَنِيْنَ يُولُونَ مِنْ لِسَا بِهِمْ تَرَبُّصُ آمُ بَعَةِ الشَّهُرِ ۚ فَإِنْ فَاعُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَإِنْ عَزَمُواالطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَبِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿

ترجمہ: ''جولوگ اپنی عورتوں سے مہاشرت نہ کرنے کی شم کھالیتے ہیں ان کے لئے چارمہینے کی مہلت ہے اگر انہوں نے (اس مدت میں) رجوع کرلیا تو بے شک الله بہت بخشنے والا بڑا مہر بان ہے اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کرلیا ہے تو بے شک الله خوب سننے والا بہت جانے والا ہے '، (البقرہ: آیت: 226,227)۔

اس آیت کریمہ کی روسے شوہر کا پنی بیوی کوشم کھا کریہ کہنا کہ میں چار ماہ تک (یادائی طور پر) تم سے از دوا تی تعلق قائم نہیں کروں گا ، یہ ' ایلاء' ہے۔ اگروہ اپنی شم پر قائم رہتا ہے تو اس سے ایک طلاقی بائن واقع ہو جاتی ہے اور شم تو ژکر چار ماہ کے اندر بیوی سے رجوع کر لیتا ہے تو نکاح قائم رہتا ہے اور شم کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، جو یہ ہے: دس مساکیین کواپنے اوسط معیار کے مطابق دووقت کا کھانا کھلانا ، یالباس فراہم کرنا ہے اور اگریدنہ کرسکے تو تین

روزے رکھنا ہے۔ علامہ علاؤالدین حسکفی کھتے ہیں:

( هو الحلف على ترك قربانها) ـ

ترجمہ: اپنی بیوی سے از دواجی قربت ختم کرنے کی شم کھانا ایلا ہے۔

آ مح لکھتے ہیں:

(وحكمه وقوع طلقة بائنة ان برولم يطاء )\_

ترجمه: اوراس کا حکم بیه ہے اگروہ اپنی شم پر پوراا تر اور وطی نہ کی تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی ، مزید لکھتے ہیں: (قال لامراته انت على حرام ايلاء ان نوى التحريم اولم ينو شيئاً) -ترجمه: شوہر نے اپنى بيوى سے كہاكةم مجھ پرحرام ہو، يه ايلاء ' ہے، اگر چهترام قرار دينے كىنىت كى ہوياندكى ہو۔

اورآ مح مزيد لكھتے ہيں:

(و تطليقة بائنة)ان نوى الطلاق و ثلاث ان نواها، ويفتي بانه طلاق بائن و ان لم ينه ه لغلبة العدف.

ترجمہ: (اور طلاقِ ہائن واقع ہوگ) اگر طلاق کی نیت کی ہواور اگر تین طلاق کی نیت کی تو تین واقع ہوگی اور فتو کی ای نیت کی تو تین واقع ہوگی اگر چہ نیت نہ کی ہو، کیونکہ غالب عرف یہی ہے۔ اس کی تشریح میں علامہ شامی لکھتے ہیں:

قوله (وان لم ينوه)هذا في القضاء واما في الديانة فلا يقع مالم ينو. ترجمه: (اورخواه اس نے نيت نه کی ہو، طلاق واقع ہوجائے گی) بي قضاءً ہے (ليعنیٰ قضاءً اس پرطلاق کا تھم لگایا جائے گا، کیمن جہاں تک دیانت کا تعلق ہے یعنی بندے اور رب کا معاملہ ہے تو جب تک نیت نه کی ہو، طلاق واقع نہ ہوگی) اور دیا نیا واقع نہیں ہوگی جب تک نیت نہ کرے، پھرآ مے چل کر لکھتے ہیں:

قلت: الظاهر انه اذا لم ينو شيئا اصلاً يقع ديانة ايضاً\_

ترجمہ: ''میں کہتا ہوں کہ (شوہرنے اپنی بیوی کو میکلمات، کہتو مجھ پر ہمیشہ کیلئے حرام ہے، کہتے ہوئے ) کسی چیز کی نیت نہ کی ہوتو دیانتا بھی طلاق واقع ہوجائے گی''۔

(ردالحتار طی الدرالقار، جلد 5، م. 48,50,61,62 بمطبوعه داراحیا والتراث العربی بیروت) لهنداصورت مسئوله میں اگر شو ہر جیار ماہ کے اندر بیوی سے قربت قائم کر کے شم کا کفارہ ادا کردے تو نکاح بدستور قائم رہے گا، ورنہ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔

# الفاظ صريح بإكناب كاتعين

میں آپ سے اپنے مسئلے کے بارے میں شریعت کی روشنی میں حل جا بتا ہول۔ میں نے اپنی بیوی کوتقریباً دوسال قبل کہا کہ میں نے تہیں طلاق دی ' ،اس کے بعدرجوع كرليا\_آج \_ عارماه بل جمارا جھرا بوي اينے ميكے جاكر بيشكى -ايك ماه بعد ميں اسے لينے كيا تو مير \_ سالے نے كہا كه آپ ان كوسال ڈير صال يہيں جھوڑ ديں ،ان كى عقل مُعكانة آجائے گی تو پھر آپ لے جانا، میں نے غصے میں کہا کہ "میری طرف سے فارغ ہے - اور جب فیصله لینا موتو مجھے بنادیں' ۔اس دفت میری بیوی اورسالے موجود تنے کیکن میڑی نیت طلاق دینے کی نہیں تھی کہ یں ان کوایے نکاح سے فارغ کردوں۔ ازراو کرم شریعت کے حوالے سے دضاحت فرمائیں، (مسعوداحمہ، 69- Aسراج کالونی ناظم آباد، کراچی)۔

جواب:

صورت مسئولہ میں سائل کے بیان کے مطابق دوسال قبل ایک طلاق رجعی وے کراس نے رجوع کرلیا ،تو بیرجوع شرعاً درست تھا۔اب اس کے پاس صرف دوطلاق کا اختیار باقی تھا، جب بھی دے گا پہلی طلاق کے ساتھ ل کرموٹر ہوں گی ،اس کے بعد شوہر کا غصے کی حالت میں پیکلمات کہنا کہ ' میری طرف سے فارغ ہے اور جب فیصلہ لینا ہوتو

" میری طرف سے فارغ ہے" بیطلاق صریح کاکلمہیں ہے بلکہ کنایات میں سے ہواور بحالب عصداس ہے ' طلاق بائن' مراد لی جاسکتی ہے ، کیکن شو ہرنے چونکہ بیکلمات' انشاء طلاق 'کے طور پرنہیں کے بلکہ اسے بیوی کی مرضی پرموقوف کیا ہے اوروہ بھی اس صورت میں کہ' جب فیصلہ لینا ہو مجھے بتادیں''، یعن علی الاطلاق تفویض طلاق بھی نہیں ہے، اس لئے اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی اوران کارھند کاح بدستورقائم ہے۔

# دوطلاق كأتحكم

**سوال**:128

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کدمیری عمر تقریبا 58 سال ہے،میری بیوی کی عمر 52 سال ہے اور ہمارے تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں ،میں بیروزگار ہوں بچوں کی شادی کے مسائل اور بیٹے بھی تا حال برسر روز گارنہیں ہیں ، بڑی پریٹانی اورمصائب کا سامنا ہے جس کے باعث مقروض بھی ہو گیا ہوں۔ چندروز قبل بعد نمازِمغرب ہم سب بیٹے T-V پروگرام دیکھر ہے تھے،ڈراے کے ایک کردارکود کھے کرمیں نے کہا میحترمہ بالکل آپ کی امی کی طرح کردارادا کررہی ہیں ، بیالفاظ س کرمیری بیوی (جو کہ ڈرائنگ روم میں نماز پڑھ رہی تھی)شدید ٹاراض ہوتے ہوئے انتہائی اشتعال آنگیز حفتگو کی اور مجھ پہنمتیں لگائیں ، نتیج کے طور پر میں نے بھی غصے میں اپنے بچول کی موجود کی میں نیبل پرر کھے ہوئے سیارے وہنج سورے کو ہاتھ میں لے کریہ کہا'' میں نے حمہیں طلاق دی ،طلاق دی''۔اس کے بعد تھر میں خاموشی طاری ہوگئی ،ہم میاں بیوی کو اینے اس رومل پرشدیدندامت ہوئی ،ہم نے اپنے الفاظ ایک دوسرے سے واپس کئے اور معافی تلافی کی ،الله تعالیٰ ہے اپنی تلطی پرشرمندہ ہیں اورمعافی کے طلب گار ہیں ،ازروئے شرع ہارے نکاح کو برقر ارر کھنے اور رجوع کرنے کیلئے آپ کے جواب کے منتظر ہیں ، ( شيخ عبداللطيف، 40-R يايمبير فا وَسْتُينِ المُكَشْنِ الْتَبالِ )

#### جواب:

الله تعالى كا ارشاد ٢: ألطَّلَاق مَرَّشِ فَإَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحُ

بإخسان

ترجمہ: ''طلاق (رجعی) دوبارہے، پھر (عدت میں) حسنِ سلوک کے ساتھ روک لیناہے یا (عدت پوری کرنے کے بعد) احسان کے ساتھ چھوڑ دیناہے'، (البقرہ 229)۔ اگر سائل کا بیان درست ہے اور واقعی اس نے دوطلاق دی ہیں، تو بید دوطلاق رجعی واقع ہوگئیں، وہ چا ہے تو عدت کے اندر یک طرفہ طور پر عقد ٹانی کے بغیرر جوع کرسکتا ہے، خواہ محض زبانی کہددے کہ میں نے رجوع کیا یا از دواجی تعلق قائم کر لے تو بھی رجوع ہوجائے گا گرفعل سے رجعت کرنا کروہ ہے الا یہ کہ مجنون ہو۔ اور اگر عدت کے اندر رجوع نہ کیا اور عدت گزرگئی تو وہ عورت اب آزاد ہے، اپنی آزاد اندم ضی سے پہلے شو ہر کے ساتھ بھی عقدِ ٹانی کرسکتی ہے اور کسی اور تحض کے ساتھ بھی نکاح کرسکتی ہے، اگر پہلے شو ہر کے ساتھ عقدِ ٹانی کرسکتی ہے، اگر پہلے شو ہر کے ساتھ بھی عقدِ ٹانی کرسکتی ہے اور کسی اور تحض کے ساتھ بھی نکاح کرسکتی ہے، اگر پہلے شو ہر کے ساتھ عقدِ ٹانی کرسکتی ہو کر تین طلاقی سے بات سے گا اور اگر خدانخواست مقد ٹانی کہا کہ دوطلاقوں کے ساتھ جمع ہو کر تین طلاقیں ہوجا کیں گی اور وہ عورت اس پرحرام ہوجا کے گی۔

تعليق طلاق

حسب ذیل سوالات کا جواب از روئے شریعت قر آن وسنت عنایت فرما نمیں: معد والدن 120

(ش) اور مختارا حمد کی شادی کوتقریباً عرصه باره تیره سال ہو گئے ہیں اور بید دو

بچیوں اور ایک بچے کے ماں باپ ہیں گھر بلوجھٹڑوں کی بناپر (ش) ضلع مظفر گڑھ ہے اپنا

سرال چھوڑ کراپنے میئے آگئی ،عرصہ تقریباً چار پانچ سال سے دہ دونوں بھیرہ میں رہ رہ بیسے

ہیں۔ بھی میاں بیوی مکان کرایہ پر لئے کر رہنے لگتے ہیں ، پھر جھٹڑ اہوتا ہے پھراپنے میئے

آجا ہے ہیں۔ لڑکی (ش) اپنے ماں باپ کے پاس آتی ہے، تو لڑکا مختارا حمد بھی اپنے

سرال میں رہنے لگتا ہے۔ متعدد باراییا ہوا۔

اب آتے ہیں سوال کی طرف لڑکی (ش) طلاق مانگتی ہے اور (مختاراتھ) طلاق دیتا نہیں ہے۔ (ش) نے اپنے خاوند مختار احمد کے خلاف جج فیملی کورٹ بھلوال (سر کودھا) میں بابت تنتیخ نکاح خرچہ نان نفقہ دلا پانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ (ش) کی اس کے بھائیوں، والدہ اور عزیز واقارب نے منت ساجت کی کہ وہ عدالت سے مقدمہ واپس لے لیے۔ لیکن (ش) اپنی بات پر بھندر ہیں۔

- (1) كيا(ش)كواكك طلاق موكى بي يانبيس؟
  - (2) رجوع کی تنجائش ہے یانہیں؟
- (3) ایک ماہ تک رجوع نہ کرے ،تو دوسری طلاق واقع ہوجائے گی یانہیں؟ ، ای طرح اگلے ماہ بھی رجوع نہ کرے ،تو کیا تیسری طلاق واقع ہوجائے گی؟ ،اوراس کے بعدرجوع کی گنجائش ہے یانہیں؟
- (4) اگرتین طلاق واقع ہوجاتی ہیں ،توعدت کے بعد کسی اور سے نکاح کرنے کالڑکی کوت ہے یانہیں؟ یاا بے پہلے مرد سے نکاحِ ٹانی کرسکتی ہے یانہیں؟

(عبدالرحمٰن ميم، كاشانة رؤف مفتيان سريث بهيره شريف بخصيل بهلوال مسلع سركودها، پنجاب)

#### جواب:

صورتِ مسئولہ میں برتقد برصدتِ سائل مختار احمد نے طلاق کو اپنی بیوی شیم اخر کے عدالت سے مقدمہ واپس لینے پر معلق کیا ،اور بیوی نے 2005-5-20 کو مقدمہ واپس لینے بر معلق کیا ،اور بیوی نے 2005-5-20 کو مقدمہ واپس لین ہوگئی اور اس تاریخ سے عدت شروع ہوگئی ،لین عدت کے اندر شو ہرکو کی طرفہ طور پر رجوع کا حق حاصل ہے،خواہ وہ زبان سے کہے کہ میں نے رجوع کیا ، یا عملاً رجوع کر لے۔اور اگر عدت کے اندر رجوع نہیں کرتا تو عدت گرزنے کے بعد سے طلاق بائن ہوجائے گی اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی ،اور شیم اخر اب کسی کے ساتھ بھی نکاح کے لئے آزاد ہوگی ۔لین عدت گرزنے کے بعد بھی دونوں چاہیں تو باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں ،اور دوبارہ نکاح کی معورت میں نئی صورت میں نئی صورت میں نئی

طلاق کے ساتھ جمع ہونے کیلئے مؤٹر رہے گی۔ باقی شوہر مختار احمہ کو دوسری اور تیسری طلاق دینے کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا ، فقط والله تعالی اعلم بالصواب۔

# نكاح ي يبلي طلاق مؤثر نبيس بوتى

#### **سوال**:130

کیا فرمائے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ہیں نے اپنے والد سے
کہا کہ اگر ہیں آپ کے ساتھ رہوں یا آپ کے گھر ہیں رہوں یا آپ کی دولت پرشادی
کردں ، تو میرے او پرمیری ہیوی طلاق ہے۔ واضح رہے کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی ، تو
کیا اب اس قول کے بعد اگر ہیں اپنے والد کے سرمائے سے شادی کروں اور ان کے ساتھ
ایک ہی مکان میں رہوں ، تو کیا میرے نکاح پرکوئی اثر پڑے گا؟ ، براو کرم اس مسئلہ کی
وضاحت فرما کرعند الله ماجور ہوں ، (حبیب حسین شلع مانسم ہو)۔

#### جواب:

طلاق کوکس شرط پرمعلق کرتے وقت اگر طلاق کی نسبت ملک یا سبب ملک کی طرف کی گئی ہے، تو وجود شرط کے وقت طلاق واقع ہوجائے گی، جیسے اپنی منکوحہ ہوگ ہے کہ کہ اگر میں اپنے والد کے ساتھ ایک ہی مکان میں رہوں ، تو تجھے طلاق ہے یا اگر میں اپنے والد کے ساتھ ایک ہی مکان میں رہوں تو جھے طلاق ہے یا اگر میں طلاق ہے، تو ان دوصور تول میں طلاق واقع ہوجائے گی ، لیکن اگر طلاق کی نسبت ملک طلاق ہے، تو ان دوصور تول میں طلاق واقع ہوجائے گی ، لیکن اگر طلاق کی نسبت ملک (جس خاتون سے جب بھی نکاح ہوگا یا کروں گا) نہوتو کلام لغوہ وجائے گا اور طلاق واقع نہیں ہوگی ، یہاں سوال میں آپ نے درج کیا ہے: منہوتو کلام لغوہ وجائے گا اور طلاق واقع نہیں ہوگی ، یہاں سوال میں آپ کے گھر میں رہوں یا آپ کے گھر میں رہوں یا آپ کی دولت پرشادی کروں ، تو میرے اوپر میری بیوی طلاق ہے ، واضح رہے کہ ابھی میری شادی نہیں ہوگی ، یہوں موجود ہے اور نہ میری شادی نہیں ہوگی ، یہوں موجود ہے اور نہ میری شادی نہیں ہوگی ، یہوں موجود ہے اور نہ میری شادی نہیں ہوگی ، یہوں موجود ہے اور نہ میری شادی نہیں ہوگی ، نے اس تعلق طلاق کو متعقبل میں شرط کا کاح (سبب ملک) کے ساتھ مشروط کیا ہے ، میری شادی نہیں طلاق کو متعقبل میں شرط کاح (سبب ملک) کے ساتھ مشروط کیا ہے ، میں آپ نے اس تعلق طلاق کو متعقبل میں شرط کاح (سبب ملک) کے ساتھ مشروط کیا ہے ، میں آپ نے اس تعلق طلاق کو متعقبل میں شرط کاح (سبب ملک) کے ساتھ مشروط کیا ہے ،

تعلق لغوہے، آپ مستقبل میں اگراہیے والد کے سرمائے سے شادی کریں سے یا شادی کے بیاشادی کے بیاشادی کے بیاشادی کے بعدان کے مکان میں رہیں سے، تو آپ کی ہونے والی بیوی پر طلاق واقع بیں بیس ہوگی ، علامہ علاؤالدین صکفی لکھتے ہیں:

فلغا قوله لاجنبیة ان زرت زیداً فانت طالق فنکحها فزارت) -زجمه: "کمی مخص کا اجنبی عورت سے بیکہنا که اگر تو زید سے ملے ، تو تجھے طلاق ہے ، پھر (بعد میں) اس مخص نے اس (بعنبیہ) عورت سے نکاح کیا اور وہ عورت پھر زید سے ملی ، (تو طلاق واقع نہیں ہوگی) یعنی یہ قول لغو ہوجائے گا ، کیونکہ تعلیقِ طلاق کے وقت وہ ابتبیہ عورت اس مخص کے نکاح میں نہیں تھی اور نہ ہی شرط کوسبب ملک کے ساتھ معلق کیا''، (در مخارجاد 440 مطبوعہ داراحیاء التراث العربی ، بیروت)

صدرالشر بعدمولا ناامجد على لكصة بين:

کسی دہنیہ ہے کہا: اگر تو فلاں کے گھر گئی ہتو تجھ پر طلاق پھراس سے نکاح کیا اور وہ عورت
اس کے یہاں گئی ہتو طلاق نہ ہوئی یا کہا، جوعورت میر ہے ساتھ سوئے ، اسے طلاق ہے پھر
نکاح کیا اور ساتھ سوئی ، طلاق نہ ہوئی ۔ یوں ہی اگر والدین ہے کہا: کہا گرتم میرا نکاح کرو
گے ، تو اسے طلاق پھر والدین نے اس کے بے کہے نکاح کر دیا ، طلاق واقع نہ ہوگی ، یوں
می اگر طلاق ثبوت ملک یاز وال ملک کے مقارن ہوتو کلام لغو ہے ، طلاق نہ ہوگی ، مثلاً تجھ پر
طلاق ہے ، تیرے نکاح کے ساتھ یا میری یا تیری موت کے ساتھ ، (بہار شریعت جلداول
میں: 611 ، مکته یُر ضویی آرام ہاغ ، کراچی)

## علامه نظام الدين لكصة بين:

ولا تصع اضافة الطلاق الا ان يكون الحالف مالكا اويضيفه الى ملك والاضافة الى سبب الملك كالتزوج كالاضافة الى الملك فان قال لا جنبية ان دخلت الدار فانت طالق ثم نكحها فدخلت الدار لم تطلق كذا في الكافي ترجمه: "اورطلاق ك نبت بمؤثر موتى ب، جب تم كمانے والا مالك مو يا ملك كى

طرف نسبت کرے، اور سبب ملک کی طرف نسبت بھی ملک کی طرف نسبت کی مائند ہے،
جیسے کہ نکاح کرنے کی نسبت (کیونکہ نکاح سبب ملک ہے، جیسے کہے کہ اگر میں تم سے نکاح
کروں تو تخفیے طلاق ہے)، پس اگر کسی اجنبی عورت سے کہا کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی، تو
تخفیے طلاق ہے (تواب تعلیق طلاق کے وقت وہ اس کی ملک یعنی نکاح میں نہیں ہے اور سبب
ملک یعنی نکاح کے ساتھ شرط کو معلق بھی نہیں کیا)، پھر اس کے بعد اس اجتبیہ عورت سے
نکاح کیا اور وہ اس کے بعد اس گھر میں داخل ہوئی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، "کافی" میں
نکاح کیا اور وہ اس کے بعد اس گھر میں داخل ہوئی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، "کافی" میں
اس طرح ہے"، (ناوی عالمی کے مجاور اول میں داخل ہوئی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، "کافی" میں
اس طرح ہے"، (ناوی عالمی کے مجاور علاوں کے اور مہاری کے کالی کالی کے کالی کے کالی کے کالی کے کالی کالی کیا کہ کیا دورہ اس کے بعد اس کے میں داخل ہوئی ، تو طلاق واقع نہیں ہوگی ، "کافی" میں

باقی آپ کو والدین کواپنا مقابل یا حریف سمجھ کر ان سے اس انداز میں بات نہیں کرنی حاہبے ، بیانتہائی شقاوت اور بذهبیبی کی بات ہے، ندان کی دل آزاری ہی کرنی جاہئے۔ الله تعالیٰ ارشاد فر ماتا ہے:

لاتعبد ون إلاالله فوبالوالدين إحسانا

ترجمہ:'' الله کے سواکسی کی تم عبادت نہ کرنااور مال باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرتے رہنا''، (ابقرۃ:83)۔

وَقَطْى مَ بُكَ الْا تَعْبُدُ وَالِلَّا إِيَّا لَا وَيَالُو الدِّدُيْنِ إِحْسَانًا الْ

ترجمہ:'' اور آپ کارب تھم دے چکا ہے کہتم اس کے سوااور کسی کی عبادت نہ کرنا اور مال باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا'' ، (بن اسرائیل:23)۔

اوردوسري جيكهارشادفرمايا:

وَ إِنْ جَاهَلَكَ عَلَى آنُ تُشُرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِ الدُّنْيَ مَعْرُوْقًا "

ترجمہ:''اوراگروہ بھھ پرید دہاؤڈ الیں کہ تو میرے ساتھ اس کوشریک قرار دے جس کا کجھے علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کرنااور (اس کے باوجود) دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا'' ، (لقمان:15)۔

تنهيم المسائل

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اگر خدانخواستہ کسی کے مال باپ اسے الله تعالیٰ کی نافر مانی پر آمادہ کریں ، تو ایسے امور میں تو ان کی اطاعت نہیں ہے ، جس سے خالق تبارک و تعالیٰ کی معصیت لازم آتی ہو، کیکن اس کے باوجود دنیوی امور میں ان سے حسن سلوک کرنالازی ہے۔

عن ابن عباس قال: قال رسول الله منطقة من اصبح مطيعا لله في والديه اصبح له بابان مفتوحان من الجنة وان كان واحدا فواحداً ومن اصبح عاصياً لله في والديه اصبح له بابان مفتوحان من النار ان كان واحداً فواحداً فواحداً قال رجل: وان ظلماه قال: وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه.

ترجمہ: '' حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سلی آئیلی نے فربایا : کہ جس فخص نے اس حال میں شیخ کی کہ وہ الله تعالی کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے والدین کا فرماں بردار ہے تو اس کے لئے جنت کے دودرواز سے کھول دیئے جاتے ہیں اورا گرماں باپ میں سے ایک موجود ہے تو ایک دروازہ کھول دیا جا تا ہے، اور جس نے اس حال میں شیخ کی کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافر مانی کر کے الله تعالیٰ کی تکم عدولی کر رہا ہے، تو اس کی لئے جہنم کے دودرواز سے کھول دیئے جاتے ہیں، اورا گرماں باپ میں سے ایک ہی موجود ہے تو اس کے لئے جہنم کے دودرواز سے کھول دیئے جاتے ہیں، اورا گرماں باپ میں سے ایک ہی موجود ہے تو اس کے لئے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جا تا ہے، ایک فخص نے عرض کیا: (یارسول الله میں ایک ایک دروازہ کھول دیا جا تا ہے، ایک فخص نے عرض کیا: (یارسول الله میں بارفر مایا: ہاں! اگر چہ وہ اس برظلم کریں ( تب بھی ان کا یہی مقام ہے )، آپ نے تین بارفر مایا: ہاں! اگر چہ وہ اس برظلم کریں، تب بھی جائز امور میں ان کی فرماں برداری اولاد برلازم ہے'، (مکلؤہ بحوالے لیہتی فی العدب باب فی تر الوالدین رقم الحدیث: 1916

عن عبدالله بن عمروقال: قال رسول الله مَنْظِيَّهُ رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد\_

ترجمہ: '' حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ: رسول الله ملی الله ملی آئی نے فرمایا: رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے'۔

فرمایا: رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے'۔

(سنن ترندی، رتم الحدیث: 1899)

عن ابى هريرة قال: قال رسول الله شَكِلَة رغم انفُه ثم رغم انفُه ثم رغم انفُه ثم رغم انفُه قدم رغم انفُه قبل من يا رسول الله قال: من ادرك والديه عندالكبر احدهما اوكليهما ثر لم يدخل الجنة

ترجمہ:'' حضرت ابو ہر مرۃ رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ دسول الله سٹی اَلیّا نے فر مایا: اکر کی ناک خاک آلود ہو، پھراس کی ناک خاک آلود ہو، پھراس کی ناک خاک آلود ہو (بیخ وہ ذلیل اور رسوا ہو) ،عرض کیا گیا: کون یارسول الله؟ فر مایا: جوابے ماں باپ دونوں یا ال میں ہے کسی ایک کو بڑھا ہے کی حالت میں پائے اور پھر (ان کی اطاعت کرکے) جنت کم حق دار نہ بن سکے''، (میح مسلم رقم الحدیث: 6391)۔

نوٹ:اس سے ملتی جلتی اور احادیث بھی دیگر راویوں کی سند سے امام بخاری نے روایت فرمائی ہیں، (رقم الحدیث:5976,6870,6871,6919,6920)۔

لہٰذا آپ پرلازم ہے کہ والدین کے ساتھ اپنارویہ درست رکھیں ، ان کی اطاعت اور فرمال برداری کو اپناشعار بنائیں اور والدین کی نافر مانی کے دنیوی واخروی و بال سے اپنے آپ کو مخفوظ رکھیں۔ تا ہم آپ کی بیان کر دوصورت مسئلہ اگر درست ہے، تو آپ کے والدصاحب کے سر مائے سے شادی کرنے یا شادی کے بعد ان کے مربر دہنے سے آپ کے نکاح پرکوئی ارتبیں پڑے گا۔

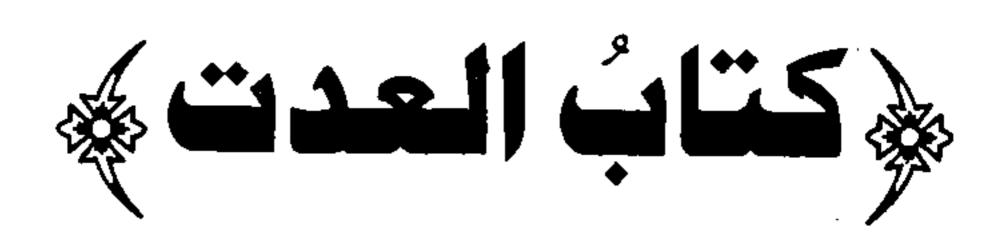

# دوران عدت ملک سے باہرجانے کی اجازت؟

**سوال**:131

میرے شوہر کا انقال 27 نومبر 4 <u>200</u>ء کو ہوا ، میری عدت 10 پریل میرے شوہر کا انقال 27 نومبر 4 <u>200</u>ء کو ہوا ، میری عدت 10 پریل <u>200</u>5ء کوختم ہور ہی ہے، اس وقت میں اپنے بھائی کے گھر رہ رہی ہوں۔ میراایک بیٹا ہے جوابیے بیوی بچوں کے ساتھ لندن میں رہتا ہے۔

میراارادہ مستقل لندن میں رہنے کا ہے، میرے پاسپورٹ کی مدت جون، 2005ء اور ویزے کے مدت مارچ، 2005ء میں ختم ہوری ہے، میرے بیٹے نے جھے بتایا ہے کہ برطانیہ میں 30، مارچ 2005ء میں ختم ہوری ہے، میرے بیٹے نے جھے بتایا ہے کہ برطانیہ میں 30، مارچ 2005ء سے ویزے کا نیا قانون لاگو ہورہا ہے، جس میں زیادہ پابندیاں عائد ہوں گی۔ 15، مارچ 2005ء تک پرانے قانون کے تحت ویزا بڑھانے کی ورخواست دی جاسکتی ہے، اس کے بعد دی جانیوالی درخواستوں میں نئے قانون کا اطلاق ہوگا، جس میں ویزا ملنے کے امکانات کم ہیں۔ کونکہ میں اکیلی نہیں رہ سمتی ، اس لئے جائی ہوں کہ عدت ختم ہونے سے پہلے اپ بیٹے کے پاس چلی جاؤں، اگر ویزاختم ہونے کے بعد جانا چاہوں تو عین ممکن ہے کہ پاکستان سے جھے دوبارہ ویزا نہ ملے، اگر ایبا ہوا تو میں کہا ہوئی میں دہنا، ہرشم میرے پاس کوئی متبادل نہیں ہوگا، آ جکل کے حالات میں اکیلی عورت کا گھر میں رہنا، ہرشم میرے پاس کوئی متبادل نہیں ہوگا، آ جکل کے حالات میں اکیلی عورت کا گھر میں رہنا، ہرشم کے حادثات کوروت وینا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر کیا میں عدت ختم ہونے سے پہلے اپ بیٹے کے پاس جاسکتی ہوں، (تسنیم فخر، 90- 4 ہلاک 12 فیڈرل بی ایریا، کرا چی )۔

جواب: قرآن مجيد مين عدت ئے متعلق الله تعالى كائم ہے: وَالّٰذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمُ وَيَذَهُرُونَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصُنَ بِالْفُسِهِنَّ اَمُ بَعَةَ اَشْهُ وَعَشُرًا ۚ فَإِذَا بَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَا مَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلَىٰ فِيَ اَنْفُسِهِنَ بِالْمَعُرُ وْفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَهِ فَرْ ترجمہ: اور جولوگتم میں سے وفات با جا کیں اور (اپی) ہویاں چھوڑ جا کیں ، وہ عورتیں انظار میں رحیس اپنے آپ کو چار مہینے دی دن ، پھر جب وہ اپنی عدت پوری کرلیں تو کوئی حرج نہیں تم پراس بات میں جورستور (شرع) کے موافق وہ اپنے حق میں کریں ، (ابترہ:234) عورت کو زمانہ عدت میں گھر سے نکلنا حرام ہے ، ہاں! اگر عدت موت کی ہواور اس کے پاس کھانے کو نہ ہو، بغیر گھر سے نکلے کام نہ چل سکے گایا نقصان پنچے گا تو اس ضرورت سے اس کے لئے جاسمتی ہے اور رات اس گھر میں گزار ہے اور بغیر ضرورت شرعیہ نکلنا حرام ہے ، علامہ علا والدین حسکنی لکھتے ہیں:

(و معتدة موت تخرج في الجديدين ، وتبيت) اكثر الليل ( في منزلها) لان نفقتها عليها، فتحتاج للخروج\_

ترجمہ: ''اور جوعورت عدت وفات گزار رہی ہووہ بوفت ضرورت دن یارات ہیں نکل سکتی ہے، کیکن رات کا کثر حصہ کھر ہیں گزار ہے، اس لئے کہ وہ اپنے اخراجات کی ذمہ دارخود ہے، کین رات کا اکثر حصہ کھر ہیں گزار ہے، اس لئے کہ وہ اپنے اخراجات کی ذمہ دارخود ہے ہیں وہ اس کے لئے باہر نکلنے کی محتاج ہے' ، (درمخار جلد 5 صفحہ 180 ہمطبوعہ داراحیاء التراث العربی، بیروت)۔

### علامه علا وَالدين الي بكر بن مسعود لكصة بين:

وأماالمتوفى عنها زوجها فلا تخرج ليلاً، ولا باس بان تخرج نهاراًفى حوائجها لانهاتحتاج الى الخروج بالنهار لاكتساب ماتنفقه لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى بل نفقتها عليهافتحتاج الى الخروج لتحصيل النفقة من الزوج المتوفى بل نفقتها عليهافتحتاج الى الخروج لتحصيل النفقة ترجمه: " پس وفات پا گيا موجس ورت كاشو مروه رات بي نه نظے ، اورا پي ضرور يات كيك دن كوفت نظنے كى تاكه اپنانقته دن كوفت نظنے كى تاكه اپنانقته عاصل كرت ، كونكه اس كا نفقه اس كمتوفى شوم رينيس بلكه وه خوداس پر بهس وه بابر عاصل كرت ، كونكه اس كا نفقه اس كمتوفى شوم رينيس بلكه وه خوداس پر بهس وه بابر فلنے كى محتائ كه اپنانقته عاصل كرت ، دربدائع المعنائع جلد 3 من وقوم مركز الل ست بكات رضاء بند) .

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال :قال النبي مُنطِّك " لا تسافر المرأة الآ مع

ذى محرم ، ولا يدخل عليها رجل الآومعها محرم " فقال رجل: يا رسول الله مَثْنَا انَّى اريدان اخرج في جيش كذاوكذا، وامراتي تريد الحج ؟ فقال

ترجمہ: '' ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نبی کریم ملائی آیلے سے فرمایا: عورت سفر نہ کر ہے مرا ہے کہ می کریم ملائی آیلے سے مرا سے کمرم کے ساتھ اوراس کے پاس گھر میں کوئی واخل نہ ہو گر اس کے محرم کے ساتھ اوراس کے باس گھر میں کوئی واخل نہ ہو گر اس کے محرم کے ساتھ جانے کا کے ساتھ ارادہ رکھتا ہوں اور میری ہوی جے کے لئے جانا جائی ہے؟ فرمایا کہ اس (اپنی ہوی) کے ساتھ جاؤ''، (میم بخاری، رقم الحدیث 1862 المکتبة العصریة، ہیروت)۔

عورت كا بغير محرم سفركرنا نا جائز ہے، نيز عدت كے دنوں ميں سفر بدرجہ اولى نہيں كيا جاسكتا، علامہ كمال الدين ابن البمام لكھتے ہيں:

(مات عنهازوجها في مصر فانها لاتخرج حتىٰ تعتد ثمَّ تخرج ان كان لها

محرم) ۔

ترجمہ: "اکراس کا شوہر شہر میں فوت ہوجائے ہیں وہ نہ نکلے یہاں تک کہ عدت مکمل کرے کھر نکلے اگر اس کا شوہر شہر میں فوت ہوجائے ہیں وہ نہ نکلے یہاں تک کہ عدت مکمل کرے کھر نکلے اگر اس کے ساتھ محرم ہو''، (فتح القدیر جلد 4 میں: 312,313 مطبوعہ مرکز اہل سنت برکات رضا، مجرات ، ہند)۔

بظاہراس مسئلے کی روسے ایبا کوئی عذر قائم نہیں ہور ہا کہ محتر مسئر کوٹکلیں ندکورہ بالا دلائل سے بہمی واضح ہوگیا ہے کہ بغیر محرم سفر کرنا شریعت کے خلاف ہے ،اور رہی ویزا پالیسی! یہ ونیاوی معاملات میں شامل ہے۔ ہاں! یہ بوسکتا ہے کہ آ ب اینے بیٹے کو پاکستان بلائیں اور انقضائے عدت کے بعد آ ب سفر کے لئے روانہ ہوجائیں۔

ایام عذت بامدت عذت کی پابندی شری ضرورت ہے جب کہ برطانیہ کے دینے کاحصول باس کی تجدید یااس کی مدت میں اضافہ شری ضرورت نہیں ہے لہذا اس بنا پرہم ازروئے شریعت محیل عذت سے پہلے سفر کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی مخص اپنی و نبوی شریعت محیل عذت سے پہلے سفر کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی مخص اپنی و نبوی

ضرورتوں کے تحت حدودِ شرع سے تجاوز کرنا جا ہتا ہے توبیاس مخص کا اپنا فیصلہ ہے،اس کا مفتی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔قرآن دسنت میں مطیشدہ یامنصوص امور میں اجتہاد کی مخبائش نہیں ہوتی ۔

آپ نے سوال میں بیرتو لکھاہے کہ 15 ، مارچ تک برطانیہ کے سابقہ امیگریش قوانین بحال رہیں گے، لیکن بہبیں لکھاہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے، اگر آپ وہزے میں توسیع کی درخواست دیں تو آیا قانون میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟۔اگر پاکستان میں رہنے ہوئے ویز کی مدت میں توسیع کی درخواست دی جاسکتی ہوتو پھر آپ کے لئے کوئی مجبوری نہیں ہے۔

عدت کے دوران بیوہ کوسسرال دالے گھرے نکالتے ہیں سوال:132

میری بہن کے شوہر کا انقال تقریباً دومہینے پہلے ہوا ہے اور ابھی وہ عدت میں ہے گراس کے سسرال والے اس پر بہت ظلم کرتے ہیں مثلاً مارنا، کھانا نہ دینا، اکثر ان کو گھر سے باہر بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاتو اپنی مال کے گھر پر گر دو بچوں کور کھتے ہیں اور تین نبچ ان کے ساتھ بھیجتے ہیں بیساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہم اس کوعدت کے دوران اپنے گھر لا سکتے ہیں یانہیں، ان باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اسلام کیا کہتا ہے، اس میں آپ ہماری رہنمائی فرمائی میں آپ کی بردی مہر بانی ہوگی، (رفیق، فیڈر بی ایریا کرا پی )۔ جواب:

الله تعالى ارشاد فرما تا ب: لا تُخْرِجُوْ هُنَ مِنْ بُيُونِهِنَّ وَ لَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِنُنَ بِفَاحِشَةِ مُّبَرِّنَةً لَا

ترجمہ: '' تم انہیں (عدت میں) ان کے کھروں سے نہ نکالواوروہ خود (بھی) نہ کلیں مگریہ کئہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کا کام کریں''، (امطلاق:1)۔

عورت کے لئے عدت اس مکان میں واجب ہے جو بوتت وفات شوہراس کی جائے سکونت

# ے-علامه علاؤالدین صلفی لکھتے ہیں:

(طلقت) أو مات وهي زائرة (في غير مسكنهاعادت اليه فوراً) لوجوبه عليها (وتعتدان) أي معتدة (في بيت وجبت فيه) ولا يخرجان منه (الا أن تخرج، أو ينهدم المنزل أوتخاف) انهدامه، أو (تلف مالها،أو لاتجد كراء البيت) و نحو ذالك من الضرورات،فتخرج لأقرب موضع اليه.

ترجمہ:'' عورت کوطلاق دی گئی یا اس کاشوہروفات یا گیااوروہ اینے گھر کے علاوہ کہیں اور تعمیٰ ہوئی تھی ہتو اسے جاہئے کہ فور ااپنے تھر لوٹ آئے ، کیونکہ بیراس پر واجب ہے، بیوی عدت ِطلاق گزارر ہی ہو یاعدت ِوفات ،ان دونوں کو جائے کہاسی گھر میں عدت گزاریں جہاں پرعدت گزارنا ،ان پرواجب ہے ،سوائے اس کے کہانہیں ( اس کھرہے ) نکال دیا جائے یا مکان گر جائے یا اس کے گرنے کا خدشہ ہویا اس کا مال تلف ہونے کا خطرہ ہویا (مکان کرائے کا ہونے کی صورت میں) کرایہ ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو ،ان جیسی صورتوں (یا مجبوریوں) کی بناء پراس کے لئے جائز ہے کہ وہاں سے نکل کراس سے قریب ترين جكه يرعدت كزارك ، (ردالحنارعلى الدرالخارجلدة ص:180 داراحيا والتراث العربي بيروت)\_ للبندا آپ کی معتدہ بہن پرشرعاً لازم ہے کہوہ اپنی عدت و فات اسی مکان میں پوری کرے، لیکن جولوگ اس کے ساتھ میسلوک کرتے ہیں کہ اسے کھرسے نکال کر بٹھا دیتے ہیں ان کا يمل غيرشرى اوراحكامات الهيدى كلى خلاف ورزى ہے، براورى و محلے كے شرفاء كو جاہئے كەنبىل ان كے اس غيرشرى عمل پرغيرت دلائيں اور سمجھائيں كەمعتدہ كوكم ازكم عدت كے ایام اس تھرمیں گزارنے دیں ،آپ کی بہن جس مکان میں رہ رہی تھیں ،اگروہ ان کے شوہر کی ملکیت ہے تواس پران کا اور ان کے بچوں کاحق وراشت بھی ہے، اس طرح جھوٹے بچوں کی پردرش وتکہداشت شرعاً وقانو نا ماں کاحق ہے، لہٰذاسسرال والوں کا ،ان کے بعض بچول كوجدا كر تاقطع رحى باوررسول الله ماليديد كاارشاد ب:

عن محمد بن جبير بن مطعم،عن أبيه قال :قال رسول الله مَلْكُ : "لايدخل

الجنة قاطع "قال ابن أبى عمر :قال سفيان : يعنى قاطع رحم-ترجمه : محمد بن جبير بن مطعم اين والدست روايت كرت بين رسول الله منظينية أب فرمايا: د وقطع حى كرف والاجنت مين واخل بين بوگا ، ابن الى عمر فرمات بين : كرسفيان فرمايا: يعنى رشية تو رُف والا ، (سنن ترندى رقم الحديث : 1909 مطبوعد دار الكتب علميد بيروت)-

صله رحى معلق رسول الله سافي أيريم كافر مان ب:

عن أبى هريرة قال: أبصرالأقرع بن حابس النبى عَلَيْكُ وهو يقبل الحسن قال ابن أبى عمر الحسين أو الحسن فقال: ان لى من الولدعشرة، ما قبلت أحداً منهم فقال رسول الله مَلَكُ إِنَّه مَن لا يَرحَمُ لا يُرحَمُ "-

ترجمہ: '' حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عند فرماتے ہیں: اقرع بن حابس نے دیکھا کہ رسول الله مظیم آئے ہیں کہ حسین یا حسن تھے )۔ اس مظیم آئے ہیں کہ حسین یا حسن تھے )۔ اس نے کہا: میرے دس بچے ہیں، میں ان میں سے کی ایک کوبھی بوسٹہیں دیتا، پس رسول الله سلیم آئے کہا: میرے دس بچے ہیں، میں ان میں سے کی ایک کوبھی بوسٹہیں دیتا، پس رسول الله سلیم آئے ہوا ہے خور م ہیں کر تااس پر رحم ہیں کیا جاتا''، (سنن ترزی رقم الحدیث: 1911)۔ تاہم آگر سوال میں درج آپ کا بیان درست ہے، تو سسرال والوں کے شرواذیت سے بچانے کے لئے آپ اپنی بہن کو دورانِ عدت بھی عدت گزارنے کے لئے اپنے گھر لا سکتے ہیں۔



#### مسئله رضاعت

#### **سوال**:133

کیافرماتے ہیں علماہ دین ومفتیان شرع متین اندریں مسئلہ کہ زید نے اپنے بچیا عمر کے ساتھ (زینب) اپنی دادی کا دودھ ہیا ہے اور عمر نے زید کے ساتھ اپنی بھابھی (والدۂ زید) ہند کا دودھ پیا ہے، اب زید کا چھوٹا بھائی ہے حسن اور عمر کی بٹی نہے فاطمہ، حسن، فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، البذاقر آن وسنت کی روشنی میں سی ظاہر فرما کیں کہ حسن کا عقد نکاح فاطمہ کے ساتھ ازروئے شریعت مطہرہ جائز ہے یا کہ ہیں؟، (گلزاراحم، اور گئی ٹاؤن کراچی)۔

ٹاؤن کراچی)۔

#### جواب:

صورت مسئولہ عنہا میں چونکہ عمر نے اپنی بھا بھی لینی زیداور حسن کی والدہ کا بھی دودھ پیا ہے، لہذا عمر، زیداور حسن کا چچا ہونے کے علاوہ رضاعی بھائی بھی ہوا اور شریعت اسلامیہ کی روسے، نسب کی وجہ ہے جور شتے حرام ہیں، وہ رضاعی لیعنی دودھ کے دشتے میں بھی حرام ہوتے ہیں۔ چونکہ نسبی بھیتی ہے از روئے شرع نکاح حرام ہے، لہذا رضاع بھیتی سے از روئے شرع نکاح حرام ہوگا۔ اس تمہید کے بعد صورة مسئولہ میں عمر کی بیٹی مسماة فاطمہ کا عقد نکاح حسن کے ساتھ نا جائز اور حرام ہے۔ کیونکہ فاطمہ حسن کی رضاعی بھیتی ہے۔ حسن کے ساتھ نا جائز اور حرام ہے۔ کیونکہ فاطمہ حسن کی رضاعی بھیتی ہوتی ہے۔ شک سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی

#### سوال:134

کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس سے پہلے میری ایک بیٹی ہے۔ میرے بھائی کے گھر میرے بیٹے کی پیدائش کے ایک ماہ بعد بیٹا پیدا ہوا۔ بھائی نے اپنے بیٹے کی ختنہ کروائی اور ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں ، میں نے بھی شرکت کی اور بھی رشتہ دار وہاں موجود تھے۔ اس

دوران بھائی کا بچردونے نگا، میں نے کہااس کی امی کو جگاؤ تا کہ بچے کودودھ پلائے بمیرے بھائی کے سرنے کہا کہ اسے سونے دو (بعنی بچے کی ماں کو)۔ادرتم اپنادودھ پلادو، جھےان کی اس بات پرغصہ آیا اور میں نے اپنے بھیجے کو اپنے دودھ سے لگایا۔ای دوران فورا تی میری والدہ نے بچے کو میری گود سے چھین لیا اور کہا یہ کیا کر ہی ہو۔اب اس کے مند میں دودھ کے قطرے کئے یا نہیں، جھے علم نہیں، کیونکہ فور آئی میری والدہ نے بچے کو جھے سے چھین لیا اور کہا یہ کیا گر ہی موری والدہ نے بچے کو جھے سے چھین لیا تھا۔اوراب میرے بھائی میری بٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کر اناحیا ہے جی سے نوٹ : جب میں نے اپنے بھائی میری بٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کر اناحیا ہے جی سے ان دونوں سے بہلے میری لڑکی ہے،جس کا دشتہ میرے بھائی ما تک رہے ہیں اپنا بھائی کو دشتہ دوں یا نہ دوں ،اس کاحل بتادیں، (منیر بیکہ مجمود 1999 3/11 شاہ فیصل کالونی)۔

#### جواب:

صورت مسئولہ میں چونکہ سائلہ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آیا دودھ کا قطرہ بچے کے منہ میں گیا یانہیں۔ اگر بیہ بیان منی برحقیقت ہے تو اس سے حرمتِ رضاعت ثابت نہیں ہوگی اور ندکورہ لڑکے اورلڑکی کا رشتہ از روئے شرع جائز ہے۔ البتہ اگر از راوا حتیاط بچاجائے تو بہتر ہے، علامہ نظام الدین رحمہ الله علیہ لکھتے ہیں:

المرأة اذا جعلت ثديها في فم الصبي ولا تعرف امص اللبن ام لاففي القضآء لاتثبت الحرمة بالشك و في الاحتياط تثبت.

ترجمہ: ''عورت جب اپنا پہتان بچے کے منہ دے دے ، اور اسے یہ پتا نہ چلے کہ بچے نے دورہ چوسایانہیں ، تو قضاءً تو حرمتِ (رضاعت) ثابت نہیں ہوگی ، اور اگر کوئی تقوے اور احتیاط (شری) پرعمل کرنا چاہے تو اجتناب کرے امکان ثبوت موجود ہے'' ، (فادی عالمیری جلد 1 مں 344 مکته دُرشیدیہ ، کوئے)۔

الاشاه والنظائر ص: 34 ميس ب:

لو ادخلت المرأة حلمة ثديها في فم رضيعة ووقع الشك في وصول اللبن الى

جو فها لم تحرم لان في المانع شكاالخـ

ترجمہ: ''اگر دودھ پلانے والی عورت نے اپنالپتان دودھ پینے والے بیچے کے منہ میں دیا، ترجمہ: ''اگر دودھ پلانے واقع ہوگیا کہ دودھ بیچے کے پیٹ تک پہنچا یا نہیں، تو حرمت رضاعت ٹابت ہیں میک واقع ہوگیا کہ دودھ بیچے کے پیٹ تک پہنچا یا نہیں، تو حرمت رضاعت ٹابت نہیں ہوگی، کیونکہ شک سے تکم طعی ٹابت نہیں ہوتا''، والله اعلم بالصواب رضاعت بیت تکاح جا ترنہیں

#### **سوال**:135

میری والدہ نے میرے چیا کومیری بڑی بہن کے ساتھ دودھ پلایا ہے ، کیا میرا نکاح ،میر ہے اس چیا کی لڑکی کے ساتھ جائز ہے یا نہیں؟ میں اپنی بڑی بہن سے نویں نمبر پر ہوں اور میرے چیا کی بیاڑکی یا نچویں نمبر پر ہے۔ شریعت کی روسے مسئلہ کو تفصیل سے مدل بیان فرما کمیں ، (محدا کرم ، بلاک F مولی کالونی کراجی)۔

#### جواب:

قرآن مجيد ميں الله تعالى كافر مان ہے:

وَأُمَّ لِمُتَّكِّمُ الَّتِيَّ أَمُ صَعْنَكُمُ وَأَخَوْتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَة

ترجمه: ''اورتمهاری ما ئیس،جنهوں نے تمهیس دودھ پلایااورتمهاری رضاعی بہنیں (تم پرحرام کے تئیں)''،(النساو،آیت23)۔

ا عن عائشة قالت : قال لى رسول الله مَنْ الله مَنْ الرضاعة ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة " . الولادة " .

(صحيح مسلم ، رقم الحديث:3505 ، مكتبه نزار مصطفى الباز ، مكة المكرّمة )

 ترجمه: "حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے بیں کہ نبی کریم سلام الیہ اللہ عنوض کی گئی کہ آب حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے بیں کہ نبی کریم سلام الیہ " وہ میرے آب حضرت حمز وکی صاحبز ادی ہے نکاح کیوں نہیں کر لیتے ؟ ،ارشاد فر مایا: " وہ میرے رضا کی بھائی کی بیٹی ہے '، (میح بخاری، تم الحدیث: 5100، مکتبة العصریه بیروت)۔ علامہ نظام الدین رحمة الله علیه فرآؤی عالمگیری بیں لکھتے ہیں:

"يحرم على الرضيع ابواه من الرضاع واصو لهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعاً حتى ان المرضعة لو ولدت من هذاالرجل او غيره قبل هذاالارضاع اوبعده اوارضعت رضيعاً و ولد لهذا الرجل من غيرهذه المراة قبل هذاالارضاع اوبعده او ارضعت امراة من لبنه رضيعا فالكل اخوة الرضيع واخواته واولادهم اولاداخوته اواخواته واخوالرجل عمه واخته عمته واخوالمرضعة خاله واختها خالته وكذا في الجد والجدة\_

مورت مسئولہ میں چونکہ آپ کا چیا ،آپ کا رضائی بھائی ہے اور اس کی لڑکی ،آپ کی رضائی ہوائی ہے اور اس کی لڑکی ،آپ کی رضائی ہمیتجی ہے، لہذا اس سے آپ کا نکاح شرعی طور پر جائز نہیں ہے، فقط والله اعلم بالصواب۔

# رضاعت كاثبوت مرضعه كے اقر ارسے كوا ہول سے ہوگا

**سوال**:136

میرانام قاسمہ میرے چار بیٹے اور چھ بیٹیاں ہیں، میری بہن جوش آراء کے دو بیٹے اور چھ بیٹیاں ہیں، میری بہن جوش آراء کے دو بیٹے اور چھ بیٹیاں ہیں۔ میری بیٹی کہکشاں کی پیدائش کے بعد میری طبیعت خراب ربی اور مجھے یہ شک ہے کہ شایداس دوران میری بیٹی نے میری مرحومہ بہن جوش آراء کا دودھ پیا ہو، کیکن میں نے دیکھانہیں ہے اور نہ میری مرحومہ بہن نے بھی بتایا اور نہ بی کوئی رشتے داراس کی گوائی دے رہا ہے کہ واقعی میری بیٹی نے میری بہن کا دودھ پیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ایک بیٹی کہکشاں کی شادی اپنی مرحومہ بہن جوش آراء کے بڑے بیٹے اعجاز کے ساتھ کردوں۔ جناب سے قرآن وسنت کی روشن میں فتوئی درکار ہے کہ کیا کہکشاں اور اعجاز کی شادی ہوگئی ہے۔ ایک کردوں۔ جناب سے قرآن وسنت کی روشن میں فتوئی درکار ہے کہ کیا کہکشاں اور اعجاز کی شادی ہوگئی ہے۔ ایک سیکٹر کا کے کہ کیا کہکشاں اور اعجاز کی شادی ہوگئی ہے۔ ایک میں بیٹی کہائیں کا درکار ہے کہ کیا کہکشاں اور اعجاز کی شادی ہوگئی ہے۔ ایک میں بیٹی کہائیں کا درکار ہے کہ کیا کہکشاں اور اعجاز کی شادی ہوگئی ہے۔ ایک ہوگئی ہے۔ ایک میں بیٹی کہائیں کا درکار ہے کہ کیا کہکشاں اور اعجاز کی شادی ہوگئی ہے۔ ایک ہیں جو آن درکار ہے کہ کیا کہکشاں اور اعجاز کی شادی ہوگئی ہے بیٹی ہوگئی ہوگئی ہے۔ ایک ہوگئی ہے۔

جواب:

رضاعت كا شوت وودھ بلانے والى كے اقرار سے موگا يا كوابان شرعيہ سے موگا حقائليرى ميں ہوگا۔ قاوئ عالمگيرى ميں ہے: الرضاع يظهر باحد أمرين أحدهما الاقرار والثانى البينة كذا في البدائع۔

ترجمہ: '' رضاعت دوطریقوں سے ٹابت ہوگی، ایک بیہ ہے کہ مرضعہ (دودھ پلانے والی)خوداقر ارکرے، دوسرایہ کہ اس پرشری کواہ ہول'، (نادی عالمکیری جلد 1 منحہ 347، مکتبہ رشید یہ کوئٹہ)۔

چونکہ اقرار اور کوائی دونوں بہاں مفقود ہیں اور محض شک وشبہ پایا جاتا ہے کہ جوش آرام مرحومہ نے دود دھ بلایا ہے یانہیں؟ مفاوی عالمکیری میں ہے:

لا تثبت الحرمة بالشك.

ترجمہ:'' شک سے حرمتِ رضاعت ثابت نہیں ہوتی''، (نناویُ عالکیری، جلد 1 منحہ 344 کمتبہ ہ رشید ریکوئٹے)۔ احتیاط کا تقاضہ بیہ ہے کہ اجتناب کیا جائے ،لیکن اگر احتیاط پڑمل نہ کیا اور نکاح کر دیا تو نکاح کونا جائز نہیں کہا جاسکتا۔

#### مسكلدرضاعت

#### سوال:137

ہندہ کے بہاں بچ کی ولادت ہوئی اوراس نے دوسال کمل بچ کودودھ بلایا اس کے بعد تقریباً ایک سال نو ماہ بعد زینب کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی ،اوراس بی کو لا کر ہندہ کی گود میں ڈال دیااور کہا کہاس کو دودھ بلا دو کہ شرط بوری ہوجائے جب ہندہ سے بوچھا کہ بچی کو دودھ بلاتے وقت کیا جھاتی میں دودھ تھا تو ہندہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے بچے کوتقریباً ایک سال نو ماہ پہلے دودھ چھڑادیا تھا اب جھاتی میں کیا دودھ ہوگا۔ دریا فت یہ کرنا ہے کہ درضاعت ٹابت ہے یا ہیں؟۔

(مولا ناضياء الرحمٰن صابري، جامع مسجد ابراجيم بلاك 15 فيدُّرل بي ابريا، كراچي)

#### جواب:

ندکورہ استفتاء میں ہندہ کے بیان ہے واضح ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بچے کودو سال کامل دودھ پلایا پھرایک سال نو ماہ مزید گزرنے کے بعداس نے زینب کی بچی کودودھ پلایا لیکن اسے یہ یقین نہیں کہ پہتان میں دودھ تھایا نہیں؟ ، چونکہ اس بات کا یقین نہیں پایا جاتا کہ دودھ کا قطرہ بچے کے منہ میں گیایا نہیں ، تو رضاعت دحرمت کا تھم نہیں دیا جاسکتا۔ درمختار میں ہے:

فلو التقم المحلمة ولم يدرادخل اللبن في حلقه ام لا لم يحرم ،لان في المانع شكاً\_"ولوالجية"\_

ترجمہ: ''پیں اگر دودھ پلانے والی عورت نے پتان بچے کے مند میں دیا ، کیکن سے پتائیں چلا کہ آیادودھ نیچے کے حالی میں کیا یائیس ہوتا کہ چلا کہ آیادودھ نیچے کے حالی میں کیا یائیس ،تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی ،اس لئے کہ شک سے تعمقطعی ثابت نہیں ہوتا''۔

#### علامه ابن عابدين شامي لكصة بين:

و في"الفتح ":لو أدخلت الحلمة في فم الصّبي وشكت في الارتضاع لا تثبت الحرمة بالشك.

ترجمہ: "اور فتح القدير ميں ہے: اگر دودھ بلانے والى مال نے يے كے منه ميں بيتان داخل كيا اور شك ہوگيا كه دودھ پياہے يانہيں، شك ہے حرمت ثابت نہيں ہوتى "، داخل كيا اور شك ہوگيا كه دودھ پياہے يانہيں، شك ہے حرمت ثابت نہيں ہوتى "، (رداكمتار على الدرالخار، جلد 4 منحه 296، داراحيا والتراث العربی، بيروت)

# فآوی عالمگیری میں ہے:

المرأة اذا جعلت ثديها في فم الصبى ولا تعرف أمص اللبن أم لا ففي القضاء لا تثبت الحرمة بالشك و في الاحتياط تثبت \_

ترجمہ: "عورت جب اپنالیتان بیچ کے مندمیں دے دے ، اور اسے بیہ پہتہ نہ چلے کہ بیچ نے دودھ چوسا یانہیں ، تو قضاء تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی ، اور اگر کوئی تقوی اور اختیاط (شرعی) بیمل کرتا جا ہے تو اجتناب کرے (کیونکہ امکان ثبوت موجودہے)"، اختیاط (شرعی) بیمل کرتا جا ہے تو اجتناب کرے (کیونکہ امکان ثبوت موجودہے)"،



# والدين كى نافر مانى كاوبال اوراولا دكوعاق كرنے كى شرعى حيثيت

سوال: 138

میری بودی بیٹی میری اور اپنی مال کی نافر مان ہے، لہذا میں اسے عاق کرتا ہوں اور اس کے کہیں اسے عاق کرتا ہوں اور اس کے کسی معاطے ہے میراکوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے کسی لین دین کی ذمہ داری مجھ پرعائد ہوتی ہے، عاق کرنے کی وجو ہات مندرجہ ذیل ہیں:

ر رسب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ سرکشی کا روبیہ اختیار کیا خصوصاً جھوٹے بھائی 1۔سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ سرکشی کا روبیہ اختیار کیا خصوصاً جھوٹے بھائی سے ہرروزلز نا جھکڑنا اور ناخونوں سے چہرہ زخمی کرنا ایک معمول بنالیا تھا جو محض دخل دیتا

2۔ شادی کے بعد ساس ہسر ، شوہراور اس کے اہل خانہ سے ہروقت ہنگامہ آرائی کرنا۔
حیوٹوں اور بروں کالحاظ کئے بغیرانتہائی نازیباالفاظ استعال کرنا ایک بہت ہی مشکل مرحلہ
بن گیا۔ باوجوداس حقیقت کے ہم سب لوگوں نے بار ہا مداخلت کر کے معاملہ کوسلجھانے ک
کوشش کی محرکوئی بات کارگرنہیں ہوئی آخر کارسسرال والوں نے گھر سے نکال دیا اور بچی
رکھ لی۔ جار ماہ بعد لڑکے کی پیدائش ہوئی جواس کے ساتھ ہے۔

2. اس کے بعد نا نا اور نائی کو گالیاں اور کو سنے دیے شروع کئے ہر وقت ان کی قبروں میں کیڑے پڑنے کی بددعا وین شروع کی اور ساتھ سے کہ جو بھی نازیبا الفاظ کہہ سکتی تھی روزانہ فون کر کے کہتی تھی یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنی بنی کے گھر آنا جا ناترک کردیا ۔ میرے سراپی بنی سے ملنے اچا تک 28 دیمبر 2000ء کو آئے اور چند منٹوں بعدوا پس جانے گئے پیر پھسلنے سے کرے اور کو لیے کی ہڑی ٹوٹ کئی چونکہ ذیا بیٹس کے مریض ہونے کی وجہ سے بیر پھسلنے سے کرے اور کو لیے کی ہڑی ٹوٹ کئی چونکہ ذیا بیٹس کے مریض ہونے کی وجہ سے بہت کمزور ہوگئے تھے 30 دیمبر 2000ء کو اپنے خالق حقیقی سے جالے۔

4۔ میری والدہ لینی وادی کو ضبیث بڑھیا کہتی تھی والدہ نے سن لیا اس وقت میرے بہال سے چلی تئیں اور تقریباً دس سال سے میرے کھرنہیں آئیں ہم لوگوں کے اصرار پر ہمیشہ خاموشی سے بات کوٹال دیتی ہیں۔اس کی دجہسے میری والدہ کمی قیمت پرمیرے کمرآنے بررامنی ہیں ہوتیں۔

پردائتی ہیں ہوئی۔
5۔ میری ہیوی کی والدہ اس کی حرکتوں کی وجہ ہے ہرروز صدے سے دو چار ہوتی رہیں۔
7 میری ہیوی کی والدہ اس کی حرکتوں کی وجہ ہے ہرروز صدے سے دو چار ہوتی رہیں۔
7 میری ہیوا کہ وہ بھی ذیا بیطس کی مریض ہوکر انتہائی کمزور ہوگئیں اور شوگر متعدداوقات میں
7 میں ہے کہ اتنی شوگر ہونے کے باوجو دیہ برد ھیا مرتی نہیں ہے کہ جھے صبر آ جائے۔
7 کہ اتنی شوگر ہونے کے باوجو دیہ برد ھیا مرتی نہیں ہے کہ جھے صبر آ جائے۔
8 میں جس کے ساختہا ظلم وتشد دکرتی تھی اس دوران کئی مرتبہ افراد خانہ کو مدا خلت کرنی پرئی تھی جس کے صلہ میں ناشا کستہ اورانتہائی تکالیف دہ الفاظ سننے کو ملتے تھے ، کئی مرتبہ تو اپنی بال کو دھکا دیا دومر تبہ ماں دھکے سے زمین پرگری کافی چوٹیس آئیں اور کندھا کافی زخی ہوا

7۔سب سے آخر میں میری باری بھی آگئی۔ چونکہ میں دل کا مریض ہوں اور روڈ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے معیفی میں اٹھنا بیٹھنامشکل ہوگیا ہے، بیٹی کی غلط بات کی وجہ سے اور باپ

ہونے کے ناطے ٹوک دیتا تھا۔ پہلے تو صرف زبان سے مجھے برا بھلا کہتی تھی اس کے بعد

میری خرابی صحت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دومر تبہ میری پٹائی کردی۔ پہلی بارتو ناخنوں سے میرا میری خرابی صحت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دومر تبہ میری پٹائی کردی۔ پہلی بارتو ناخنوں سے میرا

چېره زخی کیا۔میراچشمہ تو ژویااورگریبان بھاڑ دیاا تفا قامبرا چھوٹا دامادآ میااوراس نے بجھے بچایا۔دوسری مرتبہ چپلوں سے میری پٹائی کی اور میں اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنا دفاع بھی

نېيى كرسكا \_آج جب مين تغييلات لكور ہا تقااى دوران بلاوجه كمر كى ملازمه كى پٹائى كردى

اور دممکی دی کہ بیں تختے جلا کر مارڈ الوں گی ہثر بیف اورغریب ملازمہ ہم لوگوں کے سمجھانے سر

ک وجہ ہے خاموش رہی۔ اب جبکہ حالات بالکل قابو سے باہر ہو مسئے ہیں اس لئے مجھے سے

عاق تام تفصیل کے ساتھ لکھنا پڑا واس عاق نامہ کے ذریعدا پے عزیزوں ورشندداروں اور

قریبی دوستوں کو بیدومیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے پرمیری بڑی بیٹی اور اس کے بیٹے کو

میرے جنازے میں اور میرے لئے کمی بھی ایسال تواب کی مجلس المحفل میں ہرگز ہرگز مرکز ہرگز مرکز ہرگز مرکز ہرگز مرکز ہرگز مرکز ہرگز مرکز ہوئے دیا جائے۔ جو محف الشخاص حالات کی تفصیل کوجانتے ہوئے ،میری بٹی اور تواست کوشرکت سے ندرو کے گاتو وہ محض یا اشخاص اللہ رب العزت کے سامنے روز قیامت میرا مجرم تصور کیا جائے گاتی مرکلے دی ہے تا کہ سندر ہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ ہیں اس تمام سلسلے کی شرکی نوعیت کیا ہے؟۔ ہیک کا اس کو او پر دی ہوئی وجو ہات کی بنا م پر ہرتنم کی ورافت سے محروم کیا جا سکتا ہے؟۔ ہیک کیا اس کو او پر دی ہوئی وجو ہات کی بنا م پر ہرتنم کی ورافت سے محروم کیا جا سکتا ہے؟۔ ہیں اس کی بنا م پر ہرتنم کی ورافت سے محروم کیا جا سکتا ہے؟۔ ہیں اس کی بنا م پر ہرتنم کی ورافت سے محروم کیا جا سکتا ہے؟۔ ہیں اس کی بنا م پر ہرتنم کی ورافت سے محروم کیا جا سکتا ہے؟۔ ہیں اس کی بنا م پر ہرتنم کی ورافت سے محروم کیا جا سکتا ہے اس کی بنا م پر ہرتنم کی ورافت سے محروم کیا جا سکتا ہے کا سید فاروق احمد ، 333 میلاک نمبر 5 گلشن اقبال ، کرا چی )۔

جواب:

والدين كى نافرمانى اور ان كى ايذا رسانى انتهائى شقاوت، بلصيبى مونياميس رسوائی اور عاقبت کی بربادی کا باعث ہے، حدیث مبارک میں ہے: عبدالله بن ابی اوفیٰ رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول الله ملٹی نیائی کی خدمت میں حامنر ہوا اور عرض كيايارسول الله ملي أيلم: ايك نوجوان قريب الرك ب، اسكلمه " لا الله الاالله" كي تلقين کی جارہی ہے، لیکن کلمد طیب اس کی زبان پر جاری نہیں ہو یار ہا، آب سل ایک ایک دریافت فر مایا: کیاوہ اپنی زندگی میں کلمہ طبیبہ ہیں پڑھتا تھا؟ انہوں نے عرض کیا: کیوں نہیں ، وہ پڑھتا تھا،آپ ملی کی آئی کے فرمایا تواب موت کے دفت اس کی زبان پر کلمہ جاری ہونے سے کیا چیز مانع موتی ہے؟ معانی بیان کرتے ہیں کہ اس موقع بررسول الله ملط الله المص المحارد بال تشریف لے محتے اور ہم بھی آپ کے ہمراہ محتے ، یہاں تک کہ ہم سب اس قریب المرگ نوجوان کے ياس بيني محية، رسول الله من المينيكيم نے فرمايا: نوجوان! كلمه "لا الله الا الله" يردهو، اس نے عرض كيا: ميرى زبان بركلمه جارى نبيس مويار ما مصور ما في الله التي الما من دريافت فرمايا: كيول؟، اس نے عرض کیا: اپنی مال کی نافر مانی کے سبب، آپ ملٹی ایکی نے دریافت فر مایا: کیاوہ زندہ ہے؟ ،اس نے عرض كيا: ہاں وہ زندہ ہے،آب مثلي الله في ارشاد فرمايا: اس كى مال كو بلاؤ، وہ حاضر ہوئیں ،آب ملی الیے ان ہے ان سے یوجھا کیا بیتمبار ابیا ہے؟ ،اس نے عرض کیا: جی

ہاں! ، آپ نے فرمایا: بتاؤ ، اگر آگ بھڑ کادی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اگرتم اس کی شفاعت نہیں کروگی تو اسے آگ میں بھینک دیا جائے گا ، اس نے عرض کیا: تب میں ضرور ، اس کی شفاعت کروں گی ، تو حضور سائٹی آیئے نے فرمایا: الله کو گواہ بنا کر کہواور ہم بھی گواہ بنے ہیں کہ تم اس سے راضی ہوگئی ہو ، اس نے عرض کیا: (یارسول الله سائٹی آیئے ) میں اپنے بیٹے ہیں کہتم اس سے راضی ہوگئی ہو ، اس نے عرض کیا: (یارسول الله سائٹی آیئے ) میں اپنے بیٹے سے راضی ہوگئی ، پھر آپ سائٹی آیئے اس نوجوان سے فرمایا: کلمہ "لا الله الا الله" پڑھو، تو اس نے راضی ہو گئی ، پھر آپ سائٹی آیئے اس نوجوان سے فرمایا: الله جل اس نے (آسانی سے ) کلمہ طیبہ پڑھ لیا ، اس موقع پر رسول الله سائٹی آیئے نے فرمایا: الله جل شانہ کا سے بچالیا۔
میری وجہ سے اس نوجوان کو نارجہنم سے بچالیا۔
میری وجہ سے اس نوجوان کو نارجہنم سے بچالیا۔
میری وجہ سے اس نوجوان کو نارجہنم سے بچالیا۔

یه روایت شرح الصدور،طبرانی اور بیهتی کی شعب الایمان میں ندکور ہے اور علامہ ابن حجر عسقلانی کی'' زواجز' میں بھی ندکور ہے۔

علامه ابن جرنے اس واقعے کی مزید تفصیلات بیان کی بیں، کداس نوجوان کا نام علقمہ تھا، یہ صوم وصلوۃ کا پابند، نہایت عبادت گرار اور صدقات دینے کا عادی تھا، یہ جب شدید بیار پڑھے تو ان کی بیوی نے رسول الله سلتی آیا کہ کو ان کی تشویشناک حالت کی اطلاع دی کہ میرے شو ہر نزع کی حالت میں بیں ، تو رسول الله سلتی آیا کہ نے اپنے صحابہ بلال ، ممار اور میں سیب رضی الله عنہم کو بھیجا ، وہ آئے اور جب اسے حالت نزع میں پایا تو اسے کلمہ سیب رضی الله عنہم کو بھیجا ، وہ آئے اور جب اسے حالت نزع میں پایا تو اسے کلمہ "لا الله الا الله" کی تلقین کرنے گئے ، لیکن کلمہ پاک اس کی زبان پر جاری نہیں ہو پار ہاتھا، تو انہوں نے رسول الله ملتی آئی کی واس کی اطلاع دی۔

#### آپ نے دریافت فرمایا:

کیااس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے، آپ کو بتایا گیا کہاس کی بوڑھی مال زندہ ہے، رسول الله سائی آئی ہے۔ اس کی مال کو پیغام بھیجا کہ آپ چل کرآسکتی ہوں تو فیما ورندا پی گھر پرمیر اانظار کریں، جب اس خاتون کے پاس رسول الله سائی آئی آئی کا قاصد آیا اور اسے صورت حال کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا: آپ پرمیری جان قربان ہو، میں خود حاضر خدمت ہوں گی، وہ لائمی پر فیک لگائے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور سلام عرض کیا،

حضور سلی این نظام کاجواب دیا اور فر مایا: اے علقمہ کی ماں: مجھے سب پچھ بی بتاؤ، اگر حضور سلی این نظام کاجواب دیا اور فر مایا: اے علقمہ کی ماں: مجھے سب پچھ بی بتاؤ، اگر حجموث بولوگ تو میرے پاس وحی ربانی آجائے گی، پھر فر مایا" تمہمارے بیٹے کے معاملات کیسے بیٹے '۔؟ اس نے عرض کیا! یارسول الله (صلی الله علیک وسلم)، وہ بکثر تنماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، صدقات دیتا تھا۔ پھر رسول الله سلی آئیلی نے دریا فت فر مایا:

تمہارے ساتھ اس کا معاملہ کیساتھا؟،اس نے عرض کیا: میں اس سے ناراض ہوں،حضور سلے اللہ نے فرمایا! کیوں؟ اس نے عرض کیا: یہ اپنی بیوی کو مجھ پرتر جیح دیتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا، تو رسول الله سلی آئیم نے فرمایا! علقمہ کی ماں کی ناراضی کے سبب اس کی زبان پر (حالت نزع میں) کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو یارہا۔

فع عرض كيا: يارسول الله منتى أيلم! آب منتى أيليم ان سے كياكري كے -؟ آب ملتى أيلى نے فرمایا: میں اے آگ میں جلاؤں گا۔ توعلقمہ کی ماں نے عرض کیا! یارسول الله! بیمیرا بیٹا ہے، میں اینے سامنے اپنے بیٹے کوآگ میں جلتا ہوا برداشت نہیں کریاؤں گی۔ دائمی ہے، اگر تو جا ہتی ہے کہ الله جل شاندا سے معاف فر مادے تو تو اس سے راضی ہوجا۔ تو اس بوڑھی ماں نے عرض کیا! یارسول الله (صلی الله علیک وسلم): میں الله تعالیٰ ،اس کے فرشتوں اور تمام موجود مسلمانوں کو کواہ بنا کر اقرار کرتی ہوں کہ میں اینے بیٹے علقمہ سے زبان برکلمہ جاری ہوچکا ہے، کہیں ایبا تونہیں کہ ام علقمہ نے اس کودل سے معاف نہ کیا ہو بلكه ميري دل داري كي خاطر كهه ديا هو \_حضرت بلال رضي الله نعالي عنه و مال محيح تو انهول نے اندر سے علقمہ کوکلمہ طبیبہ بڑھتے ہوئے سنا ،حضرت بلال رضی الله تعالیٰ عنہ نے وہاں پر موجودلوگوں کو بتایا کے علقمہ کی ماں کی ناراضی کے سبب اس کی زبان برکلمہ جاری نہیں ہو یار ہا تھا ،اب مال کے راضی ہونے ہر جاری ہوگیا ، پھراسی دن علقمہ کا وصال ہوگیا ، پھرحضور

می ایک اوراس کی تدفین می اوراس کی تماز جنازه پر هائی اوراس کی تماز جنازه پر هائی اوراس کی تدفین کے موقع پر تشریف لائے اوراس کی قبر کے کنار ہے پر کھڑے و کرفر مایا: اے گروہ مہاجرین وانعمار! جس نے اپنی بیوی کواپنی مال پر فضیلت دی ،اس پر الله تعالیٰ ،اس کے فرشتوں اور کوکول کی لعنت ہے ،اس کی کوئی فرض اور نظل عبادت قبول نہیں ہوگی سوائے اس کے کہوہ الله عزوجل کی بارگاہ میں تو بہر سے اور پھراس کے بعد مال سے حسن سلوک کرے اور ہمیشہ مال کی رضا کا طلب گارہ ہے کیونکہ مال کی رضا میں الله کی رضا ،اور مال کی ناراضی میں الله کی رضا کا وربی الله کی رضا ،اور مال کی ناراضی میں الله کی ناراضی ہوں الله کی ناراضی ہوں کی ہونے کی ناراضی ہوں کی ہونے ک

اس تغییلی روایت ہے آپ برآ سانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مال باپ کو ناراض کر ناشر بعت کی نظر میں کتناسکیین جرم ہے۔ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کے بارے میں جوہم کہتے میں کہ وہ سب صادق تھے، عادل تھے، مقی تھے، مومنِ مخلص تھے، اس کا بیہ مطلب ہر گرنہیں کہ ان میں کسی ہے بھی بھی بہ تقاضائے بشری کوئی خطا سرز دہی نہ ہوئی ہو، بلکہ ہمارا ایمان واعتقادیہ ہے کہ اگران میں ہے بھی کسی ہے بہتقاضائے بشری کوئی خطا سرز دہو بھی گئی ہوتو واعتقادیہ ہے کہ اگران میں ہے بھی کسی ہے بہتقاضائے بشری کوئی خطا سرز دہو بھی گئی ہوتو فیضان صحبتِ نبوت ہے ان کوتو بہضوح وتو بہصا دقہ کی توفیق نصیب ہو جاتی تھی ، اور حضور میں ایک کی مومن صادق کی نماز جنازہ پڑھا لینا اور اس کیلئے دعائے مغفرت کرنا اس کی مغفرت کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، چنا نچہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے!

خُلُ مِنَ أَمُوَالُومُ صَدَقَةُ تُطَوِّرُهُمُ وَتُرَكِيُهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ لِإِنَّ صَاوِتَكَ سَكُنْ كُهُمْ وَاللَّهُ سَبِيْهُ عَلِيْمٌ ۞

ترجمہ: '' آپ ان کے مالوں سے زکوۃ لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں مے اور ان کے باطن کو معاف کریں مے اور آپ ان کیلئے دعا سیجئے ، بیٹک آپ کی دعا ان کیلئے باعث تسکین ہے اور اللہ تعالی بہت سننے والاخوب جاننے والا ہے''، (التوبہ: ۱۰۳)۔

والدين كى نافر مانى كے بارے ميں مزيدا حاديث ملاحظہ يجيح:

ا \_ حضرت ابوا مامه رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بين كه رسول الله مالي الله عن فرمايا: تين

آ دمیوں کا الله تعالیٰ کوئی فرض قبول کرے گانہ ل، ماں باپ کا نافر مان ،احسان جمّانے والا اور تفتر پر کو حبطلانے والا ، ( کتاب السنة )۔

م حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله سلی ایسی نے فرمایا کبیرہ مناہ یہ بین کے درسول الله سلی ایسی کے فرمایا کبیرہ مناہ یہ بین : الله کے ساتھ شریک تھہرانا ، والدین کی نافر مانی کرنا ، (ناحق کسی کو ) قبل کرنا اور جھوٹی قشم کھانا ، (معی بخاری)۔

سور حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها بیان کرتے بیں که رسول الله سائی نیکی نے فرمایا: تین هموس پرالله تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، (ایک) مال باپ کا نافر مال، (دوسرا) عادی شرائی اور (تیسرا) کوئی چیز دے کراحسان جمانے والا، (نسائی رقم الحدیث:) میم حضرت ابو ہر برہ وضی الله تعالیٰ بیان کرتے ہیں که رسول الله سٹی نیکی نے تین بار فرمایا: "اس محض کی ناک خاک آلود ہوگئ (لیعنی وہ ذلیل اور رسوا ہوگیا) ،عرض کیا گیا: یارسول الله رسلی الله علیک وسلم کیا گیا: یارسول الله دونوں بیا ان میں ہے کسی ایک کو بردھا ہے میں بائے اور پھر (ان کی خدمت واطاعت دونوں بیا ان میں ہے کسی ایک کو بردھا ہے میں بائے اور پھر (ان کی خدمت واطاعت کرکے) جنت میں داخلے کاحق دار نہ بنے، (صحیح مسلم رقم الحدیث:)۔

۵۔ حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله سلخی اُلِیْ منے فر مایا: والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، (تر ندی رقم الحدیث:) رضا میں رب کی رضا ہے، (تر ندی رقم الحدیث:) ماں باپ کے بارے میں الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَلاَ نَتَقُلُ لَهُمَا اُلْقِی قَلَا نَتَنْ مَا مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مَا مُعَالَٰ مَا مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مَعَالَٰ مَعَالُہُ مَا الله علی کے بارے میں الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَلاَ نَتَقُلُ لَهُمَا اُلْقِی قَلاَ نَدُ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مَا مُعَالَٰ مَعَالَٰ مُعَالَٰ مَعَالَٰ مَعَالَٰ مُعَالَٰ مَعَالَٰ مُعَالَٰ مَعَالَٰ مَعَالَٰ مَعَالَٰ مَا مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مَعَالَٰ مَعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مَعَالَٰ مِعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مَعَالَٰ مُعَالَٰ مَعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مَعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالِمُ اللهُ مَعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالُ مُعَالَٰ مُعَلَّمُ مُعَالَٰ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالُمُ مِعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالِمُ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِم

قرآن وسنت کے ان واضح ارشادات کی روشنی میں ،آپ کی بیٹی کود نیا وعاقبت ہر باد کرنے سے ڈرنا جا ہیں۔ اپنے ماں باپ سے معافی مائٹنی جا ہیے اور ماں باپ کا اطاعت گزار بن کر

ہرعاقل وہالغ محض اپنے ہرقول وفعل کا ذمہ دار ہے۔ شریعت کی روسے بھی اور قانون کی نظر میں بھی ،لہٰذا آپ پراپی بالغ اولا دے کسی فعل یالین دین کی ذمہ داری عائد ہیں ہوتی ۔ میں بھی ،لہٰذا آپ پراپی بالغ اولا دیے کسی فعل یالین دین کی ذمہ داری عائد ہیں ہوتی ۔

جہاں تک اولا دکو وراثت ہے محروم کرنے کا سوال ہے تو اس کا اختیار شرعاً والدین کوئیں ہے، کیونکہ درافت یا تر کہ اس مال کو کہتے ہیں جو کوئی خض جھوڑ کرمرجا تا ہے۔اس متروکہ مال میں مرنے والے کوزیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال پروصیت کے ذریعے تصرف کاحق حاصل ہے،بشرطیکہ وہ وفات ہے پہلے اپنی زندگی میں ایسی وصیت کرچکا ہو،کیکن وصیت میں بھی بیشرط ہے کہ دارث کے حق میں وہ معتبر ومؤثر نہیں ہوتی ۔باقی متروکہ مال پر ورافت کے احکام قرآن کا ثابت شدہ قانون ہے اور اس کے روکرنے یا اس میں ردوبدل كرنے كاكسى كو اختيار بيس ہے مكسى ايك وارث كے حق ميں بھى وصيت كو اس كئے نا قابل اعتباراورغیرموَثر قرار دیا گیاہے کہ اس طرح الله تعالیٰ کے مقررہ نظام وراثت میں تبدیلی واقع ہوسکتی ہے۔ای طرح کوئی کسی کواینے جنازے میں شرکت سے منع کرنے کی وصیت کر لے تو بی قابل عمل نہیں ہے اور باطل ہے، کیونکہ جناز ہ میت کیلئے دعائے مغفرت ہے اور الله تعالیٰ کی عبادت ہے ، جے شریعت نے مشروع کیا ہے ۔ تھم شرع سے روکنا معصیت ہے اورمعصیت میں مخلوق کی اطاعت لا زمہیں ہے۔لہذامیت کے ورثاء پرلازم تہیں ہے کہ وہ الی وصیت بر ممل کریں۔حدیث یاک میں ہے: لا طاعة لمخلوق فی م سببة الله \_ ترجمہ: تمس ایسے امر میں مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے ،جس پر عمل پیرا مونے سے الله تعالی کی معصیت لازم آئے۔

ای طرح کسی کیلئے دعائے مغفرت یا ایصال تو اب کوئی بھی کرسکتا ہے، بلکہ شریعت نے بتایا ہے کہ اگر کسی کے آپ پرحقوق ہیں: مثلاً آپ نے کسی کی غیبت کی ہے اور وہ خض وفات پاچکا ہے اور اب اس سے معافی ما تکنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس کی تلائی کی ایک ممکنہ صورت یہ ہے کہ آپ اس کیلئے دعائے مغفرت کریں ۔ قرآن مجید کی روسے "مناع للخیر" (یعنی خیرسے رو کئے والا) ہونا ایک فدموم صفت ہے، دینوی زندگی میں ہرایک کیلئے دعائے ہدایت کرسکتے ہیں اور کرنی چاہیے اور ہر زندہ یا فوت شدہ مومن کے لئے دعائے مغفرت کرسکتے ہیں باور کرنی چاہیے اور ہر زندہ یا فوت شدہ مومن کے لئے دعائے مغفرت کرسکتے ہیں بلکہ قرآن میں اسے الل ایمان کے وصفِ کمال کے طور پر بیان

کیا گیاہے، البتہ جس کے بارے میں قرائنِ ظاہری سے یقین ہوکہ اس کی موت کفر پرواقع ہوئی ہے، تو اس کیلئے دعائے مغفرت کرنامنع ہے۔

والدین کو ہمیشہ اپنی گمراہ اولا دکیلئے دعائے ہدایت کرنی جا ہے اور ان کیلئے بددعا ہر گزنہیں کرنی جا ہے۔ حدیث پاک میں ہے: اپنی اولا دکیلئے بددعانہ کرو۔

اولاد میں ہے کی کواپے مال باب ہے ان کی زندگی میں بیمطالبہ کرنے کاحق نہیں ہے کہ اولاد میں ہے کی کواپے مال باب ہے ان کی زندگی میں بیمطالبہ کرنے کاحق نہیں ہے کہ اپنے مال یاجائیداد یاوراشت میں ہے ہمیں حصد دو۔ ہرعاقل و بالغ زندہ شخص کواپے مال پرشری حدود میں تصرف کرنے کا پورا پوراحق ہے۔اور جب تک کوئی شخص زندہ ہے،اس کا مال اس کی ملکیت ہے، ترکہ یاوراثت نہیں ہے کہ کوئی وارث بن کراس میں سے اپنے جھے کا مطالبہ کرے۔

#### مسئله وراثنت وهبيه

#### **سوال**:139

جواب:

ہم پانچ بہن بھائی ہیں ، والدہ حیات ہیں ، والد کے انقال کو 4 سال گزر چکے ہیں، تین بہنیں کنواری ہیں، ایک والدہ اور دو بھائی ہیں۔ والد کی چھوڑی ہوئی جا کداد میں ایک مکان ہے ، اور ایک گاڑی ہے۔ والد اپنی زندگی میں والدہ اور تینوں بہنوں کے نام ایک ایک پلاٹ ای ای گز کا لے کر دے چکے ہیں ، یہ پلاٹ ان لوگوں کے تام ایک ایک پلاٹ ای ای گز کا لے کر دے چکے ہیں ، یہ پلاٹ ان لوگوں کے تام پر ہیں۔ بناہے کہ والد کی وراثت کیے تقسیم ہوگی اور والد مرحوم نے اپنی زندگی میں ماری والدہ اور تینوں بہنوں کے نام جو پلاٹ لئے تھے ،ان کا کیا تھم ہے ، کیا وہ جنی ترکہ میں شامل ہیں ، (محمد جاوید ولدخور شید احمد مکان نمبر 1672/15 وشیر کالونی ،کرا چی)۔

# مورت مسئولہ میں (۱) اگر سائل کا بیان درست ہے۔ (ب) اور در ثام یمی ہیں جوسوال میں ندکور ہیں ،تو مصارف تجہیر وتکفین وضع کرنے ،ترض کی ادائیگی (اگر کوئی ہو) اور زیادہ سے زیادہ ایک تہائی ترکے کی حد تک نفاذ وصیت کے بعد

(اگرمتوفی نے کی ہو)۔ترکہ حسب ذیل شرح سے تقسیم ہوگا۔ترکے کے کل آٹھ حصے ہوں مے اور ہرایک وارث کا حصہ مندرجہ ذیل ہوگا۔

یوہ: 1/8 ، دو بینے: 4/8 ، (فی کس 2/8) ، تین بیٹیاں: 3/8 (فی کس 1/8) ۔ شرعاً کوئی اپنی زندگی میں اولا دکو ہددینا جا ہے تو اسے سب کو مساوی حصد دینا جا ہیے ، کیکن اگر مساوات کا لحاظ کئے بغیر کسی کو دے دیا تو وہ شرعاً ناپندیدہ امر ہونے کے باوجود نافذ ہوجائے گا، البذا متوفی نے اپنی بیوی کو اپنی زندگی میں جو پلاٹ ہبہ کر کے اس کا مالک بنادیا تھا، وہ بلا کر اہت جا کڑ ہے، اور دونوں بیٹوں کو محروم رکھ کر اپنی تینوں بیٹیوں کو جو پلاٹ ہبہ کر کے ان کا مالک بنا دیا تھا، وہ بلا کر اہت جا کڑ ہے، اور دونوں بیٹوں کو محروم رکھ کر اپنی تینوں بیٹیوں کو جو پلاٹ ہبہ کر کے ان کا مالک بنا دیا تھا، وہ بھی اب ان کی مالک ہیں، اگر چہ متوفی کا بیٹل شریعت کی نظر میں ناپندیدہ ہے، لیکن بینا فذالعمل ہوجا تا ہے۔

#### مستلهبب

#### **سوال**:140

میری گزارش کے کہ میر سے شوہر حیات ہیں اور میری جار بیٹمیاں ہیں اور دو بیٹے
ہیں ہیں جس مکان میں رہتی ہوں یہ میر اپنا ہے لینی مجھے یہ اپنے میکے سے ملا اور اس کی تغییر
میں کچھے حصہ میر سے شوہر کا بھی شامل ہے۔ میر سے دونوں بیٹے شادی شدہ ہیں لیکن میں ان
کی کمائی میں سے پہونہیں لیتی میں یہ مکان پیچنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ اولا دکوان کا
حصہ د سے دوں اور اپنا حصہ رکھلوں تا کہ ہماری گز ربسر ہو سکے میں دوسرا گھر خرید سکتی ہوں یا
رقم بینک میں بھی رکھ سکتی ہوں شری طور پر یہ سیمی سطر رہ سے میں دوسرا گھر خرید سکتی ہوں یا
مکان: 120: گز ہیں کہ

(ولی النہاء، 126/15می بلز دن ، نارتھ کرا ہی)

#### جواب:

صورت مسئولہ میں محتر مدد لی النساء صاحبہ اپنے مکان کی مالکہ ہیں ، جب جاہیں استے فروخت کرسکتی ہیں ہشو ہرنے مکان پر جورقم خرج کی ہے، اگر انہوں نے وہ رقم بطور نفنل واحسان کے دی تھی تو عنداللہ ماجور ہوں گے۔اوراگرانہوں نے وہ رقم قرض کے طور پرخرچ کی تھی ، تو اے واپس لے سئتے ہیں اور انہیں اس کا مطالبہ کرنے کاحق حاصل ہے۔ مکان بیچنے کے بعد محتر مدا پنے لئے جتنی رقم پس انداز کر کے رکھنا چاہیں رکھ سکتی ہیں ، وہ کل رقم بھی رکھ سکتی ہیں ، یا اپنی مرضی کے مطابق جتنا حصہ رکھنا چاہیں رکھ سکتی ہیں ، کونکہ انہیں اپنے مال پر شرعاً اور قانو ناتصرف کا پوراحت حاصل ہے۔ رقم کا جو حصہ وہ اولا دہیں تقسیم کرنا چاہیں ، یہ بطور وراخت کے نیس ہوگا ، کیونکہ ترکہ اور وراخت وہ مال کہلا تا ہے ، جوآ دمی کی وفات کے پیچھےرہ جائے۔ زندگی میں کوئی اپنی اولا د کے درمیان کچھ مال تقسیم کرنا چاہتو وہ ہم کہلا تا ہے ، اور ہم جائے سے نیس اور بیٹیوں کو مساوی میں اور بیٹیوں اور بیٹیوں کو مساوی حصہ دیا جائے۔ لِللّ مگر و فٹل کے ظِل الْا نُشیدی و راستا ہے ، ایک بیٹی ہی کہ بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دی گئا تھی ہے کہ ہم بہ پرنہیں ہوتا۔

# مرحومه بيوى كيز كے كامسكله

#### سوال:141

محتر می درج ذیل مسئلہ میں قرآن واحادیث نبوی کی روشی میں آپ سے رہنمائی کی درخواست ہے۔واقعہ کچھاس طرح ہے کہ سمی غفران ولد عبدالسبحان کی شادی بناری خاف فروری 2002ء حیدرآباد میں جناب مقبول احمہ صاحب کی صاحبزادی سے انجام پائی۔ فدکورہ خاتون کئی ماہ کی علالت کے بعدمور نبہ 16 مارچ 2002ء کولیا قت نیشنل میں انتقال کر گئیں۔انتقال کے بعدمقبول احمد صاحب یعنی خاتون فدکور کے والد، میت کرآجی میں اپنے گھر لے گئے اور آخری رسوم و ہیں پرادا کی گئیں۔انتقال کے وقت مرحومہ غفران کی زوجیت میں تھیں۔مرحومہ کی کوئی اولا زنبیں ہوائی کے ورائی میں اور ای طرح مہرکی رقم بھی اور آئیں ہوئی ہے۔

#### سوال:142

(1) کڑکی کو جہیز میں ملنے والے سامان کا وارث اور حق دار کون ہے؟۔(2) مہر

کی رقم کے متعلق کیا ہدایت ہے، یعنی اب مہر کی رقم کن افراد کوادا کی جائے؟۔(3) مزید کوئی کام ازروئے شریعت محمد بیر کرنا ضروری ہوتو اس سلسلے میں بھی رہنمائی فرما کیں۔
(4) مرحومہ کے ورثاء کون کون لوگ ہوں گے اور وراثت میں کتنے کتنے جھے کے حق دار ہوں گے؟، (محمرصالحین)۔

#### جواب:

صورت مسئولہ میں میٹی محر غفران نے اگر اپنی بیوی کا مہران کی زندگی میں ادا نہیں کیا ہے، توبید میں مہراس کے شوہر کے ذمہ قرض ہے، اس کی ادائیگی ان پرلازم ہے اور یہ وفات شدہ بیوی کے تر کے میں شامل ہے، اس طرح جہیز کا مال بھی مرحومہ کا ترکہ ہے۔ چونکہ مرحومہ کی کوئی اولا ذہیں تھی ، اس لئے ان کے کل ترکے میں ہے (بشمول مہرکی رقم وجہیز چونکہ مرحومہ کی کوئی اولا ذہیں تھی ، اس لئے ان کے کل ترکے میں ہے (بشمول مہرکی رقم وجہیز کے ان کے کا ، الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَدَوَلَ اَذْ وَاجْمُلُمُ اِنْ کُمْ مِی کُونُ کَا وَلَا اُنْ کُمْ مِی کُونُ کَا وَلَا اُنْ کُمْ مِی کُونُ کَا وَلَا کُونُ کُونُ کَا وَلَا کُونُ کُونُ

ترجمہ: '' اورتمہاری بیویاں جو مال جھوڑ کروفات پا جا کمیں ، تو اس میں ہے تمہیں آ دھا مال
طے گا، اگر ان (بیویوں) کی اولا دنہیں ہے' ، (انساء:12)۔ بقیہ نصف تر کہ مرحومہ کے
دوسرے ورثاء کوشریعت کے مقررہ تناسب کے مطابق ملے گا، چونکہ سوال میں دوسرے
وارثوں کا ذکرنہیں ہے، اس لئے ان کے جصے درج نہیں کئے جاسکتے ۔ ورثاء کا تعین مفتی کا
کامنہیں ہے، ان کے شرعی حصص کو بیان کرنامفتی کا کام ہے، فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب۔
کامنہیں ہے، ان کے شرعی حصص کو بیان کرنامفتی کا کام ہے، فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

( دوبیوی، تین بینے، تین بیٹیاں )

**سوال**:143

مرحوم مالدار مخض تنے، مرحوم کی دو ہویاں ہیں، ایک ہوی سے بیچنیس ہیں اور دوسری ہیوی کے تین جیٹے اور تین ہیٹیاں ہیں۔ برائے مہر بانی تر کہس طرح تقسیم ہوگا،تحریر فر ماکر تو اب دارین حاصل کریں، ( بی بی روحانہ، ایف بی ایریا، کراچی )۔

نوٹ: تقسیم دراثت ہے پہلے ایک جامع اصول سمجھ کیجئے کہ سی بھی مخص کی وفات کے وقت جو مال وجائیداداس کی ملک میں ہوتا ہے، وہ اس کا در نثہ،تر کیہ یا مال متر و کہ کہلا تا ہے۔ تر سے کی ورثاء میں تقتیم ہے آبل ، اس میں تمین قتم کے مصارف کا منہا کرنا ضروری ہے، (1) مصارف جہیز وعلین وتدفین ، (2) متوفی کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی،(3) اگرمتوفی نے اپنی وفات سے پہلے کوئی وصیت کی ہوتو زیادہ سے زیادہ ایک تہائی تر کے کی حد تک اس کی تنفیذ ،اس کے بعد ،اگر ور ثاء و ،ی ہیں جوسوال میں مذکور ہیں ،تو تركه ورثاء مين حسب ذيل تناسب يتقسيم موكا:

دوبيو يون كالمجموعي حصه=18/144

مرحوم کی ہربیوی کا حصہ =9/144،

تین بیوں کا مجموعی حصہ =84/144

<sup>28</sup>/144= <u>ېرىنى</u>كاحصە

تين بيٹيوں كامجموعى حصه=42/144

ہر بٹی کا حصہ =14/144،

مسئلهٔ وراثت

# سوال:144

میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے ،ان کے ورثاء میں تین افراد لیعنی مرحوم کی بیوہ (میری والده) ایک بیثا ( یعنی میں ) ایک بیٹی ( یعنی میری بہن ) ہیں ، والدہ میرے ساتھ ہی رہتی ہیں، بیٹی شادی شدہ ہے۔مرحوم کاکل تر کہ 60000روپے ہے۔ برائے مہر بانی شریعت کی روشنی میں بتائیں کہ جمارے درمیان ہے سطرح تقسیم ہوگا؟، (عثمان فاروقی، R-14/9 دنتگیرسوسائٹی ،کراچی )۔

صورت مسئولہ میں اگر سائل کا بیان درست ہے اور ورثاء یہی ہیں ،جوسوال میں ندکور ہیں اور تقسیم سے قبل کے لازمی حقوق کی ادائیگی ( یعنی مصارف جہبرو تلفین و تدفین متوفی کے ذمہ اگر کوئی قرض تھا تو اس کی ادائیگی اور اگر اس نے کوئی وصیت کررکھی

تھی ، تو تہائی ترکے کی حد تک اس کی تنفیذ ) کے بعد بقیدتر کہ 24 حصوں میں تقلیم ہوگا۔ بیوہ کو 3 جھے، بیٹی کو 7 جھے اور بیٹے کو 14 جھے ملیں گے۔

تفتيم وراثت كامطالبهكرنا

# **سوال**:145

میرانام ریحانه پروین بنت محمر ہاشم خان ہےاور والدہ کا نام انوری بیکم ہے۔ مسكد: ميرے والدصاحب خيات ہيں، انہوں نے اپن جائيدادفروخت كردى ہے،جس سے ان کوکل رقم 1 کروڑ 80 لاکھ ملے ہیں ، اس رقم کی تقسیم قرآن وسنت کی روشن میں کس طرح ہونی جاہئے، ہم چھ بہنیں اور تین بھائی ہیں۔ والدہ بھی حیات ہیں اور ہمارے والد صاحب کا کاروبار بھی ٹھیک ہے۔

نوث: ہم سب بہنیں ایجھے حالات میں نہیں ہیں۔ہم اپنا حصہ طلب کرنا جاہتے ہیں۔ہمیں ا پنا حصہ لینا جا ہے۔ اور کس حساب سے لینا جا ہے۔ اور ہمارے والدصاحب کا اس مسکلے میں کیا حصہ بنتا ہے۔ اور ہمارے والدصاحب کواس رقم کوہم سب بہن بھائیوں میں کس طرح تقتيم كرنى جائية مهربانى فرماكر (مم6 بهنون كاحق كياموناجايين ) بيان فرما كيس، (ریحانه پروین،مکان نمبر472 بلاک 2 ایف بی ایریا،عزیز آباد، کراچی)۔

سن مخض کی زندگی میں، اس کا تر کہ یا وراشت تقسیم نہیں ہوتی ، وہ اپنے مال کا ما لک ومختار ہے، جبیہا جاہے اینے مال میں تصرف کرے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال كالمجهده من اولا دمين تقيم كرنا جا بهتا ہے، تو شريعت كى روسے مستحن امربيہ ہے كہوہ تمام اولا دکومساوی طور پر دے، مگرییا تشمیم وراشت نہیں کہلائے گی بلکہ ' بہہ' کہلائے گااور '' ہبہ' میں اولا دے درمیان مساوات کی ترغیب دی تی ہے۔

نى كريم من المالية الميلم كا حديث مبارك ب:

حدثني النعمان بن بشير أنَّ امَّهُ بنتَ رواحةُ ساكت اباه بعضَ الموهوبة من

ماله لابنها، فالتوى بها سنة ،ثمّ بدا له فقا لت: لا ارضى حتى تشهد رسول الله يَكُ على ماوهبت لابنى، فاخذ ابى بيدى، وانا يومَئِذِ غلام، فاتى رسول الله يَكُ فقال: يارسول الله يَكُ إن أمّ هذا، بنت رواحة، أعجبها ان أشهدك على الذى وَهبت لابنها، فقال رسول الله يَكُ الله عَلَى الذى وَهبت لابنها، فقال رسول الله يَكُ الله على الذى وَهبت لابنها، فقال رسول الله على الذى وَهبت له مثل هذا؟ قال: لا قال: فلا تشهدنى إذن، فاتى لا اشهدُ على جور ".

ترجمہ: '' نعمان بن بشررضی الله عنجمابیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ حضرت بنت رواحہ نے ان کے والد سے درخواست کی کہ وہ اپنے مال ہیں ہے کچھان کے بیٹے (حضرت نعمان) کو ہہہ کر دیں، میرے والد نے ایک سال تک بید معالمہ ملتو کی رکھا، پھر انہیں اس کا خیال آیا، میری والدہ نے کہا ہیں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کتم میرے بیٹے کے ہبہ پررسول الله ملتی آیا ہے گوگواہ نہ کرلو، میرے والد میر اہاتھ پو کر کررسول الله ملتی آیا ہے پاس لے میے ۔ اس وقت میں نوعمراؤ کا تھا، انہوں نے کہا! یارسول الله ملتی آیا ہی ماں بنت رواحہ بیچاہتی ہیں کہ ہیں آپ کو اس نیز پر گواہ کرلوں، جو میں نے اپنے اس لڑے کو ہہدی ہے، رسول الله ملتی آیا ہے وال چہیں آپ کو اس کی مال بنت رواحہ رسول الله ملتی آیا ہے والد ہے؟ ، انہوں سول الله ملتی آیا ہے اس وقت ہیں کہ ہیں آپ میٹی آیا ہے والی کیا اس کے علاوہ تمہاری اور بھی اولا د ہے؟ ، انہوں نے کہانی ہاں! آپ ملتی آیا ہے مایا: کیا تم نے سب کوا تنا ہی مال ہدکیا ہے؟ ، انہوں نے کہانیوں! آپ ملتی آیا ہے مایا: کیا تم نے سب کوا تنا ہی مال ہدکیا ہے؟ ، انہوں نے کہانیوں! آپ ملتی آیا ہے نظر مایا: کیا تم نے سب کوا تنا ہی مال ہدکیا ہے؟ ، انہوں نے کہانیوں! آپ ملتی آیا ہے الکر میں الله ملتی آیا ہیں ہو میں اللہ کو ان اللہ میں الل

ندکورہ حدیث سے واضح ہوا کہ جب کوئی شخص اپنی حیات میں اپنی اولا دکو پچھ ہبہ کرے تو تمام اولا دکے درمیان مساوات کو روار کھے۔ تاہم باپ کی زندگی میں اولا دکو اس سے بیہ مطالبہ کرنے کاحق نہیں ہے کہ وہ اپنی وراثت تقسیم کر دیں ، کیونکہ ابھی تو ماشاء الله وہ حیات بیں ، اوران کا مال ترکہ تو ان کے انتقال پر ہے گا ، اُس وقت جوشری ورثاء موجود ہوں ہے ، وہ حسب احکام شریعت اپنے اپنے جھے کے حق دار ہوں گے۔

# بیوه کی شادی ہے اس کاحق وراشت باطل نہیں ہوتا

سوال:146

گزارش ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کی عدت میں نے پوری کر لی میرے والدین میری دوسری شادی کر انا جا ہتے ہیں، میرے مرحوم شوہر سے کوئی اولا د نہیں ہوئی میر انز کہ اس وقت برقر ارہے کہ بیس صلاح الدین کی دوسری شادی نہیں ہوئی تھی اور فقط میں ہی ایک ہیوہ تھی وہ لا ولد فوت ہوئے تھے، (شاہدہ صلاح الدین 13 P-91 بلاک نمبر ۵افیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

# جواب:

بر تقدیر صدق سائلہ وصورت مسئولہ مساۃ شاہدہ صلاح الدین اپ متونی شوہر، جو کہ لاولد فوت ہوئے، کے ترکے بیں ہے ایک چوتھائی کی حق دار ہے، عدت وفات گزرنے کے بعد وہ کہیں بھی اپنی مرضی ہے شادی کر ستی ہے، اور شادی کی صورت بیل بھی اس کا حق وراثت باطل نہیں ہوگا بلکہ قائم رہے گا، اس طرح اگر شوہر نے اپنی زندگی میں اس کا مہر ادائہیں کیا تھا، تو تقتیم ترکہ سے پہلے وہ اپنادین مہر، قرض کی دیگر واجب الا دار توم کی طرح وصولی کی حق دار ہوگی۔

اصول ورافت ہے ہے کہ کسی مورث کے انقال کے بعد جب ایک مرتبہ کسی وارث کاحق ورافت شرعاً ثابت ہوجائے ،خواہ جملہ ترکہ سے بذریعی شیم الگ کرکے اس پراس وارث کا قبضہ ہو چکا ہو یا نہ ہو، وہ حق باطل نہیں ہوتا۔ حق ورافت کے تعد خدانخو استدا گرکسی وارث کا انقال ہوجائے تب بھی اس کاحق باطل نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کے فدانخو استدا گرکسی وارث کا انقال ہوجائے تب بھی اس کاحق باطل نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کے ورثا وی طرف منقل ہوجاتا ہے، جسے علم المیر اث میں مناسخہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

**سوال:147** 

شریعت کے مطابق رقوم/بقایا جات کی ادائیگی کے لئے فتوکی ورکا ہے۔

مسئلہ: میرے شوہرمحمر اجمل مبیج (مرحوم) کراچی ٹانوی تعلیمی بورڈ آفس میں بحیثیت کلرک ملازمت کرتے تھے، دوران ملازمت ان کے انقال کے بعد جو واجبات ادارے کی جانب سے ملنے ہیں، ان پر مرحوم کی اہلیہ (میرا)، دونوں لڑکوں اوران کی والدہ کا کتناحق ہے اور شرعی طور پراس رقم کی تقتیم کس طرح ہوگی۔ تفصیل:

میری شادی ۱۹۹۲ء میں ہوئی تھی اور شوہر کا انتقال ہوئے ایک سال ہو گیا ہے۔میرے دو ہیئے ہیں جن کی عمریں یانچ سال اور ڈھائی سال ہیں ۔میری ساس بیوہ ہیں سسر گورنمنٹ ڈیپار شمنٹ میں تھےان کاریٹائر منٹ اور میری شادی کے بعد انتقال ہوا تھا ، اس کے علاوہ میرے شوہر کی دوشادی شدہ بہنیں ہیں جوانی ماں (میری ساس) کے ساتھ رہتی ہیں ایک بینک آفیسراوردوسری انشورنس کا کام کرتی ہے، ہماری رہائش ایک لکٹر ری فلیٹ میں تھی سسر کے انتقال کے بعد تمام بینک بیلنس، فلیٹ اور کمرشل بلاٹ تمام ساس کے نام ہے۔ دوسری بنی کی شادی سے قبل مجھے اور میرے شوہر کو گھر سے نکال دیا تھا ،میرے شوہرا نا پرست تھے تحمرے بے دخلی کے وقت انھوں نے بیر کہاتھا کہ اب جمارا آپ کی دولت اور برابر ٹی سے کوئی تعلق نہیں ۔شادی کے مجھ ماہ بعد آفس میں (Nomination Form) میں مجھے اور میری ساس کوآ دھے آ دھے کا وارث بنایا تھا جب حالات مجڑ ہے اور کھر سے نکالا گیا تو میرے شوہرنے کہا تھا کہ میں تمھارا اور دونوں بچوں کا نام ڈلوا دوں گالیکن قدرت نے انبیں اس کا موقع نبیں دیا ، شو ہر کے سوئم والے دِن میری ساس اور نندوں نے دور اندیثی کے پیش نظر مخصے اور دونوں بچوں کومیری ہیوہ مال کے ساتھ ہمیشہ کے لئے بھیج دیا اور اب تک کوئی تعلق نہیں رکھا۔میرے بچوں کا میرے سوا کوئی سہارانہیں میں ہی ان کی واحد کفیل مول ۔ ادارے سے انشورس کی مجھ رقم ملی تھی جس کا نصف حصہ میری ساس نے بغیر المچکیا ہث کے خود آفس سے لے لیا اب فنڈ کی سمجھ رقم ملنی ہے ( فنڈ سے پہلے ہی میرے شوہر نے نند کی شادی کے لئے ایک لا کھرویے نکالے تھے ) اس وجہ سے وہ بھی کم ہے۔ لہذا

موجودہ حالات کی روشی میں مجھے شرعی لحاظ سے فتوی درکار ہے تا کہ میں ادارے سے مزید طخے دالی رقم خالفت کی روشی میں مجھے شرعی لحاظ سے فتوی درکار ہے تا کہ میں ادارے سے مزید طخے دالی رقم خالفتا بچوں کے بہتر مستقبل کے لئے لے سکوں۔ برائے مہر بانی مجھے شرعی فتوی دیں جس سے داضح ہوکہ شوہرکی دراشت میں بیوہ ادریتیم بچوں کا کیاحق ہے۔ آپ کا دیا ہوا مشورہ میرے لئے قابلِ احترام ہوگا، (بیوہ محمد اجمل صبیح الدین، کراچی)۔

#### جواب:

صورت مسئولہ میں بر نقاریرصدق ساکلہ وبعد اوائیکی حقوق متفد معلی الارث آپ کے شوہرکا ترکہ حسب ذیل طریقے سے تقییم ہوگا۔ ترکہ کے ل 48 جھے ہوں گے اور ان میں سے ان کی والدہ کو آٹھ جھے، یوہ کو 6 جھے اور ہرایک بیٹے کو فی کس سر ہسر ہ جھے (یعنی دونوں کو مجموعی طور پر 34 جھے ) ملیں گے۔ ٹانوی تعلیمی بور ڈسے آپ کے مرحوم شوہر کے ورثاء کو جورتم ملنی ہے، اگر وہ ان کاحق ہے تو انہوں نے آپ کے اور اپنی والدہ کے نام جونصف نصف کی وصیت کی ہو ہ باطل ہے اور شرعا غیر مؤثر ہے، کیونکہ آپ دونوں مرحوم کے وارث ہے وارث ہیں اور رسول اللہ سائٹ آئی کیا ارشاد ہے: '' لاو صیعة لو ادث '' یعنی وارث کے وارث کے مارور سے الفرض اگر کسی نے کی بھی ہوتو ) معتبر نہیں ہے اور ترکے کی تقیم احکام حق میں وصیت (بالفرض اگر کسی نے کی بھی ہوتو) معتبر نہیں ہے بلکہ نہ کورہ ادارے کی شریعت کے مطابق ہوگی۔ اور اگر وہ رقم آپ کے شوہر کاحی نہیں ہے بلکہ نہ کورہ ادارے کی جائیں، جانب سے تبرع اور نصل واحسان ہے تو پھر وہ اپنے قواعد وضوابط کے مطابق جے چاہیں، جانب سے تبرع اور نصل واحسان ہے تو پھر وہ اپنے قواعد وضوابط کے مطابق جے چاہیں، اسے دے سے ہیں۔

آپ کے سرصاحب نے اپن زندگی میں اپنی بیوی کے نام جو جائیداد ہبہ کردی تھی ، اگروہ ہبہ کمل ہوگیا تھا اور اس پر آپ کی ساس کا قبضہ ہوگیا تھا ، تو وہ مؤثر ہے اور وہ اس کی مالکہ ہیں ، اور جب قضائے الہی ہے آپ کی ساس کا انتقال ہوجائے گا ، تو ان کا ترکہ ان کے اس وقت موجود ورثاء میں شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا ، لیکن ان کے کسی ایک بیٹے کے بھی ہوت موجود ورثاء میں شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا ، لیکن ان کے کسی ایک بیٹے کے بھی ہوت ہوئے آپ کے بیچے ان کے وارث نہیں بن سکیس سے کے کیونکہ ''علم المیر اث' کا ایک مسلمہ ضابطہ ہے کہ :'' قریب کا وارث دور کے وارث کومروم کردیتا ہے''۔ لہذا وادی کو ایک مسلمہ ضابطہ ہے کہ:'' قریب کا وارث دور کے وارث کومروم کردیتا ہے''۔ لہذا وادی کو

چاہئے کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹیم پوتوں کو پچھ نہ پچھ ھبہ کردیں یا اتنی مالیت کا ہبہ کردیں مقاب ہے کہ وصیت کر جنابھورت حیات ان بچوں کے والدکوان کے ترکے میں سے ملتایاان کیلئے پچھ وصیت کر جا کمیں ، یصلہ کرجی اور اجر کی بات ہوگی ، اور اگر دادی کو بہتو فیتی نہ ہوتو بعد والوں کیلئے الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَ إِذَا حَضَمَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرُلِي وَالْيَكُلِي وَالْمَكْ فَالْمُلْكِيْنُ فَالْمُ أَقُولُهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَولُا مَعْدُوفًا ۞

ترجمہ: ''اور جب( ترکہ کی) تقتیم کے وقت (غیروارث ) رشتے دار، یتیم اور مخاج آجا کیں تو آئیں تو آئیں ( بھی )اس میں سے پچھ دے دواور (اگر اپنے طبعی بخل کی وجہ سے پچھ دے نہ سکوتو ( کم از کم )ان سے اچھی بات کہؤ'، (النہاء، 8)۔

# تقسیم ترکه یا بهبه؟

# <mark>سوال</mark>:148

شریعتِ مطہرہ کی روشی میں درج ذیل مسئلے کاحل عنا یت فرما کیں۔میرا نام حسیب الدین بن وحیدالدین ہے میں لیافت آباد کار ہے والا ہوں،میرے پاس ساڑھے سات لا کھروپ کی مالیت ہے،میرے تین بیٹے اور دوبیٹیاں ہیں،ایک بیوی ہے جو کہ ان بچوں کی سگی مان نہیں ہے اور نیچ ان کو ماں مانتے بھی نہیں،اب میں ان پیسوں کوا بی زندگ میں اپنی مان پیسوں کوا بی زندگ میں اپنی اولا دیراور بیوی پرتقیم کرنا جا ہتا ہوں۔

ا۔کیا میں ایبا کرسکتا ہوں؟ ۲۔ اس مال میں سب کے جھے کیا بنتے ہیں؟
سر کیا میں اپنی بیوی کواس کے جھے سے زیادہ دے سکتا ہوں یا اس جھے کے بدلے میں کوئی
محمر دے سکتا ہوں؟ بینواوتو جروا، (حسیب الدین بن دحید الدین، لیافت آباد نمبر ۴)۔
مدالہ

آپ اپنے مال میں سے اپنے لئے جتنا حصہ رکھنا چاہیں، رکھ سکتے ہیں اور اپنی بیوی کوبھی حسب منشاجتنا جاہیں دے سکتے ہیں، نفذ بھی دے سکتے ہیں، مکان بھی اس کے نام کر سکتے ہیں الیکن میں میں تقسیم ترکہ یا تقسیم وراخت نہیں کہلائے گا، بلکہ ' ھبہ'' کہلائے گا۔ کمی شخص کی زندگی ہیں ،اس کا ترکہ یا وراخت تقسیم نہیں ہوتی ، وہ اپنے مال کا مالک ومختار ہے، جیسا چاہے ہے مال میں تصرف کرے۔اگر کو کی شخص اپنی زندگی ہیں اپنے مال کا پچھ تھسہ اپنی اولا دہیں تقسیم کرنا چا ہتا ہے، تو شریعت کی رو سے مستحسن امریہ ہے کہ وہ تمام اولا دکو مساوی طور پردے ،مگر تقسیم وراخت نہیں کہلائے گا اور'' ہہہ' میں اولا دکے درمیان مساوات کی ترغیب دی گئی ہے۔ جیسا کہ سوال: 145 کے جواب میں مسلم شریف کی بیان کردہ حدیث میں گزرا۔

اولا دكوبهبهكرنا

<mark>سوال</mark>:149

میں اپنی زندگی میں اپنی اولا د کے درمیان تقسیم وراشت کا مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، میری دو بیویاں تقیس، دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، پہلی بیوی سے میری اولا دایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں (ان میں سے بردی بیٹی بیوہ ہے )اور دوسری بیوی سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، یہ بیٹی مریضہ ہے۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ:

ا كسى ايك اولا دكومكان فروخت كرسكتامول -

۲ کسی ایک اولا دکومکان گفٹ (تخفہ) کرسکتا ہوں، جس کا میں جائز جن سمجھتا ہوں۔
سرزندگی میں حصہ لگانا جا ہوں تو تقسیم کس طرح ہوگی۔ اپنے لیے کتنی رقم مختص کرسکتا ہوں۔
اولا دمیں کسی (بڑے بیٹے) نے میری اور میرے زیر کفالت افراد کی بہت زیادہ خدمت اور
خرج کیا ہوتو کیا میں کل لاگت میں ہے اس کے حصہ کے علاوہ زیادہ رقم و سے سکتا ہوں۔
سرکوئی اولا دمجھ ہے اپنے حصہ کا تقاضہ کرنے کاحق رکھتی ہے۔

۱- دن اون در المسال کی منزل میں بڑے بیٹے اور بڑی بٹی (بیوہ) کا پیبہ لگاہواہے ۵۔ مکان کی تغییر (خصوصاً بالا کی منزل میں بڑے بیٹے اور بڑی بٹی (بیوہ) کا پیبہ لگاہواہے کل لائمت میں سے صرف آئی ہی رقم مہیا ہو کر تقسیم ہوگی یا مہنگائی کے لحاظ سے پچھزیادہ رق مہیا کر سکتے ہیں۔

# ۲\_بندہ کی وفات کے بعد تقتیم کارکیا ہوتا ہے؟

(مش الاسلام،171/18-R فيدُّرل بي ايريا، كراچي)-

#### جواب:

اسی باب کی حدیث نمبر 4073 میں رسول الله مالتی این کا ارشاد منقول ہے، آپ ملتی این کی نے اور منقول ہے، آپ ملتی این کی منتقول ہے، آپ ملتی کی کی منتقول ہے، آپ منتقول ہے، آپ منتقول ہے، آپ ملتی کی منتقول ہے، آپ ملتی کی منتقول ہے، آپ منتق

اكل بنيك قد نحلت مثل مانحلت النعمان قال لا قال ايسرك ان يكونو ا اليك في البر سوآءً قال بلي قال فلا اذاً ـ

ترجمہ: '' کیاتم نے اپنے ہر بینے کوا تنادیا ہے جتنا نعمان کودیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں! آپ نے فرمایا کیاتمہیں بیاج چانہیں لگتا کہ تہارے ساتھ نیکی کرنے میں تہاری سب اولا د برابر ہو؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا پھر ایسا مت کرو، (بعنی اولا د کو جہہ کرتے وقت ان میں تفاوت نہ کرو)'۔ اب رہا یہ سوال کہ آیا کسی خاص وجہ ہے ہاپ اولا د میں ہے کسی ایک کو جہہ میں زیادہ حصہ دے سکتا ہے؟۔ خاص وجہ یہ ہو عتی ہے کہ کسی ایک کی دین داری دوسروں سے زیادہ ہو، کو کی ایک والدین کا خدمت گز اراور وفا دارزیادہ ہویا کوئی ایک معذوری یا کسی اور سبب سے معاشی اعتبار سے دوسرے کے مقابلے میں کمتر ہو۔ فاوئی عالمگیری ، جلد ہم ، صفحہ او سامطبوعہ مکتبہ رشید یہ کوئٹ میں ہے:

ولو وهب رجل شيئًا لاولاده في الصحة وأراد تفضيل بعض على البعض في ذلك لارواية لهذا في الاصل عن أصحابنا وروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالیٰ أنه لاباس به اذا كان التفضیل لزیادة فضل له فی الدین وان كانا سواء یکره و روی المعلی عن أبی یوسف رحمه الله تعالیٰ انه لاباس به اذا لم یقصد به الاضراروان قصدبه الاضرارسوی بینهم یعطی الابنة مثل مایعطی للابن وعلیه الفتوی هكذا فی فتاوی قاضیخان و هوالمختار كذافی الظهیریة و علیه الفتوی هكذا فی فتاوی قاضیخان و هوالمختار كذافی الظهیریة و ترجمه: اگرکوئی اپنی صحت کے عالم میں اپنی اولاد کو پچھ بهدر ہاوراس میں بعض کو بعض پر ترجیح دینا چاہے ، ہمارے اصحاب سے اصل (یعنی مبسوط) میں اس کی بابت کوئی روایت منقول نہیں ہے ، اور امام ابو صنیفہ رحمۃ الله تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ سبب ترجیح اس کی وین داری میں فضیلت ہو، اور اگر دونوں (یاسب) دین داری میں برابر ہوں تو پھر کی کوئر جیح وینا مکر وہ ہے ۔ اور المعلیٰ نے ابو یوسف رحمۃ الله علیہ سے روایت کیا ہے کہ اس میں کوئر جیح وینا مکر وہ ہے۔ اور المعلیٰ نے ابو یوسف رحمۃ الله علیہ اگر کسی کونقصان پنجیانا نہ ہو، اور المحلی مقدر کی کونقصان پنجیانا نہ ہو، اور المحلی ماری کوئی ہے ، اور اس پرفتو کی ہے اور قاوی قاصی خان میں بھی اس طرح ہے اور یکی مختار ہے اور المحلی حیا دین اس میں بھی اس طرح ہے اور یکی مختار ہے اور علی منان میں بھی اس طرح ہے اور یکی مختار ہے اور علی طرح ہے اور یکی مختار ہے اور علی طرح ہے ، وربی و بعلی طرح ہے ، وربی میں اس طرح ہے ، وربی و شارح ہے ، وربی و شارح ہے ، وربی ویتار ہے ، وربی میں اس طرح ہے ، وربی ویتار ہے ، وربی ویتار ہے ، وربی میں اس طرح ہے ، وربی ویتار ہیں ہی ویتار ہیں ہی میں اس طرح ہے ، وربی ویتار ہیں ، وربی ویتار ہے ، وربی ویتار ہے ، وربی ویتار ہیں ویتار ہیں ہی اور وی ویتار ہی ویتار ہی ہی متحد کی مقدر ہی ویتار ہے ، وربی ویتار ہی ہی ویتار ہیں ویتار ہی ہی اس می ویتار ہی ہیں ویتار ہی ویتار ہی ہی ویتار ہیں ویتار ہی ویتار ہی ویتار ہی ویتار ہی ویتار ہی ویتار ہی ویتار ہیں ویتار ہی ویتار ہیں ویتار ہی ویتار میتار کی ویتار ہی ویتار ہی ویتار میتار میتار

فاؤی عالمگیری کی اس عبارت کی رو ہے جب ہبہ کرتے وقت دین داری اور تقویٰ کی بناء پر اولا دیس سے کسی ایک کوتر جیح دی جاسکتی ہے تو کسی کی معذوری یا معاشی بدھالی (مثلاً کیٹر الا ولا داور قلیل الوسائل ہے) کی بنا پر بھی ترجیح کی مخبائش ہونی چا ہیے اور اس طرح اولا دیس سے جو مال باپ کا بہت زیادہ فرمال بردار اور خدمت گزار ہے یا جوخود بھی مال باپ پرزیادہ خرج کرتا ہے ،اس کیلئے بھی ترجیح کی مخبائش ہونی چا ہیے ۔لیکن محض جنس یا صنف کی بناء برترجیح بہر حال مکروہ ہے۔

ہاں اولا دکومکان فروخت کر سکتے ہیں ،اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔زندگی میں اگر کوئی ممانعت نہیں ہے۔زندگی میں اگر کوئی مخص اپنی جائیداداپی اولا دہیں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو ایسا کرسکتا ہے لیکن اولا دہیں مساوات منروری ہے کیونکہ یہ ہمہہ ہے تقسیم ورا ثبت نہیں۔اپنے لئے جتنا حصہ یا مال چاہے

وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مال کا مالک ومختار ہے۔ جب وہ کل مال اپنی ملکیت اور تصرف میں رکھ سکتا ہے تو بعض جصے پر کوئی تحدید کیسے کر سکتا ہے۔

یں رکھ سما ہے وہ س سے پروں حدید ہے رسا ہے۔
والدین کی زندگی میں اولا دکواپناصہ ورا شت طلب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر کسی بیٹے
کا پیسہ آپ کے مکان میں خرچ ہوا ہے تو آپ اسے واپس دے سکتے ہیں۔ ترکہ یا ورا شت
انسان کے مرنے کے بعد تقیم ہوتا ہے ، پیشگی طور پر کے معلوم ہے کہ کون پہلے مرے گا اور
کون بعد میں اور کون کس کا وارث ہے گا؟۔ ترکے یا ورثے کا سوال کسی کی موت کے بعد
اٹھتا ہے ، نہ کہ اس کی زندگی میں۔

بندے کی وفات کے بعداس کے ترکے میں سب سے پہلے اس کی تجہیز و تھین کے مصارف کے جا کیں گے، اس کے بعدا گراس کے ذیے کوئی قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعدا گراس نے کوئی وصیت کی ہوگی تو بقیہ ترکے کے زیادہ سے زیادہ ایک تہائی تک موثر اور نافذ العمل ہوگی ، بشر طیکہ وہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہ ہو، کیونکہ وارث کے حق میں نرعا وصیت معتبر نہیں ہے۔ اگر وصیت کی مقدار بقیہ ترکے کی ایک تہائی سے زیادہ ہے، تو تہائی سے زیادہ میں الغ ورثاء کی مرضی پر موقوف ہے، وہ سب یا ان میں سے بعض رضا کارانہ طور پراس زائد مقدار وصیت کو پورا کرنا چا ہیں تو اپنے جھے میں سے کر سے جہیں، مگر نا بالغ ورثاء کے جھے میں سے کسی بھی صورت میں نہیں کر سے جہ ہے گئی کہ اگر ورثاء میت کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ یا مالی صدقہ اس ترکہ میں سے کرنا چا ہیں تو بالغ ورثاء صرف کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ یا مالی صدقہ اس ترکہ میں سے کرنا چا ہیں تو بالغ ورثاء میت اجازت نہیں اس تصرف کی بھی اجازت نہیں اپنے دھے سے کر سکتے ہیں ، نا بالغ ورثاء کے جھے پر انہیں اس تصرف کی بھی اجازت نہیں ہے ، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

### مسكله وراثت

### سوال:150

میرے ابوصاحب جائد اور منظے، جس میں مکان ، فلیٹ اور دکان ہیں۔ فلیٹ اور دکان میرے والدنے اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام کر دیئے تنظے، مکان والدہ کے نام ہے مکان میں اس وقت چار بھائی رہائش پذیر ہیں ، ایک اپنا حصہ لے کر الگ ہوگیا ہے، فلیٹ اور دکان کا کرایہ آتا ہے ۔ میری شادی کے گیارہ ماہ بعد والد کا انقال ہوگیا، اس وقت میرے پانچوں بھائی پڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ مجھے میراحصہ دے دیں تاکہ میں الگ گھر لے لوں ، امی نے کہا کہ میں تبہارا حصہ ضرور دوں گی لیکن ابھی نہیں دے گئی ، ابھی مجھے پر بہت ذمہ داریاں ہیں ،سب لڑکے پڑھ رہے ہیں ، پھران کی شادیاں کرنا ہے '' لیکن تبہارا حصہ ضرور دوں گی' آئے دن جھڑے ہونے گئے اس مسئلے کودی مال ہو گئے ہیں۔ میری امی بہت بیارہتی ہیں اور میری ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے حصے کا ذکر کروں ، وہ نہیں دے سکتیں اور پریٹان ہوجاتی ہیں ،ان کے چبرے کی پریٹانی مجھ سے نہیں کروں ، وہ نہیں دے سکتیں اور پریٹان ہوجاتی ہیں ،ان کے چبرے کی پریٹانی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی ، برائے مہر بانی اس مسئلے کا حل بتا کیں اور میرے ،میرے شو ہراور میری امی کے دیکھی جاتی ، برائے مہر بانی اس مسئلے کا حل بتا کیں اور میرے ،میرے شو ہراور میری امی کے دیکھی جاتی ، برائے مہر بانی اس مسئلے کا حل بتا کیں اور میرے ،میرے شو ہراور میری امی کے دیکھی جاتی ، برائے مہر بانی اس مسئلے کا حل بتا کیں اور میرے ،میرے شو ہراور میری امی کے دیکھی جاتی ، برائے مہر بانی اس مسئلے کا حل بتا کیں اور میرے ،میرے شو ہراور میری امی کے لئے کیا تھم ہے؟ ، (عالیہ ،کرا چی )۔

# جواب:

آپ کے والد مرحوم نے اپنی زندگی میں جو دکان اور فلیٹ اپنے بیٹوں کے نا اور فلیٹ اپنے بیٹوں کے نا اور دیئے تھے اور اس پر انہوں نے قبضہ کرلیا تھا، تویہ 'نہہ' کہلا تا ہے، رسول الله سلی آئیلی کے فر مان کے بموجب اگر کوئی شخص اپنی اولا دکو بہد کرنا چاہے، تو اسے ساری اولا دیبال تک بیٹوں اور بیٹیوں میں مساوات برتی چاہئے ، آپ کے والد کا آپ کواس مساویا ندرو ہے ۔ بیٹوں اور بیٹیوں میں مساوات برتی چاہئے ، آپ کے والد کا آپ کواس مساویا ندرو ہے ۔ محروم رکھنا ، اگر چار شاد نبوی کے خلاف ہے ، لیکن بہر حال قانو نا میہ بہنا فذہ ہوجا تا ہے ۔ اس کے علاوہ آپ کے والد نے اپنی وفات کے وقت اگر کوئی تر کہ چھوڑ ا ہو ، منقولہ یا بج منقولہ جا نیا دی صورت میں ، تو اس میں ہے قسیم ورافت سے پہلے کے تمام ضروری المور اور گئی کے بعدا گران کے ورثا ہو ہی ہیں جوسوال میں نہ کور ہیں تو آپ کا حصہ 14/88 ، آپ کی والدہ لیک مالیت ہے، اس لئے جب تک کی والدہ لیک مالیت ہے، اس لئے جب تک حیات ہیں ، اس میں ہے آپ کو حصہ ورافت کے مطالے کا کوئی حق نہیں پڑتیا ، کیونکہ وراف حیات ہیں، اس میں ہے آپ کو حصہ ورافت کے مطالے کا کوئی حق نہیں پڑتیا ، کیونکہ وراف حیات ہیں، اس میں ہے آپ کو حصہ ورافت کے مطالے کا کوئی حق نہیں پڑتیا ، کیونکہ وراف

سی کی وفات کے بعد تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں اولا دکو جو پچھ دیا جائے، وہ'' ہبہ' کہلاتا ہے، اور عدم ہوتی ہے، اور عدم ہما وات کا حضور ملٹی آئیل نے حکم فر مایا ہے، اور عدم مساوات کا حضور ملٹی آئیل نے حکم فر مایا ہے، اور عدم مساوات کونا پند فر مایا ہے۔ آپ کے شوہر کا آپ کے والدین کی جائیدا دیا وراثت میں کوئی حصر نہیں ہے، اس لئے ان کالڑنا جھکڑنا یا مطالبہ' خلاف شرع'' ہے۔

# **سوال**:151

جناب مفتی صاحب! ہم آپ ہے ایک مسکد کا حل قرآن وسنت یعنی شرعی نقطہ نظر ہے جاننا چاہتے ہیں۔ ہماری والدہ صاحبہ مرحومہ صابرہ کا انتقال 1996 ، ہیں ہوا، ان فظر ہے جاننا چاہتے ہیں۔ ہماری والدہ صاحبہ مرحومہ صابرہ کا انتقال 1996 ، ہیں ہوا، ان کی چھوڑی ہوئی جائیدا دھیں ایک گھر نارتھ کرا ہی میں ہے اور مرحومہ نے ایک پلاٹ U.P بارتھ کرا جی میں اپنے نام پرخریدا تھا اور H.B.F.C ہے لون اتارا پھر چہ مکان کتھیر کروائی تھی اور انہوں نے اپنی کمیٹیاں ڈال کراس مکان کا لون اتارا پھر چہ مکان فروخت کرکے والدہ مرحومہ نے ذکورہ گھر اپنے نام پرخریدا۔ وفات کے بعد والدہ مرحومہ نے بیچھے وارثوں میں شو ہرعبدالرحمٰن را تھورجن کا بعد میں 2000 ء میں انتقال ہوگیا اور پھر والدہ مرحومہ کے وارثوں میں صرف (سکی حقیقی) تین بیٹیاں (۱) فرزانہ (۲) خمینہ والدہ مرحوم کی پہلی بیوی (جن کا انتقال ہو چکا ہے) کی اولادیں ہیں، جن میں علاوہ ازیں والد مرحوم کی پہلی بیوی (جن کا انتقال ہو چکا ہے) کی اولادیں ہیں، جن میں دوبیٹیاں (۱) محمودہ (۲) فیروزہ ، دو بیٹے (۱) عارف راتھور (۲) حشمت راتھور لوا تھیں چھوڑے ہیں۔

برائے مہر یانی ہمیں بیہ بتایا جائے کہ مرحومہ والدہ کی چھوڑی ہوئی جائیدا دمیں سوتیلے بچوں کا مجھی حصہ ہوگا یانہیں اور کن کن وارثوں کا کتنا کتنا حصہ بنتا ہے۔اس سلسلے میں ایک جامع فتو کی جمیں جاری کیا جائے ، (محمد بشیر راٹھور ، 1159 - المسلم ٹاؤن نارتھ کرا جی)۔

#### جواب

صورت مسئولہ میں اگر سائل کا بیان درست ہا در ورثاء یہی ہیں، جوسوال میں نہ کور ہیں اور تقسیم سے قبل کے لازمی حقوق کی ادائیگی ( بینی مصارف تجہیز و تنفین و تدفین، متوفی کے ذمہ اگر کوئی قرض تھا تو اس کی ادائیگی اور اگر اس نے کوئی وصیت کرر تھی تھی، تو تہائی ترکے کی حد تک اس کی تنفیذ ) کے بعد بقیہ ترکہ 180 حصص میں، تمام ورثاء میں درج ذیل طریقے یہ منقسم ہوگا۔

ا بشررانهور 36 هـ عنف راهور 36 هـ منف راهور 36 هـ منف راهور 36 هـ منف راهور 36 هـ منف راهور 36 هـ منف روز و 38 منف روز و 38 هـ منف روز و 38 هـ منف روز و 38 منف روز و 3

صابرہ مرحومہ کاتر کہ ان کے شوہر عبد الرحمٰن را تصور اور ان کے تینوں بیٹے (۱) بشیر را تصور (۲) عنیف را تصور (۳) عرفان را تصور اور تینوں بیٹیاں (۱) فرزانہ (۲) ثمینہ (۲) منیفہ کے درمیان تقسیم ہوگا۔ پھر مرحوم عبد الرحمٰن را تصور کو جوتر کہ ان کی بیوی صابرہ مردوم سے ملا، وہ ان کی تمام اولا دلینی پانچوں بیٹے اور پانچوں بیٹیاں (جن میں دو بیٹے اور و بیٹیاں ان کی بہلی بیوی سے ہیں) کے درمیان تقسیم ہوگا، واللہ اعلم بالصواب عیر مسلم ہوئے ہوئے کے شک کی بنا پر ور اثبت میں حصے کا تھکم فیر مسلم ہوئے کے شک کی بنا پر ور اثبت میں حصے کا تھکم

# سوال:152

دریافت طلب مسئلہ ہے کہ میرے چچا کراچی سے 1970ء میں انگلینڈآئے سے ، جب میں 1986ء میں انگلینڈآئے سے ، جب میں 1986ء میں انگلینڈآیا تو میرے چچانے اپنی فیملی سے متعارف کرایا اور مجھے بتایا کہ ان کی بیوی نے اسلام قبول کرلیا تھا ، اور ان کے چار بچوں کے نام بھی اسلامی میں۔ ان کا انتقال 1998ء میں ہوا ، مگر ان کے انتقال سے پہلے ان کی فیملی کی ملحد کی ہوگئی میں۔ ان کا انتقال 1998ء میں ہوا ، مگر ان کے انتقال سے پہلے ان کی فیملی کی ملحد کی ہوگئی

تقی (طلاق نبیں دی تھی) ان کی وفات کے بعد ہم نے گسٹر مسجد سے نکاح نامہ کیا۔ بچوں نے اپنا نام اسلامی رکھا ہوا ہے جوان کے والد نے انہیں دیا تھا۔ پریشانی یہ ہے کہ اگر بچے ان کے ند ہب کی پیروی نہیں کرتے تو کیاوہ ترکے کے وارث ہوں گے؟۔

(Old Trafford Manchester 32 Ayres Road ، آقاب صدیقی،

# جواب

جیا کہ آپ بی ہوی کومشرف بہ اسلام کیا اور پھراس سے نکاح کیا ، اور نکاح بھی شرق طریقے ہے ہوا،

مجد میں عالم وین ہے ان کا نکاح کرایا اور ان کے بچوں کے نام بھی اب تک اسلامی ہیں۔
مجد میں عالم وین ہے ان کا نکاح کرایا اور ان کے بچوں کے نام بھی اب تک اسلامی ہیں۔
بڑملی اور بے ملی تو بد تسمی سے بہت سے مسلمانوں میں ہے، الله تعالی سب کو اصلاح کی توفیق عطافر مائے۔ جب تک بیٹا بت نہ ہوجائے کہ خدانخواستہ آپ کے بچاکی اولا دمر تد ہوجی ہے، وین اسلام کور کرکے عیسائیت یا کسی اور فد ہب کوعقید تا قبول کرچک ہے، وہ اپنی مورک کرکے عیسائیت یا کسی اور فد ہب کوعقید تا قبول کرچک ہے، وہ اپنی مرحوم نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی تو وہ بھی وراثت میں اپنا حصہ پائیل گے، اگر مرحوم نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی تو وہ بھی وراثت میں اپنا حصہ پائے گ

#### . تقسیم تر که

### سوال:153

میں والدین کی جائیداد کی تقسیم کیلئے شریعت محمدی میں اللہ اللہ کے مطابق آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں، میری والدہ مرحومہ عائشہ بی بی زوجہ شخ عبدالرب مرحوم کامکان ہونمائی چاہتا ہوں، میری والدہ مرحومہ عائشہ بی بی زوجہ شخ عبدالرب مرحوم کامکان ہونہ ہون کے ایس کا کہ ہونہ کی کل ملکیت مبلغ انیس لاکھ ۔1650 ہے۔ 19,00000 طے پائی ہے، کاغذات کی تکمیل کیلئے مبلغ بچاس ہزار ۔/50,000 طے پائی ہے، کاغذات کی تکمیل کیلئے مبلغ بچاس ہزار ۔/50,000 طے پائی ہے، کاغذات کی تکمیل کیلئے مبلغ بچاس ہزار ۔/1850,000 طے کہ بین، اصل رقم مبلغ ساڑھے اٹھارہ لاکھ۔/1850,000 ہے۔ مجھے شرعاً بتایا جائے کہ بہن اور بھائیوں کا حصداس رقم میں سے کتنا ہے، ہم تین بہنیں اور تین بھائی ہیں۔

| تنين ببنيس |                             |    | تین بھائی                             |    |
|------------|-----------------------------|----|---------------------------------------|----|
| $\Gamma$   | رمنيه نازز وجهممه بإرون خان | _1 | فينح عبدالرزاق ولدشخ عبدالرب (مرحوم)  | _1 |
|            | رقيه بيكم زوجه محمد جاديد   | _r | فيخ سليم اختر ولد فيخ عبدالرب (مرحوم) | "r |
|            | پروین کوژ زوجهانورخان       | ٦, | شيخ مخاراحمه دلدشخ عبدالرب (مرحوم)    | _٣ |

(شيخ عبدالرزاق، فيذرل بي ابريا، كراچي)

#### جواب:

اگرسائل کابیان درست ہے اور ورٹاء وہی ہیں، جوسوال میں نہ کور ہیں اور ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکفین وتد فین، ادائیگی قرض اگر کوئی تھا، اور تہائی ترکے کی حد تک تنفیذ وصیت اگرمتوفی نے کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق اداکر نے کے بعد بقیہ ترکے، کے نو (9) جھے ہوں گے، ان میں سے ہر بیٹے کودو جھے اداکر نے کے بعد بقیہ ترکے، کے نو (9) جھے ہوں گے، ان میں سے ہر بیٹے کودو جھے (یعنی 2/9) اور ہر بیٹی کوایک جھے (یعنی 1/9) ملے گا، فقط والله تعالی اعلم بالصواب ۔ تقسیم ترکہ

# **سوال**:154

عرض یہ ہے کہ میرے والد مرحوم کا مکان میرے بھائیوں نے سوا، بیس لاکھ روپے میں فروخت کیا، سوالا کھ روپے اخراجات میں صرف ہوئے باقی 19 لاکھ روپے بچے۔ ورٹاء میں ہم تین بھائی اور پانچ بہنیں اور ہماری والدہ ہیں۔ والد صاحب پر کوئی قرضہ بیں اور نہ ہی کوئی وصیت کی ہے۔ برائے مہر بانی شرعی طور پر اس ترکے کی تقییم بیان فرما کیں ، (زاہدہ بانو ، مکان نمبر 168۔ مسکیٹر 5۔ 15/4 ، بفرزون ، نارتھ کراچی )۔

#### جواب:

اگرسائل کابیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جوسوال میں ندکور ہیں اور ترکے میں سے تقسیم ورافت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکفین و تدفین ، ادا کیگی قرض اگر کوئی بھا، اور تہائی ترکے کی حد تک تنفیذ وصیت اگر کوئی متوفی نے کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق اداکرنے کے بعد بقیہ ترکے، کے 88 جصے ہوں گے, ان میں سے بیوہ کو 11/88 مطابق اداکرنے کے بعد بقیہ ترکے، کے 88 جصے ہوں گے, ان میں سے بیوہ کو 88/10، تین میٹوں کو 35/88 (یعنی فی کس 14/88) اور 5 بیٹیوں کو 35/88 (یعنی فی کس 7/88) حصلیں گے۔

# تركه میں نواسے اور نواسیوں كوحصه ملے گایانہیں؟

# **سوال**:155

کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلے کی ذیل میں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ورثاء میں مرحوم کا ایک بیٹا اور چار بیٹیاں ہیں ،جن میں سے ایک بیٹی کا انتقال مرحوم کے انتقال سے پہلے ہو چکا ہے تو جوتر کہ ندکورہ شخص جھوڑ گیا ہے ،اس میں سے فوت شدہ بیٹی کی اولا د (نواسے ،نواسیاں) کوبھی کچھ حصہ ملے گا یا صرف مرحوم کے ایک بیٹے اور تین بیٹیوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا ، (عزیز الحق لا نڈھی ،کراچی)۔

### جواب:

برتقد برصدق سائل وبصورت انحصار ورثاء در ندکورین بعدادائیگی حقوق متقدمه علی الارث مرحوم کاتر کهاس کے موجودہ ورثاء (بعنی ایک بیٹے اور تین بیٹیوں) کے درمیان تقسیم ہوگا، ترکدکل پانچ حصول میں مقسم ہوگا، ان میں سے بیٹے کو دو حصاور ہر بیٹی کوایک حصہ ملے گا، متوفی کی جس بیٹی کاان کی زندگی میں انتقال ہوگیا تھا، قانون وراثت کے حصہ ملے گا، متوفی کی جس بیٹی کاان کی زندگی میں انتقال ہوگیا تھا، قانون وراثت کے حصہ مصلی جب '(بعنی یہ کہ قریب کا دارث دور کے وارث کو محروم کر دیتا ہے یااس کے حصہ میں کی داقع ہوجاتی ہے) کے تحت اسے ترکے میں سے حصنہ بیس ملے گا، لبندااس کی اولا د محروم رہے گی۔ قرآن مجید نے اسے واجب کا درجہ تو نہیں دیا، مگر ترز ع فضل واحسان اور اشت استخباب کا درجہ ضرور دیا ہے کہا ہے میتیم ، سکین اور قرابت دار ، جوازر دیے احکام وراثت ترکے میں جھے دار نہیں ہیں، اگر تقسیم ترک ہے دفت آ جا کیں تو ان کی دلداری کے لئے آئیس ترکے میں جھے دار نہیں ہیں، اگر تقسیم ترک ہے دفت آ جا کیں تو ان کی دلداری کے لئے آئیس

وَ إِذَا حَضَمَ الْقِسُهَ أُولُوا الْقُرُلُ وَالْيَتْلَى وَالْمَسْكِيْنُ فَالْمُدُوفُمُ وَمُهُ وَقُولُوا لَهُمْ قُولُا مُعُرُوفًا ۞ وَلْيَخْسَ الّذِيْنَ لَوْتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُيِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ " فَلْيَتْقُوا الله وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا ۞

ترجمہ: ''اور جب(ترکہ کی)تقسیم کے موقع پر (غیر وارث) رشتے دار اور پنتیم اور محتان ترجمہ: ''اور جب (ترکہ کی) اس میں سے پچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہوں اور وہ لوگ (جو وراثت میں جھے دار ہیں بیسوچ کر) ڈریں کہ اگروہ اپنی موت کے وقت اپنے ہیچھے کر ور (بے سہارا) اولا دچھوڑ گئے ہوتے تو آئییں (ان کے بارے میں کیا کیا) خدشات ہوتے ، تو آئییں چاہئے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں''، (النماء: 9-8) ۔ لہذا اگر متو فی کے ورثاء سب کے سب یا بعض خدا ترس افراد آمادہ ہوں تو اپنی مرحومہ بہن کی اولاد کو تسیم ترکہ کے وقت پچھ نہ بچھ حب تو فیتی دے دیں، فقط واللہ اعلم بالصواب ۔ اولاد کو تسیم ترکہ

سوال:156

کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ حاجی ہاشم صاحب کا انتقال 1971ء میں ہوا، جن کا ترکہ ایک مکان تھا، مرحوم کی زوجہ حاجیا نی حوابائی کا انتقال 1996ء میں ہواان کے ترکے میں بھی ایک مکان ہے۔ مرحومین (حاجی ہاشم صاحب اور حاجیا نی حوابائی ) کے ورثاء میں ان کی اولا دیائی جیٹے اور ایک بیٹی ہیں، ایک جیٹے کا انتقال حاجیا نی حوابائی ) کے ورثاء میں ان کی اولا دنہیں ہے ) اب ورثاء میں چار جیٹے اور ایک بیٹی موجو ہیں۔ ازروئے شریعت ان تمام ورثاء کے حصوں کی وضاحت فرما کیں۔

ہیں۔ ازروئے شریعت ان تمام ورثاء کے حصوں کی وضاحت فرما کیں۔

(عبد القادر ، 8/2 بلاک 2-13/D محشن اقبال 13/D -2 بلاک 13/D محشن اقبال

جواب

بیں۔ اگر سائل کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جوسوال میں ذرکور ہیں اور ترک میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجہات (مصارف تنفین و تدفین ، ادائیگی قرض اگر کو کا تھا، اور تہائی ترکے کی حد تک تنفیذِ وصیت اگر کوئی متوفی نے کی ہو) شرعی ترجیجات کے مطابق ادا کرنے کی جو کا شرعی ترجیجات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکے، کے 9 حصے ہوں گے، ہر بیٹے کو دو حصے اور بیٹی کو ایک حصے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکے، کے 9 حصے ہوں گے، ہر بیٹے کو دو حصے اور بیٹی کو ایک حصے مطابق۔

# تقنيم تركه

سوال:157

کیا فرہاتے ہیں علائے دین اس مسکے کے بارے میں کہ متونی غلام رسول کی تقریباً تین یا چار لاکھی جائیداد ہے ورثاء میں دو بیٹے، چار بیٹیاں، دو بیویاں (ایک بیوی فلام بی کا انقال شوہر کے انقال کے بعد ہوا، جس سے مرحوم کا ایک بیٹا مشاق ہے) ہیں۔ اس وقت ورثاء میں مرحوم کی ایک بیوہ نیازی بیٹم اور اس کی چار بیٹیاں، ایک بیٹا اور پہلی بیوی (جس کا انقال ہوگیا) کا ایک بیٹا ہے۔ اب اس جائیداد میں سے س طرح جھے ہوں گے، جن کا انقال ہوگیا کیا ان کے بھی جھے ہوں گے؟،

(نیازی بیگم، C/47 سیئر M-5 نازیداسکوائر نارتھ کراچی)

#### جواب:

اگر سائلہ کا بیان درست ہاور ور ٹاء وہی ہیں، جو سوال میں نہ کور ہیں اور ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تنفین و تدفین ، اوائیگی قرض اگر کوئی قل، اور تہائی ترکی حد تک تنفیذ وصیت اگر متونی نے کوئی وصیت کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق اواکرنے کے بعد بقیہ ترکہ 128 حصوں پر منقسم ہوگا، جس میں سے زوجہ (نیازی بیگم) کو 8 جھے ، ذوجہ متوفیہ غلام بی بی کے بیٹے کو 36 جھے ، دوسرے بیٹے کو 28 جھے اور چار بیٹیوں کو 56 جھے (نی کس 14 جھے) ملیں گے۔

لے یا لک بیٹی کا شرعا کوئی حصہ بیں

سوال:158

ہارے والد کا انتقال ہو کمیا ہے ورثاء میں دو بیویاں ہیں ، پہلی بیوی کا نام صغرہ

بیگم اور دوسری کانام سیم بیگم ہے۔ مرحوم کی پہلی بیوی بے اولا دہیں، جبکہ دوسری بیوی سے دو بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں، جو کہ سب شادی شدہ ہیں، مرحوم کی پہلی بیوی کی ایک لے پالک بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں، جو کہ سب شادی شدہ ہیں، مرحوم کی پہلی بیوی کی ایک لے پالک بیٹی ہے کیا مرحوم کے ترکے میں اس کا بھی کوئی حصہ ہے؟ کل ترکہ کتنے حصوں پر تقسیم ہوگا، بیٹی ہے کیا مرحوم کے ترکے میں اس کا بھی کوئی حصہ ہے؟ کل ترکہ کتنے حصوں پر تقسیم ہوگا، بیٹی ہے کیا مرحوم کے ترکے میں اس کا بھی کوئی حصہ ہے؟ کل ترکہ کتنے حصوں پر تقسیم ہوگا، کیا ہے۔ کیا مرحوم کے ترکی میں اس کا بھی کوئی حصہ ہے؟ کل ترکہ کے ترکی ہے میں اس کا بھی کوئی حصہ ہے؟ کل ترکہ کتنے حصوں پر تقسیم ہوگا،

### جواب:

اگر سائلہ کا بیان درست ہے اورور ٹاء وہی ہیں، جوسوال ہیں فدکور ہیں اور ترکے ہیں ہے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارفِ تلفین و تدفین، اوائیگی ترض اگرکوئی تھا، اور تہائی ترکی حد تک تنفیذ وصیت اگرمتوفی نے کوئی وصیت کی ہو) شری ترجیحات کے مطابق اداکرنے کے بعد بقیہ ترکے، کے 16 جھے ہوں گے۔ 2 جھے دونوں بویوں کو (ہر بیوی کو ایک حصہ) طریق ، دو بیٹوں کے 8 جھے (فی کس 4 جھے) اور تین بیٹیوں کے 6 جھے (فی کس 4 جھے) اور تین بیٹیوں کے 6 جھے (فی کس 2 جھے) اور تین بیٹیوں کے 6 جھے (فی کس 2 جھے) ملیس گے۔ لے پالک بیٹی کا شرعاً کوئی حصہ نہیں۔ تقسیم وراثت و ہمبہ

# سوال:159

باپ اپی زندگی میں اپنی ملکیت میں سے اپنی اولا دکو جو 5 بیٹوں اور 3 بیٹیوں پر مشتمل ہیں، حصد دے تب وہ کتنا ہوگا؟،خود باپ کا حصہ کتنا ہوگا؟، بچوں کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے؟۔

### سوال:160

باپ کے انتقال کے بعد باپ کی ملکیت میں بیٹی کا کتنا حصہ ہوگا اور بیٹے کا کتنا ہوگا؟،اور بچوں کی والدہ کا حصہ کتنا ہوگا؟۔ ہوگا؟،اور بچوں کی والدہ کا حصہ کتنا ہوگا؟۔ (نوٹ: بیوی ،5 بیٹے اور 8 بیٹیاں ہیں)۔(رضوان احمہ خان، بلاک نمبر6 فیڈرل بی ایریا،کراچی)۔

#### جواب

میمی خص کی زندگی میں، اس کاتر کہ یا وراشت تقتیم نہیں ہوتی، وہ اپنے مال کا مالک و مختار ہے، جیسا جا ہے اپنے مال میں تصرف کرے ، لیکن اگر کو کی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کا سیجھ حصد اپنی اولا دمیں تقسیم کرنا جا ہتا ہے، تو شریعت کی روسے ستحسن امریہ ہے کہ وہ تمام اولا دکومساوی طور پر دے، گریقسیم وراشت نہیں کہلائے گی بلکہ ' بہۂ' کہلائے گا اور'' بہۂ' میں اولا دکے درمیان مساوات کی ترغیب دی گئی ہے۔ جیسا کہ سوال: 145 کے جواب میں سام شریف کی بیان کر دہ صدیث میں گزرا۔

#### جواب:

کسی بھی خفس کے انقال کے بعداس کے ترکیم سے چار حقوق کا ترتیب وار اواکیا جانالازم ہے،(1) میت کی جہیز و تلفین و تدفین،(2) قرض کی ادائیگی (اگر پجے ہو)،

(3) اگر میت نے کوئی وصیت کی ہوتو تہائی تر کے کی حد تک اس وصیت کا پورا کیا جانا (4) بقیہ ترکے کواس کے ورثاء میں ان کے قصوں کے مطابق تقیم کرنا۔

(4) بقیہ ترکے کواس کے ورثاء میں ان کے قصوں کے مطابق تقیم کرنا۔

اگر باپ کی وفات کے بعد ورثاء بہی رہے جو سوال میں ندکور ہیں تو تقسیم وراثت سے پہلے اگر باپ کی وفات کے بعد بقیہ ترکہ 144 حصص میں منقسم ہوگا،اس میں سے بوہ کو 18 جھے، پانچ بیٹوں کو 70 جھے (نی کس 14 جھے) اور 8 بیٹیوں کو 65 جھے (نی کس 14 جھے) اور 8 بیٹیوں کو 65 جھے (نی کس 74 جھے) اور 8 بیٹیوں کو 65 جھے (فی کس 7 جھے) میں سے کہ کس کی وفات بہلے ہوگی اور کس کی بعد میں۔اس لئے کسی فوت شدہ فض کی وفات کے وقت جو ورثاء زندہ موجود ہوتے ہیں،ان میں ترکہ احکام شریعت کے مطابق تقیم ہوتا ہے، پیشگی فیصلہ کوئی نہیں کرسکتا۔

ہوگی اور کس کی بعد میں۔اس لئے کسی فوت شدہ فض کی وفات کے وقت جو ورثاء زندہ موجود ہوتے ہیں،ان میں ترکہ احکام شریعت کے مطابق تقیم ہوتا ہے، پیشگی فیصلہ کوئی نہیں کرسکتا۔

(بيوه، تين يني بنيال)

**سوال**:161

ہارے والدصاحب کے انتقال کوتقریباً 9 ماہ ہو چکے ہیں ،ان کا ترکہ تقریباً جار

کروڑنقذی وجائیداد کی صورت میں موجود ہے، ورثاء میں مرحوم کی زوجہ اور تین بیٹے ، تین بیٹیاں موجود ہیں، ہرایک کاتر کے میں کتنا حصہ ہوگا؟ ،قرآن وحدیث کی روشنی میں مسئلہ کی وضاحت فرما ئیں، (رخسانہ بیٹم، 120/18-R فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

#### جواب:

اگرسائلہ کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جوسوال میں ندکور ہیں اور ترکے میں ہے تقسیم وراخت سے پہلے کے واجبات (مصارف تنفین و تدفین، اوائیگی قرض اگرکوئی تھا، اور تہائی ترکے کی حد تک تنفیذ وصیت اگرمتوفی نے کوئی وصیت کی ہو) شرقی ترجیحات کے مطابق اداکرنے کے بعد بقید ترکہ ۲۲ حصوں میں منقسم ہوگا۔ بیوہ کو ۹ جھے، تین بیٹوں کو ۲۲ جھے (فی کس سماجھے)، تین بیٹیوں کو ۲۱ جھے (فی کس سماجھے)، تین بیٹیوں کو ۲۱ جھے (فی کس سماجھے)، تین بیٹیوں کو ۲۱ جھے (فی کس

دادی اور پھو پھیا ال محروم رہیں گی

**سوال**:162

سیرے دو بیٹے غیر شادی شدہ (1) نو رالانوار نظامی (2) غلام دیکیر نظامی سے جنہیں اپنے والد مرحوم سے ور ثے میں زمین ( پک 37/2RA - 36 اوکاڑہ) ملی تھی ور النوار نظامی کو 123 کالے 123 کالے مراد زمین کی نورالانوار نظامی کو 123 کنال 2 مراد زمین کی تھی ، غلام دیکیر نظامی کا انتقال 3 جون 1995 ، کو ہوا ، ورثاء میں والدہ (سیدہ کاملہ بانو) ایک بھائی نورالانوار نظامی کا انتقال 3 جون 1995 ، کو ہوا ، ورثاء میں والدہ (سیدہ کاملہ بانو) نظامی کا انتقال 22 مارچ 2005 ، کو ہوگیا ، ورثاء میں والدہ (سیدہ کاملہ بانو) دادی ، پارٹی کی کا انتقال 22 مارچ 2005 ، کو ہوگیا ، ورثاء میں والدہ (سیدہ کاملہ بانو) دادی ، پارٹی پی پی بھی ہوگی ، براہ کرم فتوئی صاور فرما ہے ، نوازش ہوگی ، (سیدہ کاملہ بانو

#### جواب:

اگر ساکلہ کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں نہ کور ہیں اور ترکیس سے تقتیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکفین و تدفین، اوا کیگی قرض اگرکوئی تھا، اور تہائی ترکے کی حد تک تنفیذ وصیت اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہو) شرگ ترجیحات کے مطابق اوا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ اس طور پر تقتیم ہوگا کہ مرحوم غلام دشکیر نظامی کی اراضی کے تین جصے ہوں گے ایک حصہ والدہ کو اور دو جصے مرحوم کے بھائی نورالانوار نظامی کو ملیں گے ، دادی ، چیااور پھوپھیاں محروم رہیں گی ۔ پھر مرحوم نورالانوار نظامی کے ملیں گے ، دادی ، چیااور پھوپھیاں محروم رہیں گی ۔ پھر مرحوم نورالانوار نظامی کے دادی اور پھوپھیاں محروم رہیں گی ۔ پھر مرحوم نورالانوار نظامی کے دادی اور پھوپھیاں محروم رہیں گی۔ کے 15 جسے ہوں گے ، والدہ کو 5 جسے اور پچیاؤں کو 10 جسے (نی کس نظامی کے دادی اور پھوپھیاں محروم رہیں گی۔

# شوال:163

تزارش یہ ہے کہ میرے والدین کا انقال ہو چکا ہے، والدصاحب نے سولہ لاکھروپے کا مکان بیچا تھا، میری چھ بہنیں ہیں اور میں ایک بھائی ہوں ،ہم کل سات بہن بھائی ہیں ترکے گفتیم کس طرح ہوگی، (محرسلیم، 307/8 عزیز آباد، کراچی)۔

#### جواب:

اگرسائل کابیان درست ہاور ورثاء وہی ہیں، جوسوال میں مذکور ہیں اور ترکے میں ہے تقسیم وراثت ہے پہلے کے واجبات (مصارف تکفین وتد فین ،ادائیگی قرض اگر کوئی تھا، اور تہائی ترکے کی حد تک تنفیز وصیت اگر متونی نے کوئی وصیت کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق اداکر نے کے بعد بقیہ ترکہ 8 حصوں میں تقسیم ہوگا، مرحوم کے جیئے (یعنی آپ) کودو حصاور بیٹیوں کو چھ جھے (فی کس 1 حصہ) ملیں ہے۔

تنقسیم ترکه (بیوه ،4 بیځے ،1 بیمی)

سوال:164

کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کدایک شخص کا انتقال ہوااس نے اپنے ورثاء میں جارہ ہے ایک بٹی اور ایک بیوی چھوڑی ہیں ،قر آن وحدیث اور اصولوں کی روشی میں بیان فرمائیں کہ ہرایک کو کتنا حصہ ملے گا، (محرسعید انصاری ،لطیف آباد، حیدر آباد)

جواب:

اگرسائل کابیان درست ہے اور ورٹاء وہی ہیں، جوسوال میں ندکور ہیں اورترکے میں سے تقسیم وراشت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکفین وقد فین، ادائیگی قرض اگر کچھ ہو، اور تہائی ترک کی حد تک تنفیذ وصیت اگرمتوفی نے کوئی وصیت کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق اداکرنے کے بعد بقیدتر کہ 72 حصص میں منقسم ہوگا، بیوہ کو 9 حصے، چار بیٹوں کو 56 حصے (فی کس 14 حصے ) اور بیٹی کو 7 حصط میں سے۔

وراثت ميں حق تلفي كاعذاب

سوال:165

دریافت بیرنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی تمام جائیداداپی بیوی کے نام کردے،
اوراسی کے نام سے خریدے، جبکہ اس کے دو بیٹے اور چار بیٹیاں بھی ہیں، اس صورت میں
کیااس نے اپنی ورافت کی درست تقلیم کی، اس کے مرنے کے بعد اُس پراولاد کی حق تلفی کا
عذاب ہوگا یا نہیں؟ (شریف الرحمٰن نقشبندی، 4/16 سیکٹر 6-1 انیو کرا چی)۔

جواب:

ہر شخص کو اپنے مال کا زندگی میں اختیار ہے جا۔ ہے کل خرج کر ڈالے یا باتی رکھے، گر اس غرض کر ڈالے یا باتی رکھے، گر اس غرض سے اپنا تمام مال اور جائیداد کسی ایک وارث کو دینا تا کہ دوسرے ورثاء محروم موجا نیں ناجائز اور باحدیث کناہ ہے، بلا وجہ شرکی وارث کومحروم کرنے پر سخت وعید آئی

# ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا:

عن أنس بن مالك؛قال:قال رسول الله مُنْ "من فرّ من ميراث وارثه،قطع الله مُنْ أنس بن مالك؛ قال:قال رسول الله مُنْ "من فرّ من ميراث وارثه،قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة" \_

ترجمہ: ''جو محص اینے وارث کومیراث (جہنچنے سے) راوِفراراختیار کرے، الله تعالیٰ قیامت کے دن اس کی میراث جنت سے قطع کردے گا''، (سنن ابن ما جدر قم الحدیث: 2703 مطبوعہ دارالفکر بیروت)۔

مرکوئی شخص اپنی زندگی اور صحت میں جو پچھ کی کو ' ہبہ' کرے اور اس کا قبضہ بھی دے دے اور موہوب لؤاس پر قبضہ کرلے تو شرعاً و فانو ناوہ ہبہ سے اور مؤثر ہوگا ،اگر چہشر کی ورثاء کو محروم کردینے کا وبال اس پر رہے گا،جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے ، ہبہ سے موگا ،ورثاء کو واپس لینے کا کوئی حق نہ ہوگا لیکن اگر ہبہ سے نہ ہوتو وہ مال حق وارث ہا اور تمام ورثاء میں اس کی تقسیم اسلام کے قانون وراثت کے مطابق ہوگی۔

# تقسيم تركدو بهبه

نوٹ: چونکہ ایک ہی استفتاء میں چارسوالات کئے گئے ہیں ،اس لئے ہم تر تیب وارسوال درج کی استفتاء میں جا سے آگے اس کا جواب درج کررہے ہیں۔

(R-607 Sec 11-C/1, North Karachi محمد فیق انصاری)

ر سوری میں دی ۱۰۰۰ کی دور ۱۰۰۰ کی روشنی میں برائے مہر بانی میری رہنمائی فر ما کمیں ، چندسوال پیش خدمت میں قرآن وسنت کی روشنی میں برائے مہر بانی میری رہنمائی فر ما کمیں ، کیا فر ماتے میں علماء دین اس بارے میں کہ:

### سوال: 166

والدمحترم اپنی حیات میں اپنی جائیداد کی تقسیم کرنا جاہتے ہیں (تقریباً جائیداد کی رقم پچاس لا کھرو ہے ہے) تو شرعی تھم کیا ہے؟ ،ورثاء میں ایک زوجہ، پانچ بیٹے اور پانچ بیٹیاں ہیں۔ جواب:

**جواب**: سن شخص کی زندگی میں، اس کا تر کہ یا دراشت تقسیم نہیں ہوتی ، وہ اپنے مال کا ما لک و مختار ہے، جیسا چاہے اپنے مال میں تصرف کرے ، کیکن اگر کوئی مخص اپنی زندگی میں اپنے مال کا بچھ حصد اپنی اولا دمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو شریعت کی روسے متحسن امریہ ہے کہ وہ تمام اولا دکومساوی طور پردے ، مگر تقسیم ورا ثت نہیں کہلائے گا بلکہ ' ہبہ' کہلائے گا اور' ہبہ' میں اولا د کے درمیان مساوات کی ترغیب دی گئی ہے ۔ جیسا کہ سوال: گا اور' ہبہ' میں اولا د کے درمیان مساوات کی ترغیب دی گئی ہے ۔ جیسا کہ سوال: 145 کے جواب میں مسلم شریف کی بیان کردہ حدیث میں گزرا۔

### سوال:167

جومکان جائیداد میں شامل ہے، اس کی قیمت موجودہ قیمتِ فروخت کے حساب سے لگائی جائے گی یا جس قیمت پر دس سال پہلے خریدا گیا تھا، وہ قیمت لگائی جائے گی؟ حمامہ:

جائداد میں شامل مکان کی تقسیم اس کی موجودہ قیمت کے مطابق کی جائے گی۔ سوال:168

اگر والدِمحتر م قانونِ وراثت کے اصول کے مطابق تقتیم کریں ، تو اس میں کوئی شرعی قباحت تونہیں ،ایسا کر سکتے ہیں یانہیں؟۔

#### جواب:

یہ پہلے بتایا جاچکا ہے کہ کسی مجھ خص کی زندگی میں ترکہ '' قانون وراشت' کے اصول پر تقییم نہیں ہوتا کیونکہ زندگی میں تو مال اس کی ملک ہے ، وہ اس کا مالک و مختار ہے ، جیسے چا ہے تصرف کر ہے ، صاحب جائیداد کے وفات پاتے ہی وہ مال '' ترکہ' ہوجا تا ہے ، لینی ایسا مال جے وہ چھوڑ کر مرا۔ چونکہ اسلامی قانون ورافت کا اطلاق ونفاذ ترکہ چھوڑ کر مرنے والے کی وفات کے بعد ہوتا ہے ، الہذا بوقت وفات جوا قارب موجود ہوتے ہیں ، وہ قرابت کے ترجیحی اصولوں کے مطابق اس متو فی کے وارث بنتے ہیں ، یہ الله تعالیٰ ہی کے علم میں ہے کہ س کی وفات بہلے ہوگی اور کس کی بعد میں ۔ اس لئے کسی خص کی زندگی ہیں اس میں ہے کہ کس کی وفات کے بعد احکام شریعت کے ہیں کے ترکہ یا ور ہا و کا تعین نہیں کیا جاسکتا ، ہلکہ ترکہ اس کی وفات کے بعد احکام شریعت کے بع

مطابق تقتیم ہوتا ہے، پینگی فیصلہ کوئی نہیں کرسکتا اور ترکہ کی تقسیم میں'' لِلنَّ گرومِثُلُ حَظِّ الأنتكين "" (الركے كے لئے دولا كيوں كے حصے كے برابر ہے، النساء: 11) كے ارشادِ قر آنی سے تحت متوفی سے بیٹے کو بیٹی ہے دگنا حصہ ملتا ہے، لیکن زندگی میں اولا دکو ہبہ کرنے قر آئی سے دگنا حصہ ملتا ہے، لیکن زندگی میں اولا دکو ہبہ کرنے کی صورت میں شریعت نے اولا د کے درمیان مساوات کو پیندیدہ قرار دیاہے،اولا د کے علاوہ ریگر جس کو جتنا جا ہیں، دے سکتے ہیں۔

**سوال**:169

والدصاحب كے ساتھ بھائی اور بہنوئی كاروبار میں شامل ہیں، كافی عرصہ يہلے ایک مکان خریدااوراس مکان میں بیٹی اور دا ماد کوشفٹ کر دیا تھا اور ساتھ ہی ہیے کہا تھا کہ سے مکان بنی کا ہے، یعنی بنی کودے دیااور وقتا فو قتاس مکان کی مرمت کے زمرے میں خاصا روپیاخرچ کرتے رہے اور اپنے کاروبار میں ہے بٹی اور داماد کے تمام اخراجات بورے سرتے ہیں،اس صورت میں بیر مکان تقسیم میں شامل ہوگا یانہیں؟،اوراگر بیر مکان تقسیم میں شامل نه به وتوبا في جائد ادكى تقسيم مين ان كاكيا حصه به وگا؟ ، يا حصه بين به وگا؟ -

(R-607 Sec 11-C/1,North Karachi: محمدر فیق انصاری)

# جواب:

بی اور داما د کو جومکان انہوں نے دیا اور ساتھ ہی اے اس کا مالک بھی بنادیا ہتو اب بیمکان اس بیمی کی ملکیت ہے، والد کے تر کے یا جائیداد میں اُسے شامل نہیں کیا جائے گا، نیز جو پچھرم وغیرہ وہ اپنی بیٹی دامادکوا پی خوشی ہے دیتے ہیں ،اس سے ان کے شرعی حصے ر کوئی فرق نہیں بڑتا، جب بھی تر کہ تیم ہوگا آئیں اپنے جھے کے مطابق بورا حصہ دیا جائے گا۔ میہم پہلے بیان کر بھے ہیں کہ اولا د کے درمیان مبد میں عدم مساوات شرعاً ناپہندیدہ امر بے لیکن نافذ ہوجا تا ہے۔ نیز آپ نے سوال میں بیمی درج کیا ہے کہ بہنوئی آپ کے والدصاحب کے ساتھ کاروبار میں شریک ہیں ،اگراہیا ہے اور انہوں نے ان کی خدمات کے معاوضہ کے طور پران کومکان لے کردیا ہوتو، بیدرست اور جائز ہے۔

## مسئلهٔ بہیہ

## سوال:170

میرے پاس ایک مکان اور نفذی موجود ہے اور پچھرقم کاروباری حوالے ہے ایک پارٹی کے پاس ہے، ابھی ایک سال نہیں ہوا، دسمبر 2005 میں حساب ہوگا۔ زندگ میں طریقہ تقسیم کیا ہے اور مرنے کے بعد کیا طریقہ ہوگا۔ اولا دمیں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، جبکہ زوجہ کا انتقال ہو چکا ہے، (محمد احسان قریشی ، شکار پورکالونی ،کراچی)۔

#### جواب:

کسی شخص کی زندگی میں،اس کا ترکہ یا وراشت تقسیم نہیں ہوتی، وہ اپنے مال کا مالک و مختار ہے،جیسا جا ہے ال میں تصرف کر ہے،لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کا کچھ حصد اپنی اولا دمیں تقسیم کرنا جا ہتا ہے، تو شریعت کی رو ہے مستحسن امریہ ہے کہ وہ ہتما ماولا دکومساوی طور پر دہے، گریقسیم وراشت نہیں کہلائے گا اور'' ہبۂ' میں اولا دکے درمیان مساوات کی ترغیب دی گئی ہے۔جیسا کہ موال: 145 کے جواب میں مسلم شریف کی بیان کردہ حدیث میں گزرا۔

اگر باپ کی وفات کے بعد ورثاء یہی رہے جوسوال میں مذکور ہیں توتقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات شرگی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیدتر کہ 6 حصوں میں منقسم ہوگا، اس میں سے دو بیٹوں کو 4 حصے (نی کس 2 حصے) اور 2 بیٹیوں کو 2 حصے (نی کس 1 حصہ) ملیں سے لیکن یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کس کی وفات پہلے ہوگی اور کس کی بعد میں ۔ال ملیس سے لیکن یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کس کی وفات پہلے ہوگی اور کس کی بعد میں ۔ال الکے کسی وفات یا فتہ خص کی وفات کے وقت جو ورثاء زندہ موجو دہوتے ہیں ،ان میں ترکہ احکام شریعت کے مطابق تقسیم ہوتا ہے ، پیشگی فیصلہ کوئی نہیں کرسکتا ۔ تقسیم کے وقت جو ترکہ موجود ہوتا ہے وہی موجودہ ورثاء میں شرعی اصول کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے اور جورقم کار وبار میں لگائی ہوئی ہے، وہ بھی اصل مع منافع مجموعی ترکہ میں شامل ہوگی۔

### مسئلهٔ وراثث و بهبه

### سوال:172

میرے والد نے اپنی زندگی میں میرے نام پر گھرلیا، کاغذات بھی میرے نام بے بنوائے اور میرے والد نے اپنی زندگی میں میرے نام بہنوائے اور میرے والے کر دیئے یعنی مکان مکمل طور پر میری ملکیت میں تھا اور ہے۔ اور سب بھائی بہنوں اور ماں سے تازندگی یہی کہا کہ یہ گھر رضوان احمد خان کا ہے، پھر پچھ سال کے بعدان کا انتقال ہوگیا۔ اب مجھے یو چھنا ہے ہے کہ گھر جو کہ میرے نام پر ہے، میرے والد صاحب کے ترکے میں آئے گایا نہیں؟ ، (رضوان احمد خان، بلاک نبر 6 نیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

### جواب:

صورتِ مسئولہ میں برتقد پر صدقی سائل، اگر ان کے والد نے مکان ان کے نام پر لیاتھا، کاغذات میں اندراج بھی انہی کے نام پر ہوااوراس پران کا قبضہ بھی کمل رہا، تو یہ ہمکمل ہوگیا اوراب وہ مکان انہی (رضوان احمہ) کی مِلک میں رہے گا، ان کے والد کے ترکہ میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر چہ شرعاً مستحسن اور ببندیدہ امریہ ہے کہ اولا د کے درمیان ہہد میں مساوات برتی جائے، الآیہ کہ کسی خاص ترجیحی سبب سے کسی کو پچھ زائد دے دیا جائے، مثلاً اس کی دین داری کی وجہ ہے یا کسی معذوری کے سبب، یا کاروباروغیرہ میں اس کی خد مات کے عوض وغیرہ ،گر اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ دیگر اولا دکی رضا مندی حاصل کی خد مات کے عوض وغیرہ ،گر اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ دیگر اولا دکی رضا مندی حاصل کی خد مات کے عوض وغیرہ ،گر اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ دیگر اولا دکی رضا مندی حاصل کی خد مات کے عوض وغیرہ ،گر اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ دیگر اولا دکی رضا مندی حاصل کی خد مات کے فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

#### مسئله وراثت

### سوال: 173

ہم سب کا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے والدصاحب کا انتقال ہو گیا ہے،
سیجھ رقم والدصاحب نے ترکہ میں چھوڑی ہے، ورثاء میں بیوہ، چار بیٹے اور تمین بیٹیاں ہیں،
جن کے نام حسب ذیل ہیں:

بینے بیٹیاں (1) سید جاویداشرف (1) سیدہ ناہیداشرف (2) سیدہ مہ جبین اشرف (3) سیدعارفین اشرف (3) سیدہ یا سمین اشرف (4) سیدعامراشرف شمروم کی بیوہ عفت آ را شریعت کے مطابق ان ور ٹاء کے حصول کی وضاحت فرما نمیں ،مہر بانی ہوگی ۔ (سیدعارفین اشرف، 8.307 ڈیسنٹ آرکیڈ بلاک 7 گلستانی جو ہر، کراچی)

#### جواب

اگرسائل کابیان درست ہاور ورثاء وہی ہیں، جوسوال میں ندکور ہیں اور ترکے میں ہے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تلفین و تدفین، ادائیگی قرض اگر کوئی تھا، اور تہائی ترکی حد تک تنفیذ وصیت اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہو) شرقی ترجیحات کے مطابق اداکر نے کے بعد بقید ترکہ 88 حصوں پر تقسیم ہوگا، جس میں مرحوم کی زوجہ کو کے مطابق اداکر نے کے بعد بقید ترکہ 88 حصوں پر تقسیم ہوگا، جس میں مرحوم کی زوجہ کو 11 جھے، چاربیوں کو 56 جھے (فی کس 14 جھے)، تین بیٹیوں کو 21 جھے (فی کس 7 جھے) ملیس سے۔

# زندگی میں والدنے جو بچھو یا ،تر کے ہے منہانہیں ہوگا

#### سوال:174

ہم اپ والدصاحب کر کے تقسیم کافتو کا 12 جون 2005 و آپ سے
لے چکے ہیں۔اب مزید معلوم یہ کرنا ہے کہ: ہمارے والدصاحب اپنی زندگی میں جو پچھ
اپ بیٹوں اور بیٹیوں کورقم یادیگر ضرور یات زندگی کی مدیمی دیتے رہے ہیں کیا اسے ترکے
میں سے منہا کیا جائے گا؟ نیز کیا وہ ورثاء مرحوم کے انتقال کے بعد وراثت میں جھے کے حق
وار ہوں مے؟ مہر بانی فر ماکراس کی وضاحت فرمائیں۔
(سیدعارفین اشرف، 307 - 8 ڈیسنٹ آرکیڈ بلاک 7، گلستان جو ہم،کراچی)

#### جواب

سی شخص کی زندگی میں،اس کا ترکہ یا وراشت تعتیم نہیں ہوتی، وہ اپنی مال کا لک وہخار ہے، جبیبا چاہا ہے مال میں تصرف کرے۔اگر کو کی شخص ابنی زندگی میں اپنی مال کا کچھ حصد ابنی اولا دھیں تعتیم کرنا چاہتا ہے، تو شریعت کی رو سے سخسن امریہ ہے کہ وہ تمام اولا دکومساوی طور پر دے ،گریقسیم وراشت نہیں کہلائے گی بلکہ" ہبہ" کہلائے گا اور "مین میں اولا دیے درمیان مساوات کی ترغیب دی گی ہے۔جبیبا کہ سوال: 145 کے جواب میں مسلم شریف کی بیان کر دہ حدیث میں گزرا۔

آپ کے والد نے جو پچھا پنی زندگی میں اپنی اولا دکو'' ہبہ' کیا وہ اب ان کی ملکیت میں شار نہیں ہوگا اور تقسیم ترکہ کے وقت اس رقم یا جائیدا دکوتر کے میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ تقسیم ترکہ کے وقت اس رقم یا جائیدا دکوتر کے میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ تترکہ کے وقت میر حوم کے جو ورثاء زندہ ہوں ان سب کوتر کے میں شامل کیا جائے گا۔

مخضریہ کہ آپ کے والدائی زندگی میں جو پچھائی اولا دکوسی بھی مدیش دیتے رہے، وہ ان کی ملکیت اوران کے رہے وہ ان کی ملکیت اوران کے رہے ہے فارج ہو گیا، لہذا جب میراث تقسیم کی جائے گی ، تو جتنا مال وفات کے وقت ان کی ملکیت میں ہوگا، وہی تقسیم کیا جائے گا۔اور جو ورثاء ان کی وفات کے وقت موجود ہوں گے، وہ اس کے حق دار ہیں، ہرایک وارث کو قانون وراثت کے شرق اصول کے مطابق اس کا حصہ دیا جائے گا۔اور جو پچھ والدائی زندگی میں دے چکے ہیں، اسے شاز ہیں کما جائے گا۔

# مسلمان اورغيرسلم كےدرميان وراشت

**سوال**:175

ایک مخص نے ایک کتابیہ (عیمائی) عورت سے شادی کی ، اس سے اس کی اولا دہوئی۔ مجراس (شوہر) کا انتقال ہو کمیا، دریافت طلب امریہ ہے کہ:

(1) کیاوہ عیسائی عورت اپنے شوہر کی وارث بنے گی؟

(2) اوراس کی اولاد نے اگر عیسائی ند بہب اختیار کرلیا ہے، تو کیادہ وارث بن یا تیس مے؟

# (3) اگرینچ تابالغ بین اتو کیاوه وارث بنین میج؟ ، (ایم عتی الرحمٰن ، کراچی)۔ جواب:

# رسول الله ما في الميانية كاارشاد ي:

عن اسامة بن زيد ان النبي مَنْ قَصِينَ قَال: لايرت المسلم الكافر ولايرث الكافر المسلم:

ترجمه: "حضرت اسامه بن زيد رضى الله عنهمابيان كرت بين كه نبى ملتى الله عنهمابيان مرت بين كه نبى ملتى الله عنهمايا: مسلمان كافركا وارث موتاب، نه كافر مسلمان كاوارث موتاب، (صحيم سلم رقم الحديث: 4028، الى داؤدر قم الحديث: 2901).

# ال حديث كے تحت علامہ نووی لکھتے ہيں:

مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور جمہور صحابہ اور فقہاء، تابعین اور بعد کے علماء کے نز دیک مسلمان بھی کا فر کا وارث نہیں ہوتا، (شرح مسلم لاو دی، جلد 2 مں: 34، نورمحدامے المطابع)۔

میراث سے محروم کرنے والے جار اسباب ہیں، ایک سبب دین کا اختلاف ہے، لیعنی مسلمان کا فراور کا فرمسلمان کا وارث نہ ہوگا۔

عن عمروبن شعيب ، عن ابيه ، عن جده عبدالله بن عمروقال: قال رسول الله عمروقال: قال رسول الله عمروقال: قال رسول الله عن عمروقال: لايتوارث اهل ملتين شتى ـ

ترجمہ: '' حضرت عمر و بن شعیب اپنے والد اور دا داعبد الله بن عمر و رضی الله عنهما ہے روایت کر جمہ: '' حضرت عمر و بن شعیب اپنے والد اور دا داعبد الله بناتی کہ رسول الله ملتی کی آلیا ہے فر مایا: دومختلف ملتوں کے افراد ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں سے''، (شرح مسلم للنو دی، جلد 2 مس: 34، نور محداصی المطابع)۔

# علامه نظام الدين لكصة بين:

واختلاف الدين ايضا يمنع الارث والمرادبه الاختلاف بين الاسلام والكفرواما اختلاف ملل الكفاركالنصرانية واليهودية والمجوسية وعبدة الوثن فلا يمنع الارث حتى يجرى التوارث بين اليهودى والنصراني والمجوسى واختلاف الدارين يمنع الارث كذا في التبيين ولكن هذا الحكم في حق اهل الكفرلافي حق المسلمين -

ترجمہ: "اوردین کا اختلاف بھی مانع ارث ہے، اوراس سے مراداسلام اور کفر کے درمیان ترجمہ: "اوردین کا اختلاف بھی مانع ارث ہے، اوراس سے مراداسلام اور کفر کے درمیان ہو، جبیا کہ نصرانی اور یہودی اور جب اختلاف کفار قو موں کے درمیان ہو، جبیا کہ نصرانی اور یہودی ایک مجوی اور بت پرست ، تو پھروہ وراشت سے مانع نہیں ہوگا ( لیعنی بیلوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں)۔ یہاں تک کہ یہودی اور نصرانی اور مجوی کے درمیان وراشت جاری ہوگی اوردار کا مختلف ہونا ( لیعنی دار الاسلام ودار الحرب) مانع وراشت ہے، جبیا کہ بیین میں بیان کیا گیا ہے اور بی تھم اہل کفر کے حق میں ہے نہ کہ سلمان کے حق میں ، نہ کہ سلمان کے حق میں ، نہ کہ سلمان کے حق میں ، نہ کہ مسلمان کے حق میں ، نہ کہ سلمان کے حق میں ہے نہ کہ سلمان کے حق میں ، نہ کہ دوران کے حق میں ہے نہ کہ دوران کے حق میں ہے نہ کہ دوران کے دوران کے حق میں ہے نہ کہ دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی کا دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دور

علامه علا والدين حسكفي لكصة بين:

(واختلاف الدين)واسلاماً وكفراً ـ

ترجمه: '' (اوردین کامختلف ہونا) مانع وراثت ہے بینی کہاسلام اور کفر کااختلاف'۔ اس کی تشریح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

قيد به لأن الكفار يتوارثون فيما بينهم وان اختلف مللهم عندنا، لأن الكفر كله ملة واحدة ــ

ترجمہ: ' بیتیداس لئے لگائی گئی ہے کہ ہمار سے نزدیک کفارا یک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں اگر چیان کاتعلق مختلف ملتوں سے ہو، اس لئے کہ تمام کفرمکتِ واحدہ ہے'۔ ہیں اگر چیان کاتعلق مختلف ملتوں سے ہو، اس لئے کہ تمام کفرمکتِ واحدہ ہے'۔

(ردالحتار على الدرالخيار جلد 10 من: 418 بمطبوعه دارا حياء التراث العربي ، بيروت )

اس مستمہ شری اصول کے تحت کتابیہ عورت (خواہ نصرانی ہویا یہودی) اپنے متوقی مسلمان شوہری وارٹ ہویا یہودی) اپنے متوقی مسلمان شوہر اور کتابیہ عورت کی اولا داگر نابالغ ہے تو وہ دین میں '' خبرالا بوین'' سے تابع ہے، یعنی انہیں مسلمان تصور کرتے ہوئے ان کے مسلمان باپ میں '' خبرالا بوین'' سے تابع ہے، یعنی انہیں مسلمان تصور کرتے ہوئے ان کے مسلمان باپ

کی وراثت میں حصد دیا جائے اور اگر وہ بالغ ہیں تو مسلمان ہونے کی صورت میں اپنے باپ کے وارث بین گے ایکن اگر خدانخواستہ بالغ ہونے کے بعد وہ تعرانی یا یہودی بن مسلمان باپ کی وراثت سے محروم رہیں ہے۔
علامہ علاؤالدین حسکفی تکھتے ہیں:

(والولديتبع خير الأبوين ديناً)ان اتّحدت الدار ولو حكماً، بان كان الصغير في دارنا والأب ثمة\_

ترجمہ: "اور اولا دوین میں خیر الا بوین (بیغی مال باپ میں سے جس کا دین بہتر ہو، جیسے ایک یہودی یا نفر انی ہے اور دوسر اسلم، تو نابالغ اولا دسلم متصور ہوگی ، اور اگر ایک نفر انی ہے اور دوسر انجوی یا مشرک ، تو نابالغ اولا دنفر انی متصور ہوگی ) کے تابع ہوتی ہے، اگر دار ایک ، ہی ہو، خواہ حکما ہی سہی ، جیسے نابالغ اولا ددار الاسلام میں ہے اور باب بھی و ہیں ہے "۔

ایک ہی ہو، خواہ حکما ہی سہی ، جیسے نابالغ اولا ددار الاسلام میں ہے اور باب بھی و ہیں ہے "۔

(ردائی رطی الدر الخار ، جلد : 4 می : 276 مطبوعہ دار احیاء التر الدائی ، بیروت)

### مستلهوراثت

# سوال:176

ایک عدد کارخانہ، جس کی مالیت تمیں لا کھرو بے ہے اور ایک عدد کودام، جس کی مالیت سترہ لا کھرو بے ہے اور ایک عدد کودام، جس کی مالیت سترہ لا کھرو بے ہے۔ مرحوم کے ورثاء میں دو بھائی چار بہنیں ہیں، شرعی اعتبار سے ان کے حصے کیا ہوں سمے، شرعی حساب سے بتادیں، عین نوازش ہوگ، (صلاح الدین، حسان کے حصے کیا ہوں میے، شرعی حساب سے بتادیں، عین نوازش ہوگ، (صلاح الدین، C-115/6

#### جواب:

اگرسائل کابیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں ندکور ہیں اور ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکفین وتد فین ،ادائیگی قرض اگرکوئی تھا، اور تہائی ترک کی حد تک عفید وصیت اگرمتوفی نے کوئی وصیت کی ہو) شرکی ترجیحات کے مطابق اداکرنے کے بعد بقیہ ترکہ 8 حصول میں منقسم ہوگا۔ دو بیوں کو چار ترجیحات کے مطابق اداکرنے کے بعد بقیہ ترکہ 8 حصول میں منقسم ہوگا۔ دو بیوں کو چار

# صے (فی کس 2/8) اور جار بیٹیوں کو جار جھے (فی کس 1/8) ملیں گے۔ مسئلہ وراثت

## سوال:177

ہمارے والدصاحب نے سنگل اسٹوری پرتبین کمرے چھوڑ ہے تھے اور دوسری منزل پر میں نے اپنی رقم سے تبین کمرے بنوائے ہیں۔ہم دو بھائی تھے ایک کا انتقال ہوگیا ہے اور چھ بہنیں تھیں (جن میں سے دو کا انتقال ہوگیا ہے) موجودہ ورثاء ایک بیٹا اور چار بیٹیاں ہیں، شرعی طور پر ہرایک کا حصہ کتنا بنتا ہے؟

نوٹ: بھائی اور دونوں بہنوں کا انتقال والدصاحب کی زندگی میں ہواتھا۔ (محمد اسحاق، 3/425 لیافت آباد کراچی)

#### جواب:

اگر سائل کابیان درست ہے اور ور ٹاءوہی ہیں، جوسوال میں فدکور ہیں اور ترکے میں سے تقسیم ورافت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکفین و تدفین، ادائیگی قرض اگر پچھ ہو، اور تہائی ترک کی حد تک تنفیذ وصیت اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق اداکر نے کے بعد بقیہ ترکہ 6 حصص میں منقسم ہوگا، جیے کو 2 حصا ور چار بیٹیوں کو 4 حص (فی کس ایک حصہ) ملے گا اور جو کمرے آپ نے اپنی رقم سے بنوائے ہیں وہ رقم اس منہاکر لی جائے گی۔

# وارث کے قل میں وصیت معتبر ہیں

# **سوال**:178

جارے والدعبدالوحید کا انتقال 19 اگست 2004 و کوہوا اور والدعبدالوحید نے انتقال سے پہلے انہوں نے زبانی ہم سب سے فرد اور اجتماعی طور پر کہا ،ہم سب ان کی اولا و اور ان کی زوجہ ان کی زبانی بات ، جو انہوں نے کہی ،ہم سب اس پر متفق ہیں ، تاکہ مرحوم عالم ارواح میں پُرسکون رہے۔ وہ باتیں مرحوم عبدالوحید صاحب کی بیتھیں۔

ا۔ مکان نمبر 111- کورنگی نمبر 6مرحوم کی جاروں صاحبزادیوں (مغید۔ شاہدہ۔عابدہ۔زاہدہ) کاہے۔

تمام ورٹا و والدصاحب کے فیصلے پر راضی ہیں ، لیکن ایک بھائی اور ایک بہن کا کہنا ہے کہ ازروئے شرع تمام ترکے میں سے جو حصہ بنتا ہے ، دیا جائے ، (عبد المجید، 515/15 ایف بی ایریا ، کراچی)۔
بی ایریا ، کراچی)۔

# جواب:

صورت مسئولہ میں بر تقدیر صدق سائل ، متو فی نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام جو جائیداد بہد کرنے کا کہا ، اگر انہوں نے اپنی زندگی میں انہیں اس جائیداد کی مکیت اور بیٹیوں کے نام جو جائیداد بہد کرنے کا کہا ، اگر انہوں نے اپنی زندگی میں انہیں اس جائیداد کی ملیت اور قبضہ منتقل نہیں کیا تو ہہ کھمل نہیں ہوا اور وہ جائیداد بدستوران کی ملیت رہی ۔ اب زیادہ سے زیادہ والدکی خواہش وصیت کے درج میں ہے اور شرعاً وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے ، رسول الله ملتی آئیلی کا ارشاد ہے:

"سمعت أبا أمامة،قال سمعت رسول الله عَنْ يَقُول: أنّ الله قد أعطى كل ذي حقّ حقّه فلا وصية لوارث"

بینک الله تعالیٰ نے (تر کے بیل ہے) ہرت دارکوائ کائن دے دیا ہے، تو (اب) وارث

کوئ بیں وصیت جائز نہیں ہے' ، (سن ابی داؤدرر تم الحدیث 2862 موست الریان ہیروت)

لہذا تر کہ تمام ورثاء کے درمیان ازروئ شرع تقیم ہوگا۔ اور وہ اس طرح کر کہ کی کی 90 لہذا تر کہ تمام ورثاء کے درمیان ازروئ شرع تقیم ہوگا۔ اور وہ اس طرح کر کہ کی کہ تھوں بر نقسم ہوگا، ان میں ہے ہوہ کو 12 جھے ، کمبیٹوں کو 28 جھے (فی کس 14 جھے)

اور کہ بیٹیوں کو 28 جھے (فی کس 7 جھے) ملیس گے۔ جو دوکان وہ اپنی زندگی میں اپنی بوے بیٹے کو بہدکر کے ان کی ملک کر چکے تھے اور قبضہ بھی دے دیا تھا، تو وہ بہ بھل ہوگیا اور وہ دوکان اب اس بیٹے کی ملک تر چکے تھے اور قبضہ بھی دے دیا تھا، تو وہ بہ بھل ہوگیا اور مدم رسول الله سائی آئی کم اپنی ملک کر چکے تھے اور قبضہ کرنے میں مساوات کا تھم دیا ہے اور عدم مساوات کو ناپند فرمایا ہے، تاہم قانو نااہیا ہم موثر اور نافذ العمل ہوجائے گا۔

مساوات کو ناپند فرمایا ہے، تاہم قانو نااہیا ہم موثر اور نافذ العمل ہوجائے گا۔

بیک ڈیپازٹ، ڈیفنس سرٹیفکیٹ اور سیونگ سرٹیفکیٹ کی قم مجموعی تر کے میں شامل ہوگی مین ہوگی۔ اس میں بیٹوں یا بیٹیوں کی نام درگی وصیت کے در جے میں ہوں سے معتبر نہیں ہے۔ وارجیسا کہ حدیث پاک کے حوالے سے بتایا گیا ہے، وارث کے تن میں وصیت معتبر نہیں ہے۔

## تنقسيم وراثت

#### سوال:179

#### جواب:

اگر سائل کا بیان درست ہے اور ورثاء وئی ہیں، جوسوال ہیں فہ کور ہیں اور ترکے ہیں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف عین وقد فین ، ادائی قرض اگر کوئی تھا، اور تہائی ترکی حد تک سے فیڈ وصیت اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہو) شرقی ترجیات کے مطابق اداکر نے کے بعد بقیہ ترکہ 96 حصوں ہیں منقسم ہوگا۔

ہوہ کو 12 جھے، پانچ بیٹوں کو 70 جھے (نی کس 14 جھے)، دو بیٹیوں کو 14 جھے (نی کس 7 جھے) ملیس کے مرحوم کی ہمشیرہ محروم رہے گی۔ تمام ورثاءاگر باہمی رضا مندی سے والدہ کے حق میں اپنے آگر بعض ورثاء رضا کا رانہ طور پر اپنی والدہ کے حق میں اور بیان کی سعادت مندی ہوگی البتہ اگر بعض ورثاء رضا کا رانہ طور پر اپنی والدہ کے حق میں اپنے جھے سے دست بردار ہونا چاہیں توہ ہو ایسا کر سکتے ہیں، توجو اپنا حصہ لینا جا ہے، وہ لینا جا ہے ہیں، توجو اپنا حصہ لینا جا ہے، وہ لینا ہے، ای طرح جو رقم وہ باہمی رضا مندی اور اتفاقی اور انفاقی اور است ہے۔ والدصاحب کے ایصالی تو اب کے لئے تیم مجد کے لئے دے بھی ہیں، وہ درست ہے۔ والدصاحب کے ایصالی تو اب کے لئے تیم مورثا ہیں وراشت کا مطالبہ والدصاحب کے ایصالی تو اب سے تقسیم وراشت کا مطالبہ

#### سوال:180

میں نے ایک مکان ہوسیدہ حالت میں خریدا جومیری ملکیت ہے اور اس کے بعد
اس مکان میں میرے تین بیٹوں نے رقم لگا کراسے بنایا۔ میرے سات بیٹے اور تین بیٹیال
ہیں جن میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی شادی شدہ ہیں باقی سب غیرشادی شدہ ہیں۔
تیسر نے نمبر پر جو بیٹا ہے اس کا مطالبہ ہے کہ اسے اس مکان میں سے صدویا جائے ،شرع
کی روشن میں وضاحت فرما کیں کہ آیا اسے اس مکان میں سے کتنا حصد دیں، (محمسلیم)
کی روشن میں وضاحت فرما کیں کہ آیا اسے اس مکان میں سے کتنا حصد دیں، (محمسلیم)۔
81/6 سیکٹر ج- 5 نعور ایک )۔

#### جواب:

سمى بمى مخض كى زندكى مين اس كا مال وجائداد تعنيم بين موتى ، اور نداس سے

بطور وراثت اس کی تقسیم بی کامطالبہ کیا جاسکتا ہے، وہ اینے مال میں مختارے، جس طرح سے جاہے، اسے خرج کرے۔

صورت ندکورہ میں مکان جوآپ کی ملکیت ہے، اس کی تقییم کا مطالبہ کرنے کا کسی بیٹے کوکوئی حق نہیں ، ہاں اگروہ بیٹے جنہوں نے مکان میں رقم لگائی ہے، اگراپی رقم کی واپسی کا مطالبہ کریں، تو ان کووہ رقم دے دی جائے۔ جب تک ماں باپ یا کوئی بھی مورث زندہ ہے، کسی وارث کا اس کے مال پرنہ کوئی استحقاق ہے اور نہ ہی کوئی وارث بطور ورا شت اپ حصے کا مطالبہ کرسکتا ہے، کسی محفی کا مال ترکہ تب بنتا ہے، جب اس کا انتقال ہوجائے ، اس وقت جو وارث زندہ ہوں گے ، شریعت کے احکام ورا شت کے مطابق ترکہ میں سے اپنا اپنا حصہ پائیس گے ، پینگی طور پر کے معلوم ہے کہ کون پہنے مرتا ہے اور کون بعد میں ، کون وارث بنتا ہے اور کون بعد میں ، کون وارث بنتا ہے اور کون بعد میں ، کون وارث بنتا کے اور کون مورث (ورا شت جھوڑ کر وفات پانے والا)۔ اپنی زندگی میں کوئی شخص اپنے مال میں حسب منشا تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے ، البت اولا دکو کوئی شخص اپنی زندگی میں ہبد ینا چا ہے تو الرکوں اور لڑکیوں کو برابر دے ، شرعا مستحسن ہے کہ اولا دکے درمیان 'ن بہ' کرنے میں مساوات برتی جائے۔

#### مسئله وراثت

#### **سوال**:181

ہمارے والدین کا انتقال ہو چکا ہے ورثاء میں جار بیٹے اور جار بیٹیاں ہیں۔ جائیداد کی تقسیم شرعی طور پران ورثاء کے درمیان کس طرح ہوگی۔ وضاحت فرما کیں۔ (محمداکرام الرب،896/4 قیڈرل بی ایریا،کراچی)

#### جواب:

اگرسائل کابیان درست ہے اور ورٹاء وہی ہیں، جوسوال میں ندکور ہیں اور ترکے میں ستقتیم وراثت ہے واجبات (مصارف تکفین وتد فین، اور یکی قرض اگر کوئی میں سے تعلیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکفین وتد فین، اور یکی قرض اگر کوئی تھا، اور تہائی ترکے کی حد تک تنا پذوصیت اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہوں) شرک ترجیحات

کے مطابق اداکرنے کے بعد بقیہ ترکہ 12 حصوں پڑھنیم ہوگا جاربیوں کو 8 جھے (نی کس 2 جھے ) جاربیٹیوں کو 4 جھے (فی کس 1 حصہ ) ملیں گے۔



## حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت

سوال:182

کیا جنابت کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت جائز ہے؟ اگر بہ حالت مجبوری عنسل نہ کرسکیں، (آصف خلیل بہا درآباد کراچی)۔

#### جواب:

جنابت اور حیض ونفاس کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت جائز نہیں ہے، '' جنابت'' سے مرادوہ حالت ہے، جس میں انسان پڑسل واجب ہوتا ہے اور نفاس سے مرادوہ ایام ہیں جن میں بچے کی پیدائش کے بعد مال کے رحم سے خون جاری رہتا ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت مکنه طور بر جالیس دن ہے اور کم سے کم مدت متعین نہیں ہے، جنبی اور حائض زبان سے تلفظ کے بغیر دل میں قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں۔اس طرح جنبی اورحائض شبيح (سبحان الله كهمًا) جبليل (لا اله الا الله كهمًا) بتميد (الحمدالله كهمًا) بتكبير (الله اكبر كهنا)، ترجيع (إِنَّا لِينْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ لِيهِ مِعُونَ كَهِنا)، درود شريف اور ديمراذ كار وتبیجات پڑھ سکتے ہیں، اَلْحَمُدُ بِلْهِ مَ إِلَّهُ لَمِينَ لِلْهِ مَاللّٰهُ لِلْمِينَ بِطُورِ تلاوت کے پڑھنامنع ہے مگرالله تعالیٰ کی کسی نعمت براظہار تشکر کے طور پر پڑھ سکتے ہیں ،اسی طرح مصیبت کے وقت اِنگالیاہ وَ إِنَّا إِلَيْهِ لَى مِعُونَ بَهِي يرْه سَكَة مِن ، بِ وضوا كرجه تلاوت كرنا جائز بِ كيكن تقاضائ ادب بدے کہ پاک جگہ پر ہاوضوقبلہ روبیٹ کرتلاوت کی جائے اور تلاوت سے پہلے خوشبو کا استعال اورمنہ سے بد بو (اگر کچی بیاز بہن کھانے یاتمپا کوہے ہو) کا از الہمسواک یا پبیٹ سے كرنامتخب ہے،اگرعذرشرى كى بناء برسل نەكرىكىن توتىتم كر كےنماز بھى يڑھ سكتے ہیں اور تلاوت بھی کریکتے ہیں۔

## سورهٔ الرحمٰن كي آيت كاجواب دينا

**سوال**:183

جاری اسلامیات کی میڈم نے بتایا ہے کہ جب سورہ الرحمٰن کی تلاوت کریں اور یہ آیت پڑھیں: '' فیائی الآ وِسَ کی بلکا ایک کی بان ' بتواس کا جواب دینے سے زیادہ تواب لما ہے، کیا یہ درست ہے؟ ، (افشال بیک، کراچی)۔

### جواب:

یہ آیت سور ہُ الرحمٰن میں اکتیس مرتبہ آئی ہے،اس کا ترجمہ ہیہے: '' سو(ائے گروہِ جن و إنس)تم دونوں (گروہ) اپنے رب کی کون کون کی نعمتوں کو حجثلا ؤ معری''۔۔

علامه محمود آلوی بغدادی متوفی 1270 ه اپنی تفسیر" روح المعانی فی تفسیر القرآن والسبع المثانی" مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت ،جلد 27 صفحه 104 بر، بزار، ابن جریر، الشانی" مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت ،جلد 27 صفحه 104 بر، بزار، ابن جریر، ابن مردویدادر حافظ ابو بکرعلی بن احمد الخطیب کی تاریخ بغداد کے حوالے سے لکھتے ہیں:

حدیث میچ میں عبداللہ بن عمررض الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله ساٹھ الیہ آئی اسے صحابہ کرام کے سامنے سور اُ الرحمٰن کی تلاوت فر مائی تو وہ چپ رہے، اس پر آپ نے فر مایا: کیا بات ہے کہ جب میں الله کے قول ' فَیَ ای الاَ حِن یکھیا میگی لین ' پر آیا تو جنات نے اپنی بات ہے کہ جب میں الله کے قول ' فَی ای الاَ حِن یکھیا میگی لین ' پر آیا تو جنات نے اپنی رب کوتم سے بہتر جواب دیا، انہوں نے اس کے جواب میں بید عرض کیا: ''لا بِسَفَی عِینُ نِی بِنِ مِن یہ عرض کیا: ''لا بِسَفَی عِینَ اے ہمارے پروردگار! ہم تیری فعموں میں ہے کئی ربین جبٹلاتے ، تمام تعریف کا حقد ارتو ہی ہے۔

ایکسی چیز کونیس جبٹلاتے ، تمام تعریف کا حقد ارتو ہی ہے۔

ے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله سالی آلیا ہے جنات مونین کے جواب کو پہندفر مایا اور اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله سالی آلیا ہے جنات مونین کے جواب کو پہندفر مایا اور صحابہ کرام کواس کی ترغیب فر مائی ،لہٰ ذااس آ بت کا ان کلمات سے جواب وینا اجروثو اب کی بات ہے اور الله تعالیٰ کی بے پایاں نعمتوں کا اقرار واعتراف ہے۔اور اس جواب سے ب

تا ترجی ماتا ہے کہ قرآن کی بہرے مو تکے اور عافل یا سنگدل سے خاطب نہیں ہے، بلکہ ایسے مومن سے خاطب نہیں ہے، بلکہ ایسے مومن سے خاطب ہے جو قرآن کو عافل رہ کرنہیں پڑھتا، بلکہ اس کے دل و د ماغ پر قرآن اثر انداز ہوتا ہے، وہ قرآن کے بیغام کوسنتا ہے، جھتا ہے، قبول کرتا ہے اور جہال عملاً یا قولاً جواب دینا ہو، وہاں جواب دیتا ہے، لیعنی اس کا ساع ،" ساع مطلق" نہیں بلکہ " ساع قبول" ہے اور بندے کا بیا بمان ہونا جا ہے کہ جب وہ اعتراف نعمت کرے گا توالله تعالی مزید نعمتوں کا نزول فرمائے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے :

لَمِنْ شَكْرُتُمْ لاَ زِيْدَكُكُمْ

ترجمه: ''اگرتم (میری نعمتون کا) شکرادا کرد گئو میں ضرور بالضرورتم پر فیضانِ نعمت (اور ) زیاده کرون گا''، (ابراہیم: 7)۔

مسجد میں تلاوت قرآن اور درس ووعظ میں لا وُ ڈوائیکیر کا استعال

عرض بیہ ہے کہ ہماری معبد' جامع معبدالقر' عنجان آبادی میں ہے، الحمدالله! مسجد میں بنج وقتہ اذان ، نماز ، جمعۃ المبارک کی تقریر ، ماہانہ تفلی گیار ہویں شریف (تقریباً ایک سے دو گھنے) ماہانہ در ب قرآن (تقریباً ایک گھنے کا) اس کے علاوہ مختلف اوقات میں مختلف پروگرام اس طرح منعقد ہوتے ہیں کہ نہ صرف معبد کے اندر کا مائیک گھلا ہوتا ہے، بلکہ باہر کے ہیں ، جس کی آ واز خاصی دور تک کے گھروں میں بہت تیز جائی ہے۔ اکثر لوگ باہر کے تیز ہارٹوں پراعتراض بھی کرتے ہیں، (محض مجبوری کے میں باہر کے باری ارکان کی نی تقریباورد گیر پروگراموں کے متفقہ فیصلے سے بیارادہ کیا ہے کہ اذان ، نماز ، جمعۃ المبارک کی تقریباورد گیر پروگراموں کے صرف اعلان کے علاوہ ہم باہر کے ہارن نہ کھولیں۔ بلکہ صرف معبد کے اندر کے اپنیکروں کو استعال کریں ، ہمارا یمل ازرو نے شرع اور حکمت کیا ہوگا۔ اس پران احباب کو کس طرح قائل کیا جاسکتا ہے، جو محض جذبا تیت کا شکار ہوکر باہر کے ہارن کھولئے برجبورکرتے ہیں، امید ہے ایسی رہنمائی فرما کیں عجو باعث جق و

تسكين بو، (اراكين تميني عامع مسجد القمر ٹرسٹ بشاه فيصل كالونی نمبر 3 براجی)-جواب:

جارے نزدیک فی نفسہ نماز باجماعت میں ضرورت کے تحت لا وَوْانَهُیکرکا استعال جائز ہے، گرایک فقبی اصول ہے کہ "الضرورة تنقدر بالضرورة" بعنی ضرورت کی بناپر اباحت دائر هُ ضرورت کے اندر ہنی چاہئے۔

نماز کے اندر تلاوت کی بابت الله تعالی کا ارشاد ہے:

وَلَا تَجْهَى بِصَلَا تِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتُغُوبَهُنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ۞ -

ترجمہ: ''اورآپنماز میں نہ بہت بلندآواز سے قرآن پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے،
اوران دونوں (انتہاؤں) کے درمیان (معتدل) انداز اختیار کریں'، (نی اسرائل 110)۔
آدابی قراءت قرآن کی بابت ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَآنُصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ -

رَجمه: ''اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنواور خاموش رہوتا کہتم پررتم کیا جائے''۔ (الاعراف:204)

علامه ابن عابد ين شائ "روالحارالي الدرالخار" جلد تم مرح مغيم مرح و مطبوعه واراحياء التراث العربي من "فروع في القراء ة خارج الصلوة" كعوان كتحت لكفت بن " (قوله: يجب الاستماع للقراء ة مطلقاً) أى في الصلاة وخارجها، لأن الآية وإن كانت واردة في الصلاة على ما مر فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، ثم هذا حيث لا عذر؛ ولذاقال في "القنية": صبى يقرأ في البيت واهله مشغولون بالعمل يعذرون في ترك الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القراء ة والا فلا، وكذا قراء ة الفقه عند قراء ة الفرآن وفي "الفتح" عن "الخلاصة": رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالاثم على القارئ، وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس نيام يأثم اه:

أي لأنه يكون سبباً لاعراضهم عن استماعه، أو لأنه يؤذيهم بايقاظهم\_ تأمل"\_ ترجمہ:" (قراءت كومطلقاتوجه سے سننا) نماز كے اندر اور خارج نماز ميں واجب ہے، كيونكه آيت (وجوبِ استماع) اگرچه نمازك بارے ميں نازل ہوئى ہے، جيسا كه يہ بحث بہلے بھی آ چکی ہے، لیکن (احکام شرعیہ کااصول میہ ہے کہ )اعتبار''عموم لفظ'' کا ہوتا ہے نہ کہ "سبب خاص" كا، پھر رہ (حكم وجوب استماع) تب ہے جب كوئى عذر نہ ہو، اس كے "القنيه" بي إيك بيكم من قرآن بره رما اوركم والحكام من مشغول بي تو (مصروفیت کےسبب) قراءت کوتوجہ سے سننے کے بارے میں وہ معذور ہیں ، پیچکم تب ہے کہ وہ پہلے سے کام میں مشغول ہوں ورنہیں (بعنی پھر انہیں توجہ سے قراء تسنی جاہے')، اسی طرح قراء ت ِقرآن کے وقت فقہ کی کتاب پڑھنے کا مسئلہ ہے، اور'' فتح القدير "مين" خلاصه " كے حوالے سے ہے: ايك صحف فقد (كے مسائل) لكور ہا ہے اور اس کے پہلومیں ایک مخص قرآن پڑھ رہائے ،تواب اس (مسائل فقد لکھنے والے کیلئے ) قراءت کا توجہ سے سننا (عملاً)ممکن نہیں ہے،تو (ایسی صورت میں) گناہ قر آن پڑھنے والے پر ہوگا،ای طرح اگراس نے حجیت پر (چڑھ کر) قر آن پڑھا، جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہیں،تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ میر( قاری قرآن) ان کے قرآن سننے ہے إعراض کا سبب بن رہا ہے، یابیانبیں جگا کر (اوران کے آرام میں خل ہوکر )انبیں ایذا پہنچار ہاہے'۔ قراءت کوسننا فرض ہے یا واجب؟،اس پر بھی فقہاء کرام نے بحث کی ہے، علامہ ابن عابدين شامي لكصة بين:

"وفى "شرح المنية": والأصل أن الاستماع للقرآن فرض كفاية لأنه لاقامة حقه بأن يكون ملتفتاً اليه غيرمضيع وذلك يحصل با نصات البعض ؛ كما فى رد السلام حين كان لرعاية حق المسلم كفى فيه البعض عن الكلّ الآ أنه يجب على القارئ احترامه بأن لايقرأه فى الأسواق ومواضع الاشتغال، فاذا قرأه فيها كان هوالمضيع لحرمته، فيكون الاثم عليه دون آهل الاشتغال دفعاً للحرج،

وتمامه في "طحطاوي"، ونقل "الحموي" عن أستاذه قاضي القضاة يحيي الشهير بمنقاري زاده: أن له رسالة حقق فيها أن استماع القرآن فرض عين"-ترجمہ: "شرح المدیہ" میں ہے: اصل میہ ہے کہ قرآن کاسننا" فرض کفامیہ ہے ، کیونکہ قرآن کے حق کو قائم رکھنے کا نقاضا ہے کہ اس کی جانب توجہ کی جائے اور اسے (بے توجہی کے سبب) ضائع ندکیا جائے اور بیمقصد بعض لوگوں کے سننے سے حاصل ہوجا تا ہے،جنیہا کہ سلام کے جواب دینے کا مسئلہ ہے کہ یہ وحق مسلم " کی رعایت کے لیے ہے اور اس میں بعض کا جواب دیناسب کی طرف ہے کافی ہے الیکن (اس کے باوجود) خود قاری پرقر آن کا احترام واجب ہے، کہ بازاروں میں کام کاج کے مقامات پرند پڑھے، پس جب وہ ان مقامات پر پڑھے گا تو وہ خود قرآن کی حرمت کوضائع کرنے والا ہوگا ،اور گناہ کا وبال اس پر ہوگا جواس کا سبب بن رہا ہے،نہ کہ ان لوگوں پر جو کام میں مشغول ہیں تا کہ (لوگوں کیلئے) دفع حرج ہو،اور بورامبئلہ (تغصیل کے ساتھ)''طحطاوی''میں ہے اور''حموی''نے اپنے استاذ قاضى القصناة يجي المعروف به منقارى زاده "بے روايت كيا ہے كدان كا ايك رساله ہے جس میں انہوں نے محقیق کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ: '' قرآن کا سننا فرض عین ہے'' (رد الحتار على الدرالخارج 2 ص 237مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت)-للنداخلاصة كلام بيهب كهخواه داخل نمازقر آن يژهاجائ يا خارج نماز، لا وُژانپيكر كي آواز اتى ركھنى جائے كەمسجد ميں موجود نمازى يا حاضرين سنكيس جوقصد أاس كارخيراور حصول تواب کیلئے مسجد میں حاضر ہیں۔اور قراءت قرآن کے دوران لاؤڈ اسپیکر کی آواز اتنی او نچی ر کھنا کہ اہل محلّہ اس آواز کو سننے پر مجبور ہوں اور 'حق استماع'' ادانہ کرسکیں ، اپنی کوتا ہی ، کا بلی یا بے توجهی کی بنا پر یا پہلے سے سی کام میں مشغول رہنے کے سبب ایسا ہو، تو ایسی مورت میں قرآن کی ہے اولی اور اس سے إعراض كاسبب ير صفے والے يامسجد كے تنظمين ہوں ہے۔ جولوگ گانوں کے بیسٹس کی دکانوں یا ورائٹی شوزیا دیگر غیرشری مجالس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اُن کونو کو فی منع نہیں کرتا ، تو پیطر زِ استدالال درست نہیں ہے ،

سمی کی خلطی یا کوتای دوسرے کیلئے وجہ جواز نہیں بن سکتی۔ مزیدیہ کہ ان خرافات کا سننانہ مرف یہ کہ واجب نہیں ہے بلکہ شرعاً ممنوع ہے اور ان سے إعراض لازم ہے، للہذاکسی کی عدم توجی وعدم ساع کا بے ادبی کا سبب بناتو در کنار، اس کے لئے تواب کا باعث انگا، تو اس بنا پر بھی یہ تیاس مع الفارق ہے۔

البتہ جہاں تک مجالس درس ووعظ کا مسکد ہے تو عوامی افادیت کے پیش نظران کیلئے لاؤڈ اسٹیکر کی آواز خارج مجدائل محلہ کیلئے اونجی رکھی جاسکتی ہے، بہت ی خواتین اور معذورلوگ جومساجد یا مجالس وعظ میں نہیں آسکتے، درس ووعظ کی ان مجالس میں بیان کردہ مسائل کو کافی توجہ سے سنتے ہیں۔ اور وعظ وتقریر کواگر کوئی توجہ سے نہ من سکے یا نہ سننا چاہے تو بی خلاف ادب بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ اس پرسننا واجب ہے اور نہ اس کا ادب قرآن کی طرح لازم ہے، تاہم بیسلمہ بھی مناسب وقت تک جاری رہنا چاہئے نہ کہ دات بھریا دات کا بیشتر حصہ کہ اس کے سبب لوگوں کی نیند متاثر ہویا وہ نماز نجر کیلئے اٹھ نہ پائیں، اگر مجالس درس ووعظ کیا تاہم میں انسب اوگوں کی نیند متاثر ہویا وہ نماز نجر کیلئے اٹھ نہ پائیں، اگر مجالس درس ووعظ کیا تاہم میان کردہ رخصت کے استعمال میں غلو اور صدِ اعتدال سے تجاوز ہوتو یہ تکلمة کیلئے ہماری بیان کردہ رخصت کے استعمال میں غلو اور صدِ اعتدال سے تجاوز ہوتو یہ تکلمة اللہ تی اربعد بھاالباطل" کی شل ہوگا اور اس کی تحسین ہرگر نہیں کی جاسمتی ۔

## مسجد کے ملبے کا استعال

#### **سوال**:185

مبیرغوثیہ سینٹر D-11 کراچی کی توسیع کی گئی ہے، دیواریں اورستون وغیرہ تو ٹرکردوبارہ نے سرے سے تعمیر ہوئی۔جو ملبہ تو ٹر پھوڑ میں لکلا (چونکہ بید ملبہ قابل فردخت نہیں تھا)، وہ مبجد کے قریب مدرسے میں ڈال دیا گیا۔سوال بیرہے کہ:" بید ملبہ مدرسے یا کسی گھر وغیرہ میں ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ اور بید ملبہ چونکہ مبجد کی دیواریں وغیرہ تھا۔کیااس کا احترام واجب اوراس پر چلنا وغیرہ نا جائز ہو؟ بھم شریعت سے مطلع فرمائیں، (سائل عبدالرحمٰن بیکٹر D-11 نیوکراچی)۔

#### جواب:

مسجد کے ایسے ملبے کا، جو قابلِ فروخت نہیں ہے، مدرسے میں ڈالنا جائزہے، فآوی سراجیہ جلدنمبر 4 کتاب الوقف میں ہے:

حشيش المسجد اذا طرح في ايام الربيع عن المسجد قالوا: ان لم يكن له قيمة لابأس بطرحه ، واذا طرح فمن اخذه كان له ان يصنع به ماشاء وان كان متقوما لا يجوز طرحه \_

ترجہ: "مسجد کی خٹک گھاس جب موسم بہار میں مسجد سے باہر پھینک دی جائے ، تو فقہاء نے
کہا ہے کہا گراس کی کوئی قیمت نہیں ہے ، تو پھینکنے میں کوئی حرج نہیں ہے ، جوکوئی لے لے ،
اس کی ہے ، وہ اس سے جو جا ہے کرے ، اور اگر اس ملبے یا ان اشیاء کی کوئی قیمت ہے ، تو ان
کا پھینکنا جا ترنہیں ہے '۔

فآوی تا تارخانیہ جلد نمبر5ص:850 پرہے:

وفى المنتقى: بوارى المسجد اذا خلقت فصارت لا ينتفع بها فاراد الذى بسطها أن يأخذها ويتصدق بها ويشترى مكانها فله ذلك ، وأن كان هو غائبا فاراد أهل المحلة أن يأخذوا البوارى فتصدقوا بها ما خلقت، لم يكن لهم ذلك أن كان لها قيمة، وأن لم يكن لها قيمة فلا بأس بذلك.

ترجہ: ''اور منتیٰ میں ہے: مسجد کی چٹائیاں وغیرہ جب اتن پرانی ہوگئیں کہ ان سے اب فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا ہے، انہیں بچھانے والے خفس نے چاہا کہ انہیں لے لے اور صدقہ کردے اور ان کی جگہ اور خرید لے ، تو بیاس کیلئے جائز ہے۔ اور اگروہ موجود نہیں ہے، اور محلے والوں نے چاہا کہ وہ چٹائیوں کو لے لیں اور پرانی ہونے کے بعد صدقہ کردیں، تو ان کے لئے یہ جائز نہیں ہے، بشر طیکہ ان کی کوئی قیت ہے، اور اگر اب ان کی کوئی قیت نہیں ہے، وال کی کوئی قیت ہے، اور اگر اب ان کی کوئی قیت نہیں دی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، ۔

فآوی تا تارخانیدی اس عبارت کی روشی میں معید کاوہ ملبہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ آج

کل شہروں میں اس کے اٹھانے پر بھی پییہ خرج ہوتا ہے،اسے کوئی عام آ دمی بھی لے سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاصل ہریلوی سے دریا فت کیا گیا:

''علائے دین شرع متین اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ مسجد کا فرش اور لکڑیاں جوخراب ہوجاتی ہیں سوامسجد کے اور کسی کام میں تصرف کرنا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ ،آخر کیا کرنا چاہئے ہجر مرفر مائیں ،فقط'۔

آپ نے جواب دیا:

"فرش جوخراب ہوجائے کہ مجد کے کام کا ندر ہے، جس نے وہ فرش معجد کودیا تھا، وہ اس کا مالک ہوجائے گا، جوچاہے کرے اورا گرمسجد ہی کے مال سے تھا تو متولی بھے کرمسجد کے جس کام میں چاہے لگا دے اور مسجد کی لکڑیاں یعنی چو کھٹ کواڑ کڑی تختہ یہ بھے کرخاص ممارت مسجد کے کام میں صرف ہو''، (ناوئ رضویہ ، جلاشتم ہیں: 430 ہمطوعہ مکتبہ رضویہ کراچی)۔ صدرالشریعہ مولانا امجد علی رحمہ اللہ تعالی بہارشریعت جلد دہم ہیں: 112 (مطبوعہ میں بک ایجنسی) پر لکھتے ہیں:

"مبرکی چٹائی جائے نماز وغیرہ اگر بے کاربوں اور اس مبحد کیلئے کارآ مدنہ ہوں توجس نے دیا ہے وہ جو چاہے کر ہے اسے اختیار ہے اور مبجد و بران ہوگئی کہ وہاں لوگ رہے نہیں تو اس کا سامان دوسری مبحد کو نتقل کر دیا جائے بلکدایسی مبحد منہدم ہو جائے اور اندیشہ ہو کہ اس کا سامان کو دسری اوگ اٹھالے جائیں مجے اور اپنے صرف میں لائیں سے تو اسے بھی دوسری مبحد کی طرف نتقل کر دینا جائز ہے"، (در بخار در الحتار)۔

علامدائن عابدین شامی نے '' روالحتار علی الدرالحقار'' جلدنمبر 6 صفح نمبر 430 پر "مطلب فی انقاض المسجد و نحو ہ" ( یعنی مجد کے ملبے اور شکت چیز وں کا بیان ) کے عنوان کے تحت بحث کی ہے ، جس کا خلاصہ بیہ کے محبد کا ایسا ملبہ، بوسیدہ یا شکت اشیاء جن کی اس معبد کوکوئی ضرورت نہیں ہے ، لیکن وہ کسی اور مبجد کے کام آسکتی ہیں ، تو الی اشیاء دوسری ضرورت مندم مجد کود ہے دی جا کیں ، ورندان اشیاء کو چوریاز ورآ ورلوگ یا او قاف کے گران

ویے بی ہڑپ کرلیں گے۔ امام ابوشجاع نے بتایا کہ مجھے سے امیر نے اس طرح کی اشیاء کے دوسری جگداستعال کی اجازت کا فتو کی دریافت کیا تو جس نے شرنبلا لی کی متابعت جس منع کردیا، بعد جس مجھے بتایا گیا کہ بعض دادا گیرلوگ اس مال کو دیسے بی اٹھا کر لے گئے، تو مجھے اپنے فتو کی پرندامت ہوئی، پھراب میں نے '' الذخیرہ'' جس دیکھا، صاحب ذخیرہ لکھتے ہیں: '' فقاد کی نمین ہوئے الاسلام سے پوچھا گیا کہ ایک بستی کے لوگ اپنی مجد کو ویران چھوڑ کر چلے گئے، بعض زور آورلوگ اس کی لکڑیوں (یعنی ملبے) پر قابض ہو گئے اور اسے اپنے گھروں کو لے گئے، تو کیا محلے کے کسی شخص کیلئے جائز ہے کہ وہ قاضی کی اجازت سے لکڑیاں نتی ڈالے اور قیمت بعض مساجد پریااسی مجد پرصرف کرے؟، تو انہوں نے جواب دیا: جواب دیا: جی ہاں!۔

## مزارات برحاضري

سوال:186

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسکلہ کے بارے ہیں کہ آج کل اکثر دیکھتے ہیں آتا ہے کہ بعض لوگ بزرگانِ دین کے مزارات پر حاضری دینے والے زائرین مزاروں کو چو متے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں ، جواپی پیشانی اور ناک کومزار کے ساتھ لگاتے ہیں ، کیا ایسا کرنا جائز ہے ، براہ کرم بزرگانِ دین کے مزارات پر حاضری دینے کا سیح اور مرق جہ طریقہ بیان کریں ؟ ، (سائل سر دارمحہ حبیب الله شاہین ، مرشد آباد ، آزاد کشمیر)۔

#### جواب:

قبور كيليّ جايا كروميح مسلم: 77-976، تذى: 1054)، اور بر بفت قبرستان جانا جاہتے، جبیا کہ' مختارات النوازل' میں ہے،'' شرح لباب السناسک' میں فرمایا: سنو! جمعه، ہفتہ، پیراورجعرات کے دن قبرستان جانا افضل ہے، افضل سیہ ہے کہ جمعہ کے دن نمازِ مجے کے بعد باوضوائے، تاکہ واپس جا کرنماز جمعہ سجد نبوی میں پڑھ سکے۔ پھرا کے جل کر لکھتے ہیں: "شرح اللباب للملا على القارى" مي ہے: آداب زيارت كى بابت جوعلاء نے بتایا، بیہ کے زائر قبر کی پائلتی کی جانب ہے آئے ،سرکی جانب سے نہ آئے ، کیونکہ اس صاحب قبر کی توجه میں دشواری ہوتی ہے ( کیونکہ قبر میں میت کو قبلہ رولٹا یا جاتا ہے )،جب کہ پائنتی کی جانب ہے آنے والامیت کے سامنے ہوتا ہے، اگر اس میں آسانی ہو، ورندرسول الله ملی الله ملی این سے بیٹا بت ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ( بعنی المفلحون تك)ميت كى سر ہانے كى جانب پڑھيں اور آخرى آيات (امن الوسول ہے آخرتک) میت کے پیر کی جانب پڑھیں ،اور آ داب زیارت میں سے بیمی ہے کہ " السلام عليم" كي، " عليم السلام" نه كيم، كيونكه حديث مين آيا ب: "السلام عليكم دارقوم مومنين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون ، ونسأل الله لنا ولكم العافية"، پھر آپ حالتِ قیام میں کمی دعا فر ماتے ،اگر بیٹھ کردعا کرنا جاہے تو حسبِ مرتبہ میت کی زندگی میں اس کے سامنے جتنے فاصلے پر بیٹھتا تھا ،اس حساب سے بیٹھے۔۔۔۔ آھے چل كرمزيدلكهة بن:

پر'' سورة ليين' پڑھے،اس كى بركت ہے الله تعالى اہل قبور كے عذاب ميں تخفيف فرماتا ہے، اور پڑھنے والے كوان سب اموات كے مجموعی ثواب كے برابر ثواب عطافر ماتا ہے، بحوالد البحر الرائق، اور'' شرح اللباب' ميں ہے: جتنا قرآن باسانی پڑھسكتا ہے، پڑھے، سورة فاتحہ، سورة بقره كى ابتدائى آیات (یعنی هم المفلحون تک)، آیة الكرى، بقره: 225، بقره: 285، سورة الملك، سورة العنكاش، سورة العنكاش باره یا دی یا سات یا تین مرتبہ، پھر کے: اے الله! جو پچھ ہم نے تلاوت کیا اس کا ثواب اس صاحب قبر

اورجمیع اہل قبور (مومنین) کی (ارواح) کو پہنچا، (ردانحتار علی الدرالختار جلد: 3 منعات: 142-141 داراحیا والتراث العربی مبیروت)۔

علامه نظام الدين رحمه الله عليه لكصة بين:

" زیارتِ قبور کے افضل ایا م چار ہیں ، پیر جمعرات ، جمعہ اور ہفتہ ۔ جمعہ کے دن نماز کے بعد بہتر ہے ، ہفتہ کے دن طلوع آفآب تک جائے ، جمعرات کے روز دن کے ابتدائی جھے ہیں اور ایک روایت دن کے آخری جھے کے بارے ہیں بھی ہے ، ای طرح مبارک راتوں ہیں جیسے شب برائت ، مبارک ایام میں جیسے عشر ہ ذوالحجہ ، عیدین ، عاشورا اور دیگر مواقع پر ، غرائب میں ای طرح ہے "۔۔۔آگے چل کر لکھا ہے :

امام احدرضا قادري لكصة بين:

'' زیارت ہرونت جائز ہے، تمرشب میں تنہا قبرستان نہ جانا چاہئے اور زیارت کا افضل وقت روز جمعہ بعد نماز صبح ہے'، (فمآوی رضوبہ ج9ص:523 رضافا وُنڈیشن، لا ہور)۔ امام احمد رضا قادری لکھتے ہیں:

" مزارات شریفہ پر حاضر ہونے میں پائٹتی کی طرف سے جائے اور کم از کم چار ہاتھ کے فاصلہ پر مواجہہ میں کھڑا ہواور متوسط آواز سے باادب سلام عرض کرے السلام علیک

امام احمد رضا قادری سے پیرومرشد کے مزار کے طواف ، مزار اور مزار کی چوکھٹ کو بوسہ و سینے ، آنکھوں سے نگانے اور مزار سے الٹے پاؤں واپس آنے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے جواب دیا:

"مزار کا طواف کہ محض میت تعظیم کیا جائے ناجائز ہے کہ تعظیم بالطّواف محصوص بخانہ کعبہ ہے۔ مزار کو بوسہ دینا نہ چاہئے ،علاء اس میں مختلف ہیں اور بہتر بچنا، اس میں ادب زیادہ ہے۔ آستانہ بوی میں حرج نہیں اور آنکھوں سے نگانا بھی جائز کہ اس سے شرع میں ممانعت نہ آئی ،اور جس چیز کوشرع نے منع نہ فرمایا اس میں حرج نہیں۔ ہاں اگر اس میں اپنی یا دوسرے کی ایذاء کا اندیشہ ہوتو اس سے احتر از کیا جائے"، (فاوی رضویہ جاد: 9 صفی نبر: 528 رضافا دَمْرِیْن جامع نظامیہ رضویہ لاہور)

امام احمد رضا قادری سے مزارات اولیاء کرام کوچو سے یا شرک قرار دینے کی بابت بوجھا گیا تو آپ نے فرمایا: فی الواقع بوسر قبر میں علاء مختلف ہیں ، اور تحقیق یہ ہے کہ وہ ایک امر ہے جو دو چیزوں داعی (یعنی جو امراس کے کرنے کا سبب بن رہا ہے ) و مانع (یعنی وہ امر جواس سے روکنے کا سبب بن رہا ہے ) و مانع ( ایعنی وہ امر جواس سے روکنے کا سبب بن رہا ہے ) کے درمیان دائر ، داعی محبت ہے اور مانع ادب ، تو جے غلبہ محبت ہواس پرموا خذہ نہیں کہ اکا برصحابہ رضی اللہ تعالی عنبم سے ثابت ہے۔ اور عوام کیلئے منع

ہی احوط ہے۔

فلاصہ کلام بیہ ہے کہ اگر کسی در ہے میں مزار کو بوسہ دینا بعض صورتوں میں بربنائے اختلاف علاء جائز بھی شلیم کرلیا جائے ، تب بھی عوام کیلئے احتیاط آسی میں ہے کہ آئیس منع کیا جائے تاکہ آئے چل کر بات سجدے تک نہ بہنے جائے ، جواگر بندگی کی نیت سے کیا جائے تو شرک ہے اور محض تعظیماً کیا جائے ، تب بھی حرام ہے ، بقول شاعر

مكس كوباغ ميں كھنے نہ دينا كہنا حق خون پروانے كاموگا

یعنی شہد کی جمی باغ میں جائے گی ، پھولوں کا رس چوسے گی ، پھراس سے شہد سنے گا اور اک چھتے ہے موم بھی بنتا ہے ، موم سے شمع بنا کر جلائی جائے گی اور پھر پر واند آکراس پر نثار ہوگا اور اس کی جان جائے گی ، یعنی امر ممنوع کے دوائی ، اسباب اور مُحرِّ کات (INLENTIVES) سے بھی بچنا جائے۔ مزار کی چوکھٹ کو چومنا مباح ہے ، لہذا نہ اس کی ترغیب دی جائے اور نہ اس ہے منع کیا جائے ، کیونکہ حلال ، حرام کا تعین شارع کا کام ہے۔

فاتحه كامفهوم طريقه بمروّجه فاتحه كى شرعى حيثيت

**سوال**:187

۔ '' فاتخہ' ہے کیامراد ہے،مروّجہ فاتحہ کی شریعت میں اصل اوراس کا طریقۂ کارکیا ہے؟، (منوراحرنعیمی۔ملیر،کراچی)۔

#### جواب:

فاتحد کی اصل ایصال تو اب اور دعا ہے اور بید دونوں امور کتاب وسنت سے ثابت ہیں اور ان میں کسی کا اختلاف نہیں۔ پہلے اس بات کو سمجھ کینے کہ اسے" فاتحہ" کیوں کہتے ہیں؟۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہمارے ہاں اور بالعوم عامة المسلمین کے ہاں دعاء ایصال تو اب اور دعاء مغفرت میں سور ہ فاتحہ لا زما پڑھی جاتی ہے، بیدالتزام شری نہیں بلکہ عرفی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی قرآنی سورتیں، رکوعات اور آیات مبار کہ حسب توفیق پڑھی جاتی ہیں اور درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے، تو گویا سور ہ فاتحہ اس مجموعی فاتحہ کا جزء ہے اور بعض جاتی ہیں اور درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے، تو گویا سور ہ فاتحہ اس مجموعی فاتحہ کا جزء ہے اور بعض

اوقات جزء بول کرکل مرادلیا جاتا ہے۔ جیسے قیام ،قراءت ، رکوع ، بیسب نماز کے اجزاءاور ارکان ہیں اور قرآن مجید میں کئی مقامات پران میں سے ایک رکن یا جزء بول کر کھمل نماز مراد لی گئی ہے، مثلاً ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

(1) خَفِظُواعَلَ الصَّلَوْتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى وَقُوْمُوْالِلَّهِ فَيَرِيْنَ الْ

ریم از در میم منازوں کی پابندی کرواور (خصوصاً) درمیانی نماز ،اور الله تعالی کے حضور ترجمہ: ''اور تمام نمازوں کی پابندی کرواور (خصوصاً) درمیانی نماز ،اور الله تعالی کے حضور ادب سے قیام کرؤ' ، (البقرہ: 238)۔

اس آیت میں قیام سے مراد نماز کے اندر قیام ہے ،مطلقاً کھڑا ہونا مراد نہیں ہے ، یعنی نماز کے تمام ارکان (قیام ،رکوع ، جود ،تشہد وغیرہ ) پر قیام کا اطلاق کیا گیا ہے۔

كَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِلُ أَنْ قُومِ النَّيْلُ إِلَا قَلِيلًا فَ نِصْفَةَ أُوانْقُصُ مِنْهُ قَلِيلًا فَ أَوْدِدُ (2) يَا يُهَا النُهُ وَمِلُ فَي قُومِ النَّيْلُ إِلَا قَلِيلًا فَي نِصْفَةَ أُوانْقُصُ مِنْهُ قَلِيلًا فَ أَوْدِدُ عَكَيْهِ وَمَرَتِّلِ الْقُرُ انَ تَرْتِيلًا فَ

ترجمہ: "اے جادر لیٹنے والے (محبوب)!رات کو (نماز میں) قیام کریں مگرتھوڑا حصہ، ترجمہ: "اے جادر لیٹنے والے (محبوب)!رات کو (نماز میں) قیام کریں مگرتھوڑا حصہ، آدھی رات یااس سے بچھ کم کردیں، یااس سے بچھ زیادہ کردیں اور (حسب عادت) قرآن کو تھہر کھبر کر پڑھیں''، (المدخل: 1 تا4)۔

یہاں بھی قیام ہے بھٹ کھڑے ہوکر تلاوت کرنا مرادنہیں ہے بلکہ نماز کے اندر کھڑے ہوکر حلاوت کرنامراد ہے۔

(3) إِنَّ مَنَكَ يَعُلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدُلَى مِنْ ثُكُثِي النَّلِ وَنِصْفَةَ وَ ثُكُثَةً وَ طَلَّ بِفَةٌ مِّنَ الْإِيْنَ مَعَكَ \* وَاللهُ يُقَدِّمُ النَّلُ وَ النَّهَامَ \* عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُونُهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْ اَمَانَيْسَمَ مِنَ الْقُرُانِ \*

ترجمہ: ''بے شک آپ کارب جانتا ہے کہ آپ رات کو (نماز میں) قیام کرتے ہیں دو تہائی رات کے قریب اور (مجھی) آرگی رات ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، (ان کی) ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور الله رات اور دن کا اندازہ فرما تا ہے، وہ جانتا ہے کہ (اے مسلمانو!) تم ہرگز اس کا احاطہ نہ کرسکو گے، پھر اس

نے (اپنی رحمت کے ساتھ) تم پرتوجہ فرمائی ،تو (نماز میں) جتنا تمہارے لئے آسان ہو (اتنا) قرآن پڑھ لیا کرو' ،(المهزمّل:20)۔

یہاں پربھی رات کو قیام کر کے مطلقاً قرآن پڑھنانہیں بلکہ نماز کے اندر تلاوت مراد ہے، بعنی قرآن وقراءت سے نماز کوتعبیر فرمایا۔

(4) وَالْمَ كَعُوْامَعَ الرُّكِعِيْنَ ﴿ تَرْجَمَه: "اورركوع كرنے والول كے ساتھ ركوع كرو"۔ (البقرہ:43)

یہاں رکوع سے محض حالتِ رکوع میں جھکنا مراد نہیں ہے بلکہ پوری نماز اور حالتِ نماز میں رکوع مراد ہے، اس کے مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں فرمایا: صَلَّوُا مَعَ الْمُصَلِّیْنَ لِعِن نماز پڑھے، اس کے ماتھ نماز پڑھو، بعض مفسرین نے اس سے جماعت کے وجوب پر استدلال کیا ہے۔

امام احدرضا قادری قدس سرہم العزیز سے دریافت کیا گیا کہ نیاز اور فاتحہ میں کیا فرق ہے اور نیاز و فاتحہ دلائی جائے اس کو اور نیاز و فاتحہ دلائی جائے اس کو تواب کی نیاز یا فاتحہ دلائی جائے اس کو تواب کی نیاز یا فاتحہ دلائی جائے اس کو اور سلمانوں کو کس طرح تواب پہنچایا جائے؟ آپ نے جواب میں فرمایا:

"مسلمانوں کو دنیا سے جانے کے بعد جو تو اب قرآن مجید کا تنہا یا کھانے وغیرہ کے ساتھ پہنچایا جائے ،عرف ہیں اسے" فاتحہ" کہتے ہیں کہ اس ہیں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اولیاء کرام کو جو ایصال تو اب کرتے ہیں، اسے تعظیماً "نذرو نیاز" کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ آیت الکری اور تین بار یاسات بار یا گیارہ بارسورہ اضلاص، اول وآخر تین بار یا زیادہ بار درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ اُٹھا کرعرض کریں کہ اللی ! میرے اس پڑھنے اور ان چیزوں ( کھانا، کیڑا جو بھی ہوں ان سب کوشامل کرلے) کے وینے پرجو پڑھا اور ان چیزوں ( کھانا، کیڑا جو بھی ہوں ان سب کوشامل کرلے) کے وینے پرجو تو اب جمعے عطامو، اسے میرے مل کے لائق نہ دے، اپنے کرم کے لائق عطافر ما اور اسے میرے فلاں ولی الله مشلاً حضور غوث الاعظم رضی الله عندگی بارگاہ میں نذر پہنچا، اور

ان کے آباءِ کرام ومشائخ عظام اور اولا دِ امجاد ومریدین، میرے ماں باپ اور فلال اور سیرنا آدم علیه السلام ہے روزِ قیامت تک جتنے مسلمان ہوگزرے یاموجود ہیں یا قیامت تک ہوں محسب کوثو اب پہنچا، (احکام شریعت حصداول: 67)۔

آگروئی پیروال کرے کہ چندآیات، سورتوں یاصد نے کا تواب جمیع مومنین کو کیے بہتی سکتا ہے اوراس سے سب کے سب کیے فیض یاب ہو سکتے ہیں؟ ، تو جوابا گزارش ہے کہ سورج کا نورا کی مادی نوراور حرارت ہے ، اس سے ایک ہی وقت میں نصف کر ہ ارض فیض یاب ہوتا ہے ، فرض سیحے کہ ایک شخص اپنے بڑھنے کے لئے کسی کھلے مقام پر ایک ٹیوب لائٹ یاسر چ لائٹ کا تا ہے ، اوراس کے نیچے بیٹھ کر پڑھنے گئتا ہے ، اس اثنا میں دوسوآ دمی اور بھی آگراس کے نیچے بیٹھ کر پڑھنے گئتا ہے ، اس اثنا میں دوسوآ دمی اور بھی آگراس کے نیچے بیٹھ کر پڑھنے گئتا ہے ، اور جس شخص نے محض اپنی ذاتی منفعت کیلئے وہ روثنی لگائی تھی ، اس کے جھے میں کوئی کی نہیں آتی ۔ اگر وہ بینیت کر لیتا کہ میرے ساتھ اس روثنی کا فیض دیگر انسانوں کو بھی پنچے تو اس کا بیٹل محض حسنِ نیت اور اطلاص کے باعث عبادت بن جاتا ، گو یا اپنا مقصد بھی پورا ہوتا اور تو اب بھی پاتا ، اسے کہتے اطلاص کے باعث عبادت بن جاتا ، گو یا اپنا مقصد بھی پورا ہوتا اور تو اب بھی پاتا ، اسے کہتے ہیں بہم خرماو بھم تواب ۔

اورقرآن میں ہے: الله تُؤمُ السَّلَوْتِ وَالْا مُنْ فِي

ترجمہ: "الله آسانوں اور زمین کانور ہے ( یعنی منور فرمانے والا ہے )"، (النور:35)۔
ہمارامشاہرہ ہے کہ سورج اور جاند کانور بیک وقت آدھی زمین کومنور کرتا ہے ،غور کا مقام ہے
کہ اگر ایک مادی نور ایک ہی وقت میں اربوں انسانوں اور آدھی زمین کومنور کرسکتا ہے،
تو الله کے کلام کے معنوی نور کا فیضان اور روحانی برکات ایک ہی وقت میں اربوں مومنوں
اور ساری کا مُنات کوفیض یاب کیوں نہیں کرسکتیں؟، چنانچہ صدیث میں ہے: "سُبُحَانَ اللهِ
وَ الْحَدُدُلِلَةِ تَمُلَانِ اَوْ تَمُلَا مَا بَیْنَ السّمَآءِ وَ الْاَرْضِ " ( صحیح مسلم)۔

لیمی کلمهٔ ''سبحان الله ''اور "الحمدلله " (کانور) آسانوں اور زمین کے درمیان تمام وسعقوں کومعمور کردیتا ہے، یہ بری بنصیبی ہوگی کہ ہم مادّی نور کے فیضِ عام کونو مانیں ہمر آیات ِربّانی، کلام باری تعالی بتبیجات ِمُقَدَّ سُه اور درودشریف کے فیض عام کونه مانیں۔ ای طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

" فاتحدایسال ثواب کا نام ہے، جو پچھ آن مجید، درود شریف سے ہوسکے پڑھ کر ثواب نذر کریں اور ہمارے خاندان کامعمول ہے ہے کہ سات بار درود خوشہ پھرا کیک بارالحمد شریف و آیت الکری، پھرسات بارسورہ اظلاص اور پھر تین بار درود خوشہ، درود خوشہ ہے: "اکٹھ ہم صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا وَ مَوُلْنَا مُحَدَّدٍ مَعُدِنِ الْحُودِ وَ الْکُرَمُ وَ عَلَی اللهِ وَ بَارِکُ وَسَلِّمُ۔"

امام احمد رضا خان بر بلوی سے در یافت کیا گیا کہ کیا فاتحہ کے لئے کھانے کا سامنے رکھنا یا اسے کپڑے سے ڈھانپ کررکھنا یا درواز وہند کرکے فاتحہ پڑھنا، کیا بیامور فاتحہ کیلئے ضروری ہیں؟، آپ نے جواب دیا: '' فاتحہ ایصال ثواب کیلئے ہے ، کھانے کا پیشِ نظر ہونا پچھ ضروری نہیں ، اسی طرح حضرت خاتونِ جنت کی نیاز کا کھانا پردے میں رکھنا اور مردول کو کھانے نہ دینا، بیسب جہالت کی با تیں ہیں، جولوگ اپنی طرف سے ان امور کو بلا ثبوت ضرورت بڑعیے قراردی، انہیں تو بہر کئی چاہیے، (ملحمان نادی رضوین که می 224 ملور کے ہند رہوں)۔ اس طرح ایک مقام پر آپ نے فر مایا: کہ جس طرح شرعاً فاتحہ کے کھانے کا سامنے رکھنا فروری نہیں ہے، ای طرح ایسا کرنے چاہیے میں ممانعت بھی نہیں ہے، الہٰ دااگر کوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ فروری نواسے ملامت نہیں کرنا چاہیے، یہ نیکر رہوں ہے، اور جوکوئی ایسا کر بے تواسے ملامت نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک امر مباح ہے، شخ اساعیل وہلوی کھتے ہیں:

(1) " اگرکوئی شخص کوئی بمری کھریا لے تا کہاں کا کوشت عمدہ ہو پھراس کو ذریح کرکے اور پکا کر حصرت غوث الاعظم رضی الله عند کی فاتحہ پڑھ کر کھلا ہے تو کوئی خلل نہیں''۔

(زبدة النصارة الآوى رضويه مع تخ تج وترجمه عربي عبارات ، جلد 9 من 566)

(2) " جب میت کوکوئی فائدہ پہنچا نامنظور ہو کھانا کھلانے پرموتوف ندر کھے اگرمیسر ہوتو بہتر ہے درندسورۂ فاتحہ واخلاص کا تواب بہترین تواب ہے' ، (مراطمتقیم ص55ملوم

المكتبة التلغيدلا مور افآوي رضوبيطدو ص572)

(3) شاه ولى الله اسيخ والدشاه عبد الرحيم في المال تي بين كدوه فرمات بين:

ری مادی سالت پناہ ملکی آیا ہے ایام وفات میں پچھ میسر نہ ہوا کہ آل جفرت کی نیاز کا '' حضرت رسالت پناہ ملکی آیا ہے ایام وفات میں پچھ میسر نہ ہوا کہ آل جفرت کی نیاز کا کھانا پکایا جائے تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے اور قندسیاہ ( گڑ) پر فاتحہ کیا''۔

(انغاس العارفين ص106 مطبوعه المعارف عنج بخش رودٌ لا مهور / فنّا وكي رضوبية 9 ص574 )

(4) الدراهمين ميس اس واقعه كواس طرح لكها :

رد بائیسویں صدیت، مجھے سیدی والد ماجد نے بتایا کہ حضور ملٹی ایکی کی نیاز کیلئے کچھ کھانا تیار کراتا تھا ایک سال کچھ کشائش نہ ہوئی کہ کھانا کیواؤں ،صرف بھنے ہوئے چنے میسرآئے وہی میں نے لوگوں میں تقسیم کئے ، میں نے حضور اقدس ملٹی ایکی کی خواب میں دیکھا کہ ان کے سامنے یہ چنے موجود ہیں اور حضور مسرور وشاد مال ہیں'۔

(الدراهمين في مبشرات الني الامين م 40 مطبوعه كتب خانه علويه ا فآوى رضويه ج9 ص 574) (5)" تھوڑی شیر نی پرعمو ما خواجگان چشت كے نام فاتحه پڑھیس اور خدائے تعالی سے حاجت طلب كریں ،اسی طرح روز پڑھتے رہیں'۔

(الانتباه في سلاسل الاولياص 100 بر قي پريس دېلى/ فناوي رضوبية 9 مس575)

(6) شاه عبدالعزيز محدث دبلوى لكصة بين:

" حضرت امیر المومنین علی مرتضی اور ان کی اولا دیاک کوتمام امت پیروں اور مرشدول کی اطرح مانتی ہے اور امور تکویذید ان سے وابستہ جانتی ہے اور ان کے نام فاتحہ و درود اور صدقات کامعمول ہے اور الیے ہی تمام اولیاء الله کے ساتھ یہی معاملہ ہے "-

(تخذا ثناعشريه باب مفتم ص214 مطبوعه مبيل اكيدى لا مور / فنّا ويُ رضوبية 9 ص 576)

(7) مولوی خرم علی بلہوری لکھتے ہیں: '' حاضری حضرت عباس کی ، صحنک حضرت فاطمہ کی ، گیار ہویں عبدالقادر جیلانی کی ، مالیدہ شاہ مدار کا ، سمنی بوعلی قلندر کی ، توشہ عبدالحق کا اگر منت نہیں صرف ان کی روحوں کو ثواب پہنچا نامنظور ہے تو درست ہے۔ اس نیت سے کا اگر منت نہیں صرف ان کی روحوں کو ثواب پہنچا نامنظور ہے تو درست ہے۔ اس نیت سے

برگزمنع نبیل اهملخصا"، (نعیجه اسلمین ص 41 چند شرکید سیس مطبوم سبحانی اکیڈی لاہور افقادی رضویہ 90 ص 577)۔

(8) شخ اساعیل دہلوی لکھتے ہیں:

ای طرح اگر گذشته اولیاء قدس الله اسرارهم کیلئے نذرکر نے جائز ہے۔فرق اتنا ہے کہ وہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں انتقال کرجانے کے سبب نفتر وجنس اور طعام سے نفع اندوز نہیں ہو سکتے بلکہ صرف ان کا ثواب الله تعالی ان کی ارواح پاک کو پہنچا تا ہے۔ تو ان کے احوال بحالتِ حیات اور بعدوفات برابر ہیں، (زبرة النصائح افادی رضویہ جوم 579)۔

(9) شاه عبدالعزیز محدث دہلوی قرآن کی آیت "والقسر ادا انسنی" کے تحت لکھتے ہیں:
" وارد ہے کہ مردہ اس حالت میں کسی ڈو بنے والے کی طرح فریا دری کا منتظر رہتا ہے اور
اس وقت صدقے ، دعا کیں اور فاتحہ اسے بہت کام آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ موت
سے ایک سال تک خصوصاً چالیس دن تک اس طرح کی ایراد میں بھر پورکوشش کرتے ہیں"،
(تغیر عزیزی می 206 لال کنوال دہلی افاوی رضویہ 50 می 206)

(10) شاہ رفیع الدین محدث دہلوی سے فاتحہ کے بارے میں سوال کیا گیا: بزرگوں کی فاتحہ میں کھانوں کا خاص کرنا ،مثلا امام حسین رضی الله تعالیٰ عنه کی فاتحہ میں تھیجڑا، شاہ ﴿بدالحق رحمۃ الله علیه کی فاتحہ میں توشہ وغیر ذلک ، یوں ہی کھانے والوں کو خاص کرنا ان سب کا کیا تھم ہے؟

اس كاجواب دية بوئة بيان فرمايا:

فاتحداور طعام بلاشبہ سخس بیں، اور تخصیص جو تخصص (خاص کرنے والے) کافعل ہے وہ اس کے افتیار میں ہے، ممانعت کا سبب نہیں ہوسکتا۔ بیاخاص کر لینے کی مثالیں، سب عرف اور عادت کی مثالیں ، سب عرف اور عادت کی مثالیں ، جو ابتدا میں خاص مصلحوں اور خفی مناسجوں کی وجہ ہے رونما ہوئیں اور پھر رفتہ رفتہ عام ہو گئیں''، (فاوی شاہ رفیع الدین/فاوی رضویہ 90 050)۔

(11) ملاعلی قاری کی المسلک المتقبّط میں ہے، اور اس کے حوالے سے روالحتار میں بھی نقل ہے کہ سورہ فاتحداور سورہ اخلاص سات باریا تین بارجس قدر میسر ہو پڑھے پھر یہ

کے کہ اے اللہ! ہم نے جو پڑھا اس کا تو اب قلال کو یا ان سب کو پہنچادے اصلحا۔
شامی ہی میں یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء نے "باب الحج عن الغیر" میں صراحت فرمائی
ہے کہ انسان اپنے عمل کا تو اب دوسرے کیلئے کرسکتا ہے۔ نماز ہو یا روز ہیا صدقہ یا پچھاور
ایسا ہی ہدایہ میں ہے الخ ، (السلک المتقبط فی المنسک المتقبط مع ارشاد الساری بصل بسنحب زیادہ
العلی المصلی می 334 مطبوعہ دارلگتاب العربیہ)، (رو الحتار مطلب فی القرائت للمیت جام 605 مطبوعہ دارلگتاب العربیہ)، (رو الحتار مطلب فی القرائت للمیت جام 605 مطبوعہ داراحیا والتراث العربی، بیروت)، (فتاوئل رضویہ جوم 602 مطبوعہ در العمان الدور)۔

(12) منداحم بن طبل میں ہے: صوم یوم السبت لالک و لا علیک (منداحم بن طبل حدیث امرہ قرضی الله عنہاج 6ص 338 وارالفکر ہیروت)

تعیین عرفی میں نہضرر ہے اور ندمزید فائدہ۔

علامه شامى رحمة الله عليه لكصة بين:

(13) حضرت ابن حجر کل ہے سوال ہوا اگر اہل مقبرہ کیلئے فاتحہ پڑھی تو اب ان کے درمیان تقسیم ہوگا یا ہرا کیک کواس کا پوراثو اب ملے گا؟

ررین سام دو با کرایک جماعت نے دوسری صورت پرفتوی دیا ہے اور وہی فضل ربانی انہوں نے جواب دیا کہا کی جماعت نے دوسری صورت پرفتوی دیا ہے اور وہی فضل ربانی کی وسعت کے شایاں ہے، (روالحتار، مطلب فی القراہ للمیت ج1 ص 605 دار احیاء التراث العربی بیروت)، (نتاوی رضویہ ج9ص 617)۔

لین سب کو پورا بورا اجر ملے گا اور پڑھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی ، اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے ، رسول الله ملٹی ایک میٹی میٹی بارشعبان کے آخری دن فضائل رمضان برایک خطبہ دیتے ہوئے ارشا دفر مایا:

مَنُ فَطَّرَ صَائِماً كَانَ لَه مُغُفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَه مِثُلُ اَجُرِهِ مِنْ غَيْرِ اَن يَنْتَقِصَ مِنْ اَجُرِهِ شَيءٌ "-

ترجمہ: '' جس نے کسی روز نے دار کا روزہ افطار کرایا توبیاس کے لئے گنا ہوں کی مغفرت اور تارجہنم سے نجات ہوگی ، اور اس کے لئے روزے دار کے ثواب میں کسی کمی سے بغیر روزے دارکے برابراجرہوگا''، (مشکوٰۃ المصابح: کتاب الصوم)۔

(14) جومقابر پرگزرے اور سورة اخلاص گیاره بار پڑھ کراس کا تواب اموات کو بخشے بہ عدد تمام اموات کے تو اللہ برد تمام اموات کے تواب پائے ، (فتح القدیری علی باب العج عن الغیر ج2 م 65 کمتر نور یہ رضویہ تکھر)، (کنز العمال الرافع عن علی حدیث: 42596 موسسة الرسالہ بیروت ج 15 ص 655)، (روافحتار عن علی مطلب فی اهداء النواب الاعمال للغیر ج 2 م 2 5 م مصطفے البابی معر)، (نآوی رضویہ ج 9 م 617)

باتی رہایہ سوال کدایک آدمی کے کمی عمل کا ثواب دوسرے زندہ یا وفات پانے والے مخص کو کیے سے بات رہایہ سکتا ہے؟ ، تو جوا باعرض ہے کہ قرآن مجید میں بکٹر ت دوسروں کیلئے دعا کی ترغیب آئی ہے اور حدیث میں جن دعا وک فی قبولیت کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے ، ان میں ایک "اَلدُّعَآ اُء بِظَهْرِ الْغَیْب" (یعنی کسی دین بھائی کی عدم موجودگی میں اس کیلئے دعا کرتا) ہے۔ اللہ تعالی ارشادفر ما تا ہے:

### (1) وَقُلُ رَبِ الْمُحَمِّهُمَا كُمَا رَبَّيْنِي صَغِيْرًا ﴿

( لینی اے رسول ) مومنوں کوفر مادیجئے ( کہتم اپنے ماں باپ کیلئے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں 
یوں دعاء کیا کرو ) کہ اے میرے پرور دگار: تو ان دونوں پر ای طرح رحم فر ما، جس طرح
انہوں نے بچین میں مجھے ( شفقت ومحبت ہے ) یالانتھا''، (الاسراء:24)۔

(2) وَ الَّذِيْنَ جَاءُو مِنُ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَهَقُونَا بِالْإِيْهَانِ

ترجمہ: '' (مباجرین وانصار صحابہ کرام کا مدح وستائش کے انداز میں ذکر کرنے کے بعد الله تعالیٰ فرماتا ہے ) اور جوان کے بعد آئے وو (بارگاہ خداوندی میں ) عرض کرتے ہیں کہ اے امارے پروردگار! تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم ہے پہلے ایمان کے ساتھ وفات پانچے ہیں''، (ابحثر: 10)۔

ای طرح جے بدل (فرض ہو یانفل) اور ایسال ثواب کی نیت سے ممی کی طرف سے عمرہ

کرنایا کسی کے ایصال تواب کیلئے مالی صدقہ دینا یا صدقہ ٔ جاربیکا اہتمام کرنا بیتمام امور بلا اختلاف جائز ہیں۔اور کشیرا حادیث مبار کہ سے بیامور ثابت ہیں:

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعُدَبُنَ عُبَا دَةً تُوفِيَتُ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّى تُوفِيَتُ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا اللهِ إِنَّ أُمِّى تُوفِيَتُ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا اللهِ إِنَّ أُمِّى اللهِ إِنْ تَصَدَّقُتُ بِهِ عَنْهَا، قَالَ: نَعَمُ قَالَ: إِنِّى أُشُهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا \_

ترجمہ: '' حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی الله عنہ کی والدہ ان کی عدم موجودگی میں وفات پا گئیں، انہوں نے عرض کیا: یارسول الله ملتیٰ آئیا ہم عائب تھا اور اسی اثنا میں میری والدہ فوت ہو گئیں، تو (اب) اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اس کا فائدہ پہنچ گا، آپ نے فرمایا: ہال ، انہوں نے عرض کیا: میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنا بھلوں والا باغ اپنی مال کی طرف سے صدقہ کردیا''، (میح بخاری، تم الحدیث: 2756,2762)۔

دوسری حدیث میں ہے: کہ حضرت سعد نے رسول الله ملٹی آیا ہے دریافت کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، آپ نے فرمایا: پانی کا ،تو انہوں نے کنواں کھودا اور کہا کہ بیسعد کی مال کے لئے (صدقۂ جاربہ) ہے، (صحح بخاری ج1 ص386)۔

حنفیہ، مالکیہ ،اور حنبلیہ اور غیر مقلدین (ملاحظہ ہوالسراج الوہاج ج2 ص 55 مؤلفہ نواب صدیق ہوں ہے۔ استعالیہ مقلدین (ملاحظہ ہوالسراج الوہاج ج2 ص 55 مؤلفہ نواب صدیق ہوں گات کے ساتھ ساتھ دعا ، تلاوت ، اذکار وتسبیحات اور درودیاک کا تواب دوسروں کو پہنچایا جاسکتا ہے، الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

ٱكَٰذِيْنَ يَحْمِلُونَ الْعَرِّشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ مَ رَبِّهِمُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغُفِرُونَ لِكَذِيْنَ الْمَنْوَا ۚ (الغافر:7)

ترجمہ:'' حاملین عرش اور اس کے گردونو اح کے فرشتے اپنے رب کی حمد اور شیعے کرتے ہیں اور اس پرائیان لاتے ہیں اور اہل ایمان کیلئے (الله تعالیٰ سے ) بخشش کی دعا ما سکتے ہیں'۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّ صَالُونَكَ سَكُنْ لَهُمْ ا

ترجمہ: '' اور (اے صبیب!) آپ ان کیلئے استغفار سیجئے، بے شک آپ کی وعاواستغفاران کیلئے طمانیت کا باعث ہے'، (التوبہ: 103)۔

عن معقل بن يسار المزنى ان النبى مُنظِية قال من قرء يس ابتغاء وجه الله غفرله ما تقدم من ذنبه فاقرؤها عند موتاكم رواه البيهقى في شعب الايمان (مشكوة شريف ص: 189).

عقلی اعتبار ہے اگر کسی کو اشتباہ ہو کہ تنبیجات ، درود یا تلاوت سے کسی کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو ہمارامشاہرہ ہے کہ گالی گلوچ اور خبیث کلمات سے انسان کوروحانی اذبیت پہنچتی ہے بلکہ ایک عربی شاعر نے کہا ہے کہ:

جراحة اللسان لايلتام

جراحة السنان يلتام

ترجمہ: ''کہ تیرونشر کے لگائے زخم تو وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ مندل ہوجاتے ہیں، لیکن زبان کے لگائے زخم ( یعنی عداوت، بغض اورنفرت پر مبنی کلمات کے اثرات ) بھی مندل نہیں ہوتے''۔

تو بری جیرت اور تاسف کا مقام ہوگا کہ ہم کلام النی ، نقدیس تبیع وتبجید باری تعالیٰ کے کلمات اور درود پاک کی روحانی تا فیر کا انکار کردیں ، کو یا کلمات شیطانی کی تا فیر کوتو ما نیں گر رحمانی کلمات کی تا فیر کونه ما نیں۔ احادیث مبار کہ میں تو سور و فاتحہ کے وسیلہ شفاء ہونے ، قر آنی سورتوں کی برکات ، کلمات باری تعالیٰ کے رد بلا ، وسیلہ شفاء ، نذر بدسے بچاؤاور دیگر جسمانی وروحانی برکات کے ساتھ ساتھ آخرت میں وسیلہ نجات و شفاعت کا ذکر موجود کے ، عذاب قبر میں تخفیف کا بھی ذکر ہے۔

امام ابودا ورسنن الى داور (ج2م 30) من لكمة بن:

ر جرد: " حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کے قربانی کے دن نبی منطح المیلیم نے دوسینگوں والے مرکز خصی مینڈ مصر ذکا کئے، جب آپ نے ان کوقبلدرخ کرایا توبید عامر جمی ا

إِنِّي وَجُّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَ الْآرُضَ حَنِيُفاً وُّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلُوتِي وَنُسْكِي وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرُتُ وَانَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ و أمَّيْهِ بِسُمِ اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ " كِيمِ أَنْهِمِن وَنَحَ كَيا-

امام ابوداؤد کی ایک اورروایت میں ہے:

مینڈ ھے ذبح کئے ،ان میں ہے ایک اپی طرف سے اور ایک اپی بوری آل اور امت کی طرف ہے، یہی ایصال ثواب ہے، ہاں میسوال کہ ایک قربانی تو ایک فرد کی جانب سے ہوتی ہے، پوری آل محداور امت کی جانب سے کیسے ہوسکتی ہے، توبدرسول الله مالی الله الله مالی الله ما خصوصیات میں ہے۔

# شادی کی شم کھا نا

سوال:188

جناب عرض بیہ ہے کہ آج سے 2سال پہلے میری متلنی اینے ماموں کے کھرسے ہوئی لیکن اب محمر بلومسئلے کی وجہ ہے انہوں نے رشتہ ہے انکار کر دیا ہے ،اور مجھے ایک اور او کی پند ہے اور وہ بھی مجھے پند کرتی ہے اور اس نے قرآن کی شم کھائی ہے کہ اگر اس کی شادی ہوئی تو مسرف مجھ سے ہوگی اور میری بھی تئم ہے۔ دونوں کی قتم ہے کہ اگر جاری شادی آبس میں نہ ہوئی تو ہم خود تشی کرلیں سے۔جناب اب آپ اس مسئلہ کاحل بنائیں ہم سمی اور جکہ شادی کر سکتے ہیں یانہیں اگر کر سکتے ہیں تو سکیے یا پھر قرآن یاک کی شم کے بعد ہماری شادی صرف آپس میں ہی ہوسکتی ہے سی اور سے نہیں کیونکہ دوسری حکمہ شادی سے سم روئتی ہےخود مشی بھی حرام ہے، جناب براہ کرم اس مسئلے کا کوئی حل ضرور بنائیں تا کہ ہم کوئی غلط اقدام ندافهائيں،ميرى عمر 24سال ہے اور ميں باربركا كام كرتا ہوں اور روزنامہ ا یکسپرلیں روز پڑھتا ہوں ،حضور میں اب جواب کا انتظار کروں گا، (اعجاز حسین)۔

#### جواب:

منگی وعدہ نکاح ہے، نکاح نہیں ہے، لہذا آپ کی منگیتریااس کے والدکوا نکارکا حق حاصل ہے، آپ اور جس لڑکی نے باہم شادی کرنے کی قسم کھائی ہے، اگر دونوں کے والدین کی رضا مندی سے آپ دونوں کی شادی ہوجاتی ہے تو فیھا، ورند شادی نہ ہو سکنے کی صورت میں آپ دونوں پر قسم کا کفارہ ادا کرنا لازم ہوگا، جو یہ ہے اپنے اوسط خرچ کے درمیان دس مساکین کو دووقت کا کھانا کھلانا یا آنہیں لباس فراہم کرنا اوریہ نہ کرسکیس تو تین دن کے روزے رکھنا، باقی خودکشی حرام ہوا درحرام چیز کی قسم کھا کراس پڑل کرنا بھی حرام میاوریددائی عذاب کا باعث ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مائگن چاہئے۔

## بلاضرورت فتم كهاني كأحكم

#### سوال:189

میرے شوہر نے مجھے فون پرایک طلاق دی اور اس کے بعد فون ہی کے ذریعے
رجوع کرلیا تھا ،اور ہماری علیحدگی کو تقریباً نین سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہے ،اور کیونکہ
میرے شوہر کی طبیعت میں شک موجود تھا / ہے ،اس لئے پچھلی زندگی میں ہر بات کی
وضاحت کے لئے الله یا قر آن کی شم کو ضروری سجھتے تھے،اس لئے آئندہ کی زندگی کو پُرسکون
بنانے کے لئے میں اور میرے والدیہ چاہتے ہیں کہ میرے شوہر آکر آن کی شم اٹھا کریہ
کہیں کہ آئندہ مجھ سے شم نہ اٹھوا کیں گے اور نہ ہی میرے گھر والوں سے تعلق منقطع
کروا کیں گے ۔ جناب اعلیٰ کیا یہ شرعاً جا کرنے ،فتویٰ جاری سیجئے شکریہ

(اُم کینی گے ۔ جناب اعلیٰ کیا یہ شرعاً جا کرنے ،فتویٰ جاری سیجئے شکریہ

(اُم کینی گے ۔ جناب اعلیٰ کیا یہ شرعاً جا کرنے ،فتویٰ جاری سیجئے شکریہ

(اُم کینی گے ۔ جناب اعلیٰ کیا یہ شرعاً جا کرنے ،فتویٰ جاری سیجئے شکریہ

(اُم کینی کے ۔ جناب اعلیٰ کیا یہ شرعاً جا کرنے ،فتویٰ جاری سیجئے ۔شکریہ

#### جواب:

اگر چیمتنقبل کے کسی ایسے کام کی یقین وہانی کیلئے ،جس پر قائم رہنا شرعاً جائز ہے جہم کھانا یافتم لینا شرعاً جائز ہے لیکن شرعاً یہ پیندیدہ اور مستحسن امرنہیں ہے ،الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

## وكاتجعلواالله عرضة لإيكانكم

ترجمہ: ''اورالله کی ذات (اورمقد سنام) کوائی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ''، (البقرہ: ۲۲۳)۔
قرآن مجید کی سورۃ القلم آیت نمبر 10 میں ایک شمنِ رسول کے اوصاف ذمیمہ کو بیان کیا گیا
ہے، جن میں ہے ایک ''طلاف'' (یعنی بکثرت قسمیں کھانے والا) ہے۔ تاہم اگر آپ نے
ایٹ شوہرکومجوزہ تسم دیدی اور اس نے تسم کھالی تو یہ شرعاً جائز ہے اور اس کے لیے الله تعالی کا
ارشاد ہے:

## وَاحْفَظُوۡۤااَيُهَانَّكُمُ ۗ

ترجمه: "اوراين قسمول كي حفاظت كرون، (المائده: ٨٩)-

لیکن اگر خدانخواسته وه قسم تو ژردیتا ہے تو اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا ، جو قر آن مجید کی سورة الما کدہ: کی آیت 89 میں بیان کیا گیا ہے ، لینی اپنے اوسط معیار کے مطابق دس مساکیین کو دووقت کا کھانا کھلانا یا آئہیں لباس فراہم کرنا ،اور جو بیہ نہ کر سکے تو وہ تین دن کے روز ب رکھے، فقط والله تعالی اعلم بالصواب۔

## عورت كاغيرمحرم كے ساتھ مشتر كه خاندان ميں رہنا

#### **سوال**:190

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مہنوں کی وفات کے بعداس کی ہوہ نے علم دین سے نکاح کرلیا بہنوں سے ایک بیٹاسلام دین اورعلم دین سے محمد نور ہے، بعدازاں علم دین کے انتقال کے بعداس کی ہوہ اپنے پہلے مرحوم شوہر کے بیٹے سلام دین کے ساتھ رہنے گی۔سلام دین کی شادی ہوئی گر جلد طلاق ہوگئ اب نہ اس کی بیوی ہے نہ اولا دیجمد نورشادی کر کے اپنی جوان ہوی کوسلام دین کے پاس چھوڑ کر آزاد کشمیر سے کراچی نوکری پر چلاگیا کچھ عرصے بعد محمد نورکی والدہ بھی فوت ہوگئ گراس کی جوان ہوی جس سے کراچی نوکری پر چلاگیا کچھ عرصے بعد محمد نورکی والدہ بھی فوت ہوگئ گراس کی جوان ہوی جس کے تین سے جوان ہوی مسلام دین کے سلام دین کے ساتھ دین جی ساتھ دورتی ہوگئ کا میں کے سلام دین کے سلام دین کے ساتھ دورتی ہوگئ کی جوان ہوی مسلام دین (جس کا ماں کی طرف سے بھائی کا ساتھ دورہ رہی ہوں کی طرف سے بھائی کا

رشتہ ہے)کے ساتھ رہ کئی ہے۔قرآن وحدیث کی روشی میں جواب در کارہے۔ (نذرحسین ، 75-۴ اسٹاف ٹاؤن ،کراچی یو نیورشی)

#### جواب:

کوئی شخص اپنی بھا کہی کے لئے محرم نہیں بنا سوائے اس کے کہوئی اور ایبارشہ بوجس سے وہ اس کا محرم بن جائے (مثلاً سلام دین نے اور محرنور کی بیوی نے کسی عورت کا دودھ پیابواور اس طرح دونوں کے درمیان رضائی بہن بھائی کا رشتہ قائم ہوگیا ہوتو الی صورت میں سلام دین ، محدنور کی بیوی کا رضائی بھائی ہوگا اور محرم ہوگا) لیکن وہ مردرشتے دار جو کسی بھی حوالے سے محرم نہیں بنتے ان کے ساتھ بے تکلف میل جول جا تر نہیں ہے شرعاً وہ اجنبی عورت کے تھی میں ہے۔

صديث شرب عن عقبة بن عامر أن رسول الله مَثَطَّة قال: "اياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الانصار: يا رسول الله افرأيت الحموقال الحموالموت.

اكك اور صديث من عن السخلون رجل بامرأة الاكان ثالثهما الشيطان\_

"کوئی مرد جب کسی (اجنبی) عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے، تو ان میں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے'، (رداہ التر ندی عن عررض الله تعالی عندرتم الحدیث 1171 )۔

اورفر ما يا:عن جابر،عن النبى مَنْ الله قال: لاتلجوا على المغيبات فان الشيطان يجرى من احدكم مجرى الدم

ان عورتوں کے پاس نہ جاؤ، جن کے شوہر موجود نہ ہوں ، کیونکہ شیطان تہمارے وجود میں اس طرح سرایت کرتا ہے جیسے تہماری رکوں میں خون تیرتا ہے، (ترندی، رقم الحدیث 1172

دارالكتب العلمية بيروت)-

ترجمہ: علی بن حسین سے روایت ہے کہ نبی کریم سلی آلیا مجد میں تعے اور آپ کی از وائی مطہرات آپ کے پاس تعیں ، وہ جانے لگیں تو آپ نے حضرت صفیہ سے فرمایا: بھہروتا کہ میں ہمی تہمارے ساتھ چلوں اور ان کا حجرہ حضرت اسامہ کے مکان میں تھا۔ نبی کریم سلی آلیا ہی ان کے ساتھ نکلے تو آپ کو انصار کے دوخص ملے ، انہوں نے نبی کریم سلی آلیا ہی و کیما اور آ می نکلی مجے نبی کریم سلی آلیا ہی و کیما اور آ می نکل مجے نبی کریم سلی آلیا ہی نہیں کریم سلی آلیا ہی انہوں نے نبی کریم سلی آلیا ہی انہوں نے نبی کریم سلی آلیا ہی انہوں الله سلی آلیا ہی : سبحان الله ! حیم ہے (بعنی میری ہوی ہے)۔ دونوں نے عرض کیا: یارسول الله سلی آئی ہی : سبحان الله!

دیم ہے (بعنی میری ہوی ہے)۔ دونوں نے عرض کیا: یارسول الله سلی آئی ہی : سبحان الله!

دیم ہے (بعنی میری ہوی ہے)۔ دونوں کی طرح دوڑتا ہے تو مجھے خدشہ ہوا کہ مبادا وہ فرمایا: شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو مجھے خدشہ ہوا کہ مبادا وہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ (یا بدگمانی) وال دے ، (مجمع بخاری ،جلا 2 رقم الحد عند 2038 مطبوعہ میں دون کی طرح دوڑتا ہے تو مجھے خدشہ ہوا کہ مبادا وہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ (یا بدگمانی) وال دے ، (مجمع بخاری ،جلا 2 رقم الحد عند 2038 مطبوعہ میں دیں ہوں۔)۔

صورت مسئولہ میں سلام دین ولدمہنوں اور محمدنور ولدعلم دین کی بیکوی کے درمیان حرمت نکاح کا کوئی اور شنہ بیں ہے، سلام دین جمدنور کا اخیافی (مال کی طرف ہے) بھائی ضرور ہے، سکام دین کے درمیان محرم ہونے کے سی رشینے کا سوال میں تذکر نہیں ہے، لہٰذا محمدنور ولدعلم دین کی بیوی کا سلام دین کے ساتھ اس طرح بے تکلف رہنا کہ ان کے خلوت میں ملنے کے مواقع ہوں، قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ محمدنور کی بیوی کا

سلام دین سے پردہ لازم ہے۔ ہمارے ہاں مشتر کہ خاندانی نظام SYSTEM)

SYSTEM) میں جہال بہت ی خوبیال ہیں ، وہاں ایک خامی بیہ کہ شری ججاب ، غیر مرد سے اجتناب اور دونوں کے ماہین خلوت سے کامل اجتناب کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے ، بشری کمزور یوں کے تحت بعض اوقات اس صورت حال سے مفاسد جنم لیتے ہیں۔ شری احتیا طرکا تقاضا تو یہ ہے کہ حقیقی بھائی (جے عینی بھی کہا جاتا ہے ) کی ہوی بھی اگر اپند رور یا جیٹھ کے ساتھ بعض مجبور یوں کے تحت ایک ہی مکان میں رہ رہی ہو ، جے عربی میں داریا ہمارے ہاں عرف میں حویلی کہتے ہیں ، اس میں بھی اس خاتون کا یونٹ یا جرہ الگ دور یا جا ہے ، جس میں غیر محرم لوگوں کے بے تکلف آنے جانے پر پابندی ہو ، اور گھریلو کام کاح اور ضرور یات کے لئے جب وہ خاتون اپنے "بیت سکنی" یا ججرے سے باہر آئے تو کاح اور ضرور یات کے لئے جب وہ خاتون اپنے "بیت سکنی" یا ججرے سے باہر آئے تو ستر و جاب کے شری کا کمل اہتمام کرے ، ضرورت کی صد تک بات کرے ، بے تکلف میل جول ، خوش گیاں اور آ منے سامنے آنے سے اجتناب کرے ۔

ہندوستان ہے۔ کا تھی کے مینی کے درآ مدشدہ حلال ذبیجہ کا تھی **سوال**:191

زید جوایک مسلمان کار دباری ہے اور طلال گوشت کا کار وبار کرتا ہے، دوسر اختص سلیم، زید کو طلال گوشت دینے کی پیشکش کرتا ہے، سلیم کا کہنا ہے کہ میں بیہ طلال گوشت ( بھینس کا بغیر ہڈی کا گوشت ) کارٹن میں پیک انڈیاسے بذر ایعہ بخری جہاز منگوا تا ہوں اور وہ گوشت دینے والی کمپنی بھی مسلمان کی ہے والی ممبئی میں واقع ہے سلیم نے وہاں کی کمیٹن محکمہ شرعیہ شہادہ ذیخ طلال ''کاسر شیفکیٹ بھی دیا ہے اور بیہ گوشت اس وقت کراچی کی ماریٹوش میں فروخت بھی ہور ہاہے اور اس کمپنی نے گوشت اس وقت کراچی کی ماریٹوش میں فروخت بھی ہور ہاہے اور اس کمپنی نے مسلمان کی زبان پریفین کرتے ہوئے کہ '' بی طلال گوشت ہے'' اپنے کاروبار میں استعال کرسکتے ہیں؟، (آصف قادری، لیافت آباد نمبر 4 نز داجمیری میچد، کراچی)۔

#### جواب:

سوال میں جوتفصیل آپ نے درج کی ہے، اس کےمطابق آپ مسلمان بھائی کی زبان براعماد کرسکتے ہیں،جبکہ مینی کا مالک بھی مسلمان ہے اور وہاں کے علماء نے اس کی توثیق بھی کردی ہے، لیکن اگر کاروبار بڑے پیانے پر ہور ہاہے تو آپ عین الیقین کی حد تک اطمینان حاصل کرنے کے لئے پاکستان ہے دومعتمدعلماء کووہاں بھیج دیں تا کہوہ ازاوّل تا آخرذ نے لے کر پیکنگ تک تمام Working Process کا مشاہرہ کر کے اس کے حلال ہونے کی تصدیق کریں ، یا ہندوستان کے دومعتمد ومتندعلاء کوبھی بیہ ذ مہداری تفویض کی جاسکتی ہے اور ان کی دیانت پر اعتماد کیا جاسکتا ہے ،'' محکمہ شرعیہ شہادہ ذبیح حلال'' کاہمیں علم نہیں کہ بیمسلمانوں کاغیرسر کاری ادارہ ہے یا حکومتِ ہندوستان کا قائم کردہ ہے،اس کے ارکان و ذمہ داران کون ہیں؟ ہوال میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔

41

پینشن اور براویڈنٹ فنڈ میں حکومت کی طرف سے اضافی رقم

### **سوال**:192

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے کے بارے میں کہ میں K-D-A میں ملازم تھا۔19 سال سروں کے بعد تقریبا 750 ملاز مین کو گولڈن ہینڈ ھیک دے کر فارغ کر دیا گیا ہے۔ ہماری ماہانہ پینشن بھی مقرر کی ہے دوران سروس ہماری تنخواہ سے ماہانہ فنڈ کا ٹا جاتا تھا۔ سروں سے فارغ کرتے وقت بالفرض جمارے فنڈ میں پچاس ہزار رویے ہیں تو گورنمنٹ ممیں ایک لاکھ دے گی معلوم بیر کرنا ہے کہ جورقم ہمیں ملی ہے شرعی طور پر بیکسی ہے اور پینشن کے بارے میں کیا تھم ہے؟ مہر بانی فر ما کرمسکا حل فر ما کیں؟ ، (محمد عرفان قادری)۔

مہینشن چونکہ حکومت تبرعاً اینے ملاز مین کو دیتی ہے ، چونکہ بیشرائط ملازمت میں ے ہے،اس کئے ملازم کا استحقاق بھی بن جاتا ہے، پیجائز ہے،اس کا دینا اور لینا دونوں جائز ہیں،ای طرح جن اداروں میں بیاصول ہے کہ ملازم کی تنخواہ سے جی پی فنڈ کی مد میں ماہانہ جتنی رقم کائی جائے گی ، اتن رقم وہ ادارہ اپی طرف سے تبرعاً اس فنڈ میں جنع کرے گا، جیما کہ آپ نے سوال میں لکھا ہے: تو یہ اگر اس ادارے کی طرف سے بطور تبر ع اور فضل واحسان کے ہے، تب بھی درست ہے ادرا گرشرا نظ ملازمت کا حصہ ہے، تب بھی درست ہے۔ مسجد کے چند ہے پرجق الحدمت کی ادا نیگی

سوال:193

کیافر ماتے ہیں علمائے کرام اس مسکے کے بارے میں ایک قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں جومبحداور مدرسہ کے لئے چندہ وغیرہ کرتا ہوں اس صورت میں چندہ کروں گا کہ اس چندے میں سے 15% کمیشن لوں گا، کیا اُن کو 15% کمیشن دینا صحیح ہے، جبکہ وہ قاری صاحب اس ادارے کے با قاعدہ تخواہ دار ملازم ہیں، شری تھم صادر فرما کرعند الله ماجور ہوں، (عبدالله مجلشن اقبال، کراچی)۔

#### جواب:

قرآن مجيد ميں ہے:

إِكْمَاالصَّدَ قُتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعُولِيْنَ عَلَيْهَا

تر جمه:'' زکوٰ ق کےمصارف صرف نقراءاورمساکین ہیں اور وہ لوگ جوز کوٰ ق وصول کرنے پر مامور ہیں''، (التوبہ:60)۔

وَالْعُولِيْنَ عَلَيْهَا كَتِحَت علام محمود آلوى تفسير روح المعانى من لکھتے ہیں کہ:

یہ دولوگ ہیں جنہیں امام (لیعنی عائم) صدقات کی وصول کرنے کے لئے مقرر کرتا ہے اور

"البحرالرائق" میں ہے کہ 'عامل 'عشر جنع کرنے والے اور وصول کرنے کے لئے کوشش کرنے والے کوبھی شامل ہے، اور 'عاش' سے مرادوہ فض ہے جسے امام (عائم) تجارتی گزرگا ہوں پر وہاں سے گزرنے والے تاجروں کے مال سے صدقہ لینے کے لئے مقرد کرتا ہے۔

"سائ ' سے مرادوہ فخص ہے کہ جومختلف علاقوں میں لوگوں کے پاس جاکران سے جنگل میں جرنے والے مویشیوں کی زکو قوصول کرے اور (عامل کو) وصول کردہ ذکو قوصد قات

میں سے اتنا دیا جائے کہ آنے اور جانے کے زمانے میں ان کے اور ان کے کارکنوں کی میں سے اتنا دیا جائے کہ آنے اور جائے کہ اس کی وصول کردہ زکو ہ وصد قات کے میں مردت کے لئے کافی ہو ، مگر اسے اتنا نہ دیا جائے کہ اس کی وصول کردہ زکو ہ وصد قات کے نصف سے زائد ہوجائے ، (روح المعانی ، جلد 10 من 121 ، داراحیا مالتر اث العربی)

وَالْعَبِلِينَ عَلَيْهَا كَامِعَى اوراس كَشرى احكام:

ایعنی جولوگ زکو قاور صدقات کو وصول کر کے لاتے ہیں ان کوان کی محنت اور مشقت کے مطابق مال زکو قا سے اُجرت دی جائے لیکن ہے اُجرت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ زکو قا کی مطابق مال زکو قاسے اُجرت دی جائے لیکن ہے اُجرت القاضی ج م ص ۵۸۷) اگر عامل کو وصول کر دہ تمام رقم یااس کے نصف پر محیط ہو (عنایت القاضی ج م ص ۵۸۷) اگر عامل کو اس مہم کے دوران کوئی شخص ذاتی طور پر پچھ مدیداور تحفہ دیتو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ اس کو بھی وصول شدہ زکو قاکی مرمیں شامل کر دے۔رسول الله ساتی اُلیّا ہے کا رشاد ہے:

عن عدى بن عميرة الكندى قال: سمعت رسول الله عني يقول: "من استعملناه منكم على عمل، فكتمنام خيطاً فما فوقه، كان غلولاً يأتى به يوم القيامة "قال: فقام اليه رجل أسود، من الانصار؛ كأنّى أنظر اليه فقال: يارسول الله عَنى عملك قال: "و مالك؟ "قال: سمعتك تقول كذاو كذا قال: "وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل، فليجى بقليله و كثيره، فما أوتى منه أخذ، وما نهى عنه انتهى "

ترجمہ: '' حضرت عدی بن عمیرہ کندی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله سالی الله سالی الله سالی الله عنه بیا فرمایا: اے لوگو! تم میں سے جس مخص نے ہمارے لیے کوئی عمل کیا پھراس میں سے کوئی چیز چھپالی خواہ وہ سوئی ہویا اس سے بھی کمتر چیز تو وہ خیانت ہے اور وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کرا ہے گا، تب ایک سیاہ فام انصاری اٹھا اور کہنے لگا، یارسول الله! اپناعمل مجھ سے لے لیجے ،آپ نے پوچھا: کیوں ؟اس نے کہا: میں نے آپ کو اس اس طرح فرماتے سنا ہے، آپ نے زمایا: میں نے ریکہا ہے کہ جس کوہم کوئی کام سونیس تو وہ قلیل اور کثیر ہر چیز کے آپ نے راس کوجودے دیا جائے وہ لے اور جوند دیا جائے وہ نے لئے۔

(صيح مسلم، رقم الحديث: ١٨٣٣ ، سنن ابودا وُ درقم الحديث: ٣٥٨١)

علامه علاؤالدين حسكفي مصارف زكوة كى بحث ميں لکھتے ہيں:

(وعامل فيعطي)ولو غنياً لاهاشمياً،الأنه فرغ نفسه لهذا العمل\_

ر سال یہ اور عامل کواس مال میں سے دیا جائے گا اگر چہوہ غنی ہولیکن ہاشمی نہ ہو،اس کئے کہ اس نے اپنی ذات کواس مال میں سے دیا جائے گا اگر چہوہ غنی ہولیکن ہاشمی نہ ہو،اس کئے کہ اس نے اپنی ذات کواس کام کے لئے فارغ کیا ہے۔۔۔۔آ گے چل کر لکھتے ہیں (بقدر عملہ) اس کے ممل کی مقدار (بعنی محنت) کے مطابق''، (ردالحتار علی الدرالخار جلد 3 ص: 257 مطبوعہ داراحیا والتراث العربی، بیروت)

ا ما م احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں کہ 'عاملِ زکو ہ جسے حاکم اسلام نے ارباب اموال سے تھیل زکو ہ جسے حاکم اسلام نے ارباب اموال سے تھیلِ زکو ہ پرمقرر کیا ، وہ جب تحصیل کرے تو بحالت غنا بھی بھندرا پے عمل کے لیے سکتا ہے ، اگر ہاشمی ندہو'۔ (فادی رضویہ: جلد 10 برم برعد رضافا وَغریش ، لا بور)۔

خلاصۂ کلام یہ کہ عاملین زکو ہ وغر (لینی زکو ہ ،صدقات اور عشر کی وصولیا بی پر مامورافراد)

کے لئے شریعت نے حق الخدمت کوجائز رکھا ہے اور یہ حق الخدمت اسے اس کی وصول شدہ
زکو ہ وعشر میں سے دیا جاسکتا ہے اور قرآن مجید کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں جہال
مصارف زکو ہ وصدقات کی آٹھ مدات (Categories) کو بیان کیا گیا ہے ، ان میں
تیسری مد ماملین زکو ہ نکی ہے ، بشر طیکہ وہ عامل غیر سید ہو ،فقہائے کرام نے مزید تصری
کی ہے کہ عاملی زکو ہ خواہ غنی ہو ، اسے اس کی وصول شدہ زکو ہ بی سے حق الخدمت دیا
جائے گا۔لیکن فقہائے کرام نے اس کی شرح متعین نہیں کی بلکہ حکومتِ اسلامیہ یا متعلقہ
ادارے کی صوابد ید پرچھوڑ ا ہے کہ اس کی محنت کے مطابق اسے حق الخدمت عطاکر دیں ،

لیکن بیاجرت اس کی وصول شدہ زکوۃ کے نصف سے زائدنہ ہو، اور جب زکوۃ وعشر (بینی صدقات واجبہ) میں سے عامل بینی کارکن کواجرت دی جاسکتی ہے تومسجد کے چندے میں سے (جونفلی صدقہ یا عطیہ ہے) بطریق اولی دی جاسکتی ہے۔

اب صورت مسئولہ میں اگر معجد و مدر سہ کے لئے چندہ جمع کرنا قاری صاحب کے فرائفِ منصبی وشرائط ملازمت میں شامل ہے، تو ان کے لئے علیحدہ اجرت کا مطالبہ جائز نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے بعنی ان کی منصبی و مہداری صرف تدریس، امامت و خطابت یا بطویہ مؤذن خدمات انجام دینا ہے، تو ان کے لئے اپنی اضافی خدمات ( یعنی چندہ جمع کرنے ) کا معاوضہ لینا جائز ہے، اس میں کوئی شرع قباحت نہیں ہے، جن الحذمت یا اجرت کارک شرح کا تعین انتظامیہ کا اختیار ہے اور جو معاملہ فریقین کی رضامندی سے طے پائے، وہ جائز ہے۔ سلف صالحین و فقہائے کرام نے صرف بیشرط عائدگی ہے کہ عامل کو اس کی جمع کردہ رقم کے نصف سے خرا کدا جرت نہدی جائے۔



# کیاعصری علوم کے ماہرین بھی قرآن وحدیث میں بیان کردہ فضیلتِ علم کے قل دار ہیں؟

سوال:194

وہ آیات یا احادیث جن میں علم اور اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے کیا ہے صرف علاء اور دینی علوم کے ماہرین مثلاً ڈاکٹر ، سائنس دان علاء اور دینی علوم کے ساتھ ہی خاص ہے یا د نیاوی علوم کے ماہرین مثلاً ڈاکٹر ، سائنس دان وغیرہ اور عصری علوم بھی شامل ہیں؟ قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرما کیں۔ وغیرہ اور عصری علوم بھی شامل ہیں؟ قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرما کیں۔ (محد طاہر سرفر از ، اندرو ٹھ نکیال آزاد کشمیر)

#### جواب:

علم فی نفسہ وجہ فضیلت ہے، یہاں تک کہ سدھائے ہوئے اور تربیت یافتہ شکاری کتے اور عقاب کو اگر بسم الله پڑھ کرشکار برچھوڑ اجائے تو ان کاشکار حلال ہے، ارشاد باری تعالی ہے:

يَسْتُكُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَهُمُ فَلُ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِّبُتُ وَمَاعَكَمُ ثِنَ الْجَوَالِ حِمُكَلِّدِيْنَ ثُعَلِّمُونَهُنَّ مِنَاعَلَمَ لُمُ اللهُ فَكُوامِما آمُسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَاذْكُرُوااسُمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ التَّعُوااللهُ اللهَ اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞

ترجمہ: (اےرسول مرم الوگ) آپ سے پوچھے ہیں کہ وہ کوئی چیزیں ہیں جوان کے لئے طلال کی گئی ہیں ،فر ہا دیجے اتمہارے لئے پاک چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں اور تم نے جو شکاری جانورسدھا لئے ہیں ،وراں حالیہ تم آئییں شکار کا طریقہ سکھانے والے ہو، تم آئییں اس طرح سکھاتے ہو، جس طرح تمہیں الله نے سکھایا ہے، سواس شکارے کھاؤجس کووہ (شکاری جانور) تمہارے لئے روک رکھیں اور (شکار پرچھوڑتے وقت) اس (شکاری جانور) پرتم الله کا نام لو،اور الله سے ڈرتے رہو، بیشک الله جلد ساب لینے والا ہے'۔ (اللائدہ:4) نام لو،اور الله سے ڈرتے رہو، بیشک الله جلد ساب لینے والا ہے'۔ (اللائدہ:4) یہاں یہ مسئلہ زیر بحث نہیں کہ شکاری جانوروں کے شکار کے حلال ہونے کی نقبی شرائط اور

شرعی ضوابط کیا ہیں ،بس اتناعرض کرنامقصود ہے کہ شکاری جانورکو شکار کیلئے سدھانے اور تربیت دینے پراسے بیامتیاز حاصل ہوجا تا ہے کہاس کاشکار شرعی شرا نظر کے ساتھ حلال ہے، یعن علم علی الاطلاق باعث فضیلت ہے اور قرآن کی تو پہلی وجی ہی قراءت اور علم ہے متعلق ہے، اولین وحی قرآنی پرمشمل سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیات ملاحظہ فرمالیجئے۔ پھر قرآن میں انسان کے ادوارِ تخلیق کا ذکر ہے، جو براہِ راست بیالوجی (Biology) ہے متعلق ہے، نظام فلکی ہمس وقمراورسیاروں کا ذکرہے،جو فلکیات اور بالائی فضا (Astronomy) سے متعلق ہے، بادلوں کی تشکیل اور ہوا وک کی ترمیل کا ذکر ہے جوموسمیات (Metrology) کاعلم ہے، تیر برکاذکرہے جو بحریات (Oceonology) کاعلم ہے، پوروں کاذکرہے، جودست شنای (Palmistory) کاعلم ہے، بحری حیات وحیوانات کا ذکر ہے، فولا داور اس کے منافع کا بطور خاص تذکرہ ہے، جو دھات سازی یا صدیدیات (Metallurgy) کا علم ہے، سورہُ سبا آیت: 7 میں ایٹم ( یعنی بنیادی غیر منقسم اکائی ، جے سائنسی زبان میں نیوٹرون اور پروٹون کہتے ہیں) کا اشار تا ذکر ہے، شہد اور شہد کی تھی ہمڑی اور اس کے جالے، مجھر، پرندوں ،غرض ہرطرح کے ذی حیات جانوروں کا ذکر ہے،زراعت ونباتات کا ذکر، پہاڑوں لیعنی جَبکیات کا الگ سے ذکر ہے، سورۃ الرحمٰن کی آیت: 33 میں تسخیر خلا کے امكان كالجمي ذكرہے ،الغرض كوئى شعبه علم ايبانہيں جس كا قرآن وحديث ميں صراحثا، اشارتابا كنايياذ كرنه بوبه

البذائي ابن جگه ہرشعبے كاعلم اجميت ركھتا ہے، البته بيا مرمسلم ہے كه علوم ميں باہم تفضيل (ليمن اليه البنا بي اور بعض اليه اليك علم كى دوسر علم پرفضيلت) كى نسبت موجود ہے، بعض علوم عاليه بيں اور بعض اليه بعض كاتعلق بعض كاتعلق معادسے ہے اور بعض كا ابتدا وار تقاو كا تنات اور اس دنیا ہے ہے، بعض كاتعلق حيات فاہرى ہے، بعض كا حيات برزخى ہے اور بعض كا آخرت ہے ہے۔ بعض كاتعلق دارى تعالى ، ذات رسول سائن الله اور بعض كا حقوق العباد ہے ، پھر يہ بعن ايك مسلم معاملات ہے ہے، بعض كاحقوق العباد ہے ، پھر يہ بھی ايك مسلم معاملات ہے ہے، بعض كاحقوق العباد ہے ، پھر يہ بھی ايك مسلم

پھر علم ،خواہ وہ قرآن وحدیث یا دیگر دین علوم ہی کیوں نہ ہوں ،ان میں بیام بھی معتبر ہے کہ انہیں کس مقصد کیلئے حاصل کیا جارہاہے یا حاصل کیا گیا ہے،

# مدیث پاک میں ہے:

توى خزانے كوذاتى دولت بناليا جائے گا، امانت كو مال غنيمت تبجه كر بڑب كرليا جائے گا، زكوة کو تاوان سمجھ لیا جائے گا ،اور دین سیکھا جائے گا مگر دین کے لئے نہیں (بلکہ دنیا کمانے کے لئے) ،ایک شخص اپنی بیوی کی فر ماں برداری کرے گا اور مال کی نافر مانی کرے گا ،اورایے دوست کوقریب رکھے گا اور اپنے باپ کوایئے سے دور رکھے گا مسجد میں شور وشغب ہوگا ، توم کا بد کار مخص ان کاسر دار ہوگا ، قوم کاسب سے کمینہ خص ان کے معاملات کا مختار ہوگا ، کسی مخص کی عزت (اس کے علم وکردار کی بنایز ہیں بلکہ)اس کے شرسے بیخے کے لئے کی جائے گی ،گانے بجانے والیوں اور آلات غنا کا دور دورہ ہوگا ہشراب (عام) بی جائے گی ،اس اُمّت کے بعد والے اپنے پہلوں پرلعن طعن کریں گے ،تو ایسے دور میں سرخ ہوا وَں ، زلزلوں ، زمین میں وهنس جانے صورتوں کے سے ہونے ،آسانوں سے سکباری ہونے ،الغرض (قیامت کی) الیی نشانیوں کا انتظار کرنا جواس طرح بے دریے نازل ہوں گی ، جیسے جواہرات کے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے اور اس کے ہیرے ایک ایک دانہ کرکے کرنے لگیں''۔

اس طویل حدیث میں علامات قیامت میں سے ریھی ہے کہ "علم دین کو تحض دنیا کمانے کے کئے حاصل کیا جائے گا''۔

لہٰذاعلم دین اور دیگرامور خیر پر بھی اجر آخرت کا مداراس پر ہے کہ بندے نے وہ مل محض رضاءِ الٰہی ،تَقرّ بوالٰہی اور اجرِ آخرت کے لئے کیا ہو، ورنہ دینوی اعتبار سے بظاہر نیک عمل یر بھی آخرت میں اجر کاحق دارنہیں ہوسکتا۔اور اگرعمل بظاہر خالص دینوی ہو،کیکن مقصو د للَّهِيت اوررضاء اللِّي ہوتو اس يرجمي اجر ملے گا ،مثلاً رسول الله ملتَّى لَيْلِهِم نے فرمایا:

'' انفاق فی سبیل الله'' کی کئی صورتیں ہیں ان میں سے سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جوتو اینے اہل وعیال پرخرچ کرے، (ریاض الصالحین بحوالہ بچمسلم)۔ایک اورروایت میں فرمایا: '' و ولقمه جوتم اپنی بیوی کے منه میں ڈالتے ہو، اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا''، (ریاض العدالين بحاله معيمين، باب النفقة على العيال) \_

اب آیئے ان علوم کی طرف جنہیں عصری علوم کہتے ہیں ،یہ سائنسز، میکنالوجیز، سوشل

سائنسز ،اقتصادیات ،ادبیات ،حسابیات اورنفسیات وغیرہ کے استے شعبے ہیں کہ ان کا احاطہ وشوار ہے ،صرف میڈیکل سائنس یعنی علم الطّب ہی کو لے لیجئے ، آج کل بیغ م اتنا پھیل چکا ہے کہ جدید انسانی کے تقریباً ہر ہرعضو کے ماہر بن الگ الگ ہیں ۔ بیعلوم فی نفسہ مباح ہیں ، ان میں سے بیشتر علوم میں کسی نہ کسی حوالے سے انسان کی فلاح ہے۔اگر کوئی شخص ان علوم کو اس لئے حاصل کرتا ہے کہ ان سے دنیا کمائے ،عیش وعشرت کر ہے،نفسانی شہوات وخواہشات کو پورا کر ہے، دوسر سے انسانوں کا اتحصال کر بے توبید استہ معصیت کا راستہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان علوم کو اس لئے حاصل کرتا ہے کہ ان کے ذریعے حلال طریقے سے اپنی اور اینے زیر کھا لئے افراد کے لئے حلال روزی کمائے ، توبید نیک عمل ہے ، وہ اس پر ماجور ہوگا۔ اگر ساتھ ساتھ اس کی دیت ہے تھی ہے کہ اسپنے اس علم فن یا ہمنر سے انسانیت بالحضوص اگر ساتھ ساتھ اس کی دیت ہے تھی ہے کہ اسپنے اس علم فن یا ہمنر سے انسانیت بالحضوص

مسلمانوں کی خدمت کرے گا، توبیا کیے طرح سے عبادت ہے۔ حیات وکا کنات اور انفس و آفاق پر ماہرانہ نظرر کھنے والے مومن کا ایمان الله تعالیٰ کی قدرت وجلالت پر ہراس مخص ہے زیادہ راسخ ہوگا، جوان علوم سے بے بہرہ ہے۔

ارشاد بارى تعالى ہے:

(1) سَنُرِيُهِمُ النِنَا فِي الْافَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَنَى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ آنَهُ الْحَقُّ الْمَسُورِ رَبِي الْمُعُولِهِمُ حَنَى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ آنَهُ الْحَقُ الْمَسُورِ رَبِي (قدرت كَى) نشانيال دكھا كيل كيآ فاقِ (عالم) ميل اور خودان كى ابنى ذات ميل، يهال تك كدان پرخوب واضح موجائے گا كديقينا وى (قرآن) حق بيئن دات ميل، يهال تك كدان پرخوب واضح موجائے گا كديقينا وى (قرآن) حق بيئن ، (الشورئ:53)-

(2) ٱلشَّهُسُ وَالْقَبَرُ بِحُسْمَانٍ ۞

ترجمه: "سورج اورجاندا يك حساب (اوركنٹرول) كے تابع بين "، (الرمن 5)-

(3) وَالشَّهُ سُ تَجْرِى لِسُنَقَرِّلَهَا أَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿ وَالْقَمَ قَلَالَهُ لَهُ مَنَازِلَ حَتَى عَادَكَالْعُرُ مُونِ الْقَدِيمِ ﴿ لَالشَّهُ سُ يَنْبَعِي لَهَا اَنْ تُدْمِكَ الْقَمَ وَلَا اللَّهُ مُسُ يَنْبَعِي لَهَا اَنْ تُدْمِكَ الْقَمَ وَلَا اللَّهُ مُ سَانِي النَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللهِ اللَّهُ مَن اللهُ الل

ترجمہ: "اورسورج اپنے متنقر پرروال دوال ہے، بیمقررہ نظام ہے، ایک الیم ہتی کا جو برے علم اور غلبے والی ہے، اورہم نے چا ندکیلئے منزلیس مقرر کررکھیں ہیں یہاں تک کہ ( آخرِ ماہ میں وہ ) تھجور کی خشک شاخ کی طرح (باریک) ہوجا تا ہے، نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ (جاتے جاتے) چا ندکو جا کیڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جاسکتی ہے، (بس) ہر ایک (اینے اینے ) مدار میں تیررہا ہے '، (یلین: 38 تا 40)۔

(4) إِنَّ فِي ْخَلْقِ السَّلُوٰتِ وَالْاَئُمُ مِنْ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَا مِلاَ لِيَتِلِأُ وَلِي الْوَ لَهَابِ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُهَارِ مِن اللَّهُ عَلَى وَمُرد كَيلِيَ (الله تعلی و مُرد كَیلِيُ (الله تعالی کی قدرت کی ) نشانیاں ہیں'، (آل مُران: 190)۔

ان آیات کوغور سے پڑھے اور پھرسوچے کہ اگر کوئی حیات وکا کنات اور فلکیات کا ماہر صاحب ایمان جب کا گنات اورخود انسانی ذات میں قدرت کی بے پایاں نشانیوں کا اپنا علم کی روشنی میں مشاہدہ ومطالعہ کرے گا، تو اس کا ایمان کتنا صادق، قو کی اور رائخ ہوگا۔ اور ذراسوچے: اگر چاند پر اتر نے والا پہلا خلانور دمسلمان ہوتا، اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں پر چم اسلام ہوتا تو کیا دنیا پر اسلام کی عظمت وسطوت کانقش ثبت نہ ہوتا؟۔ آج ہم مغرب اور اہل مغرب سے کیوں مرعوب ہیں جھن ان کی سائنسی، فنی منعتی، ہوتا؟۔ آج ہم مغرب اور اہل مغرب سے کیوں مرعوب ہیں جھن ان کی سائنسی، فنی منعتی، تجارتی ہر بی اور اقتصادی برتری کے باعث ، اور اس کے حصول کا سبب عصری علوم پر ان کی کمل دسترس اور غلبہ ہے۔

اگروہ ان علوم کو اس نیت سے حاصل کرتا ہے کہ ان میں مرتبہ کمال حاصل کر کے دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو غالب کرے اور باطل کو مغلوب کرے ، اسلام کی عظمتِ رفتہ کو واپس لائے تو یہ بہت بڑی سعادت وعبادت ہے ، اگر ایسا ہخص عام زندگی میں دینی فرائض ، واجبات اور سنن کا پابند ہے ، مگر بقیہ وقت نیک نیتی کے ساتھ غلبہ اسلام کے لئے علوم جدیدہ یا عمری علوم میں مہارت کے لئے صرف کرتا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ الله تعالی اس کوفلی میں مہارت کے لئے صرف کرتا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ الله تعالی اس کوفلی مازیں پڑھنے والے ، نغلی روزے رکھنے والوں سے زیادہ اجرعطا کرے۔

ضروریات دین کاعلم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض کفایہ ہے اور دین ہیں تفقہ اور مہارت تامہ پیدا کرنا، بدامت پر فرض کفایہ ہے، بالکل ای طرح دورِ حاضر کے ان تمام سائنسی وفئی علوم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، جن کے بغیر قوموں کی مادّی ترقی عملاً ناممکن ہے اور جن علی مہارت کے باعث کفار و مشرکین اور یہود و نصار کی مسلمانوں پر غالب آچکے ہیں اور مسلمان اس وقت تعرفدلت میں گرے ہوئے ہیں، لیح کموجود میں اسباب ظاہری اور زمینی مسلمان اس وقت تعرفدلت میں گرے ہوئے ہیں، لیح کموجود میں اسباب ظاہری اور زمینی حقائق کی روسے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے او بارو ترز کی کاید دور شاید بھی ختم نہ ہو، الله تعالی تا در مطلق ہے، اسباب اس کی مشیت کے تابع ہیں، وہ مافوق الاسباب آن واحد میں چاہت تو کایا پلیٹ دے، اسباب اس کی مشیت کے تابع ہیں، وہ مافوق الاسباب آن واحد مشتر بی چاریہ مستر کے تابع ہیں، اور مسلمانوں کے غلبے کے لئے مستر بی عارب کے مطابق اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کے لئے عمری علوم کا حاصل کرنے والاعلمی فضیلت کی تمام برکات و تمرات کاحق دار ہے، یہ الگ عصری علوم کا حاصل کرنے والاعلمی فضیلت کی تمام برکات و تمرات کاحق دار ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کا درجد بی علوم کے بعد ہے۔

مقرره تعداد میں اوراد ووظا ئف اورتسبیحات واذ کار کی تحکمت

سوال:195

بعض مواقع پرلوگ ایک خاص تعداد میں تسبیحات اور وظا کف پڑھتے ہیں ، تھجور کی تھلیوں یا دانوں پر پڑھتے ہیں یا تنبیح کا استعال کرتے ہیں ، اس تعداد کے تعین اور اس طریقۂ کار کی اصل کیا ہے اور اس کی تعکمت کیا ہے ، (محمومتیق الرحمٰن شہداد پور شلع ساتھ مرابع کی استان کھڑ) محمومت کیا ہے ، (محمومتیق الرحمٰن شہداد پور شلع ساتھ مرابع کی تعکمت کیا ہے ، (محمومتیق الرحمٰن شہداد پور شلع ساتھ مرابع کی تعکمت کیا ہے ، (محمومتیق الرحمٰن شہداد پور شلع ساتھ مرابع کیا ہے ، (محمومتی الرحمٰن شہداد پور شلع ساتھ مرابع کی تعکمت کیا ہے ، (محمومتی الرحمٰن شہداد پور شلع ساتھ مرابع کی تعکمت کیا ہے ، (محمومتی کا دی الحمٰن شہداد پور شلع ساتھ کیا ہے ، (محمومتی کیا ہے ، دور شلع ساتھ کی تعکمت کیا ہے ، دور سلع ساتھ کی تعکمت کیا ہے ، دور شلع کی تعکمت کی تعکمت کیا ہے ، دور شلع کی تعکمت کی تعکمت کیا ہے ، دور شلع کی تعکمت کیا ہے ، دور شلع کی تعکمت کیا ہے ، دور شلع کی تعکمت کی تع

# يهلي چندا حاديث مباركه ملاحظة فرمائين:

(1) عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَنْ من قال: "لا إله إلاّالله وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ المُلكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيُ قَدِيْرٌ" فى يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة سيّئة وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ولم يات احد بافضل مما جآء به الارجل

عمل اكثر منه\_ متفق عليه\_

(2) عن ابى هريرة قال جاء ت فاطمة الى النبى مُنظِينة تساله خادماً فقال الا ادلک على ما هو خير من خادم تسبحين الله ثلثاً و ثلثين و تحمدين الله ثلثا و ثلثين و تحمدين الله ثلثا و ثلثين و تحمدين الله ثلثا و ثلثين و تكبرين الله اربعا و ثلثين عند كل صلوة و عند منامك.

ترجمہ: '' حضرت ابو ہر ررہ درضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ درضی الله عنہانے رسول الله سالی آئیل کی خدمت میں حاضر ہوکر ایک خادم کا سوال کیا، آپ نے فرمایا: میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا وی جوخادم سے بہتر ہے: ہر (فرض) نماز کے بعد اور سوتے وقت تینتیس بار ''منہ تحانَ اللّٰهِ '' بینتیس بار ''اللّٰهِ انْکَبُرُ '' پڑھا کرو'۔ (مقلوۃ:209) اللّٰهِ '' بینتیس بار ''اللّٰهُ انْکَبُرُ '' پڑھا کرو'۔ (مقلوۃ:209)

(3) عن ابى سعيد قال قال رسول الله مَنْظَمْ من قال حين ياوى الى فراشه: "أَسْتَغُفِرُ اللهُ الَّذِي لَآ إِللهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ" ثَلَثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ الله لَهُ ذُنُوبَهُ وان كانت مثل زبدالبحر اوعددرمل عالج اوعدد ورق الشجراوعدد ايام الدنيا\_

ہوں''، (مشکوۃ بحوالہ ترندی: 211)۔

(4) عن ابى هريرة قال قال رسول الله مَنْ من سبح الله فى دبر كل صلوة ثلثا و ثلثين وحمدالله ثلثا و ثلثين وكبر الله ثلثا و ثلثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شئ قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر-

ترجمہ: "حضرت ابو ہر برہ وضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سنی آیکی نے فرمایا: جس نے ہر (فرض) نماز کے بعد تینتیس بار "سُبُحَانَ اللهِ"، تینتیس بار" اَلْحَمُدُ لِلَّهِ" اور تینتیس بار"اَللهٔ اَکْبَو" پڑھا اور بیر تنبیحات کی کل) تعداد 99 ہوجائے گی، اور فرمایا ایک بار) "آلا الله اَکْبَو" پڑھا اور بیر تنبیحات کی کل) تعداد 99 ہوجائے گی، اور فرمایا (ایک بار) "آلا الله وَحُدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْمَحُمُدُ وَهُوَ عَلَیٰ کُلُّ اللهُ اَلٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْمُحَمُدُ وَهُوَ عَلَیٰ کُلُّ شَنَیْءَ قَدِیْر" پڑھنے سے (بی تعداد) بوری 100 ہوجائے گی، تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جا کی ، تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جا کیں گئی ہوا میں کے خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہول"، (مُقَلُوهُ بَوَالْمُسلم: 89)۔

(5) وعن عثمان بن ابى العاص انه شكى الى رسول الله عَلَيْ وجعاً يجده فى جسده فقال له رسول الله عَلَيْ ضع يدك على الذى يالم من جسدك وقل بسم الله ثلثا وقل سبع مرات: "أعُودُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَآ اَجِدُ وَاُحَاذِرُ" قال ففعلت فاذهب الله ماكان بى -

ترجمہ: "حضرت عمّان بن ابوالعاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله سائی اَلیّم نے ان سے فرمایا:
الله سائی آئی ہے اپنے بدن میں دردکی شکایت کی تو رسول الله سائی آئی نے ان سے فرمایا:
تمہارے جسم میں جہاں پر درد ہے ، وہاں پر اپنا ہاتھ رکھواور (پھر) تین بار "بِسُم اللّهِ اللّهُ حَمْنِ الوَّحِمْنِ الوَّمْنِ مِنْ المَنْسِ مِنَ الوَّمْنِ الوَّمْنِ الوَّمْنِ الوَّمْنِ الوَّمْنِ الوَّمْنِ الوَّمْنِ الوَلْمُ الولِ الوَلْمُ الولُولِ الولِ الوَلْمُ الولِ الولِ الولِ الولِ الولِ الولِ الولِ الولِ الولِ الولِي الولَّ الولِ الولِي الولْلُ الولِي الولْمُ الولِمُ الولْمُ الولْمُ الولِمُ الولِمُ الولْمُ الولْمُ الولِمُ الولْمُ الولْمُ الولِمُ الولْمُ الولِمُ الولْمُ الولْمُ الولْمُ الولْمُ الولْمُ الولْمُ الولِمُ الولِ

كيا تو الله تعالى نے مجھے درد سے نجات عطافر مادى''، (منتلوۃ بحوالہ بح مسلم: 134)۔

(6) وعن ابان بن عثنن قال سمعت ابى يقول قال رسول الله عَلَيْهُما من عبد يقول في صباح كل يوم و مساءِ كل ليلةٍ باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شئ فكان ابان قد اصابه طرف فالج فجعل الرجل ينظر اليه فقال له ابان ما تنظر الى اما ان الحديث كما حد ثتك ولكني لم اقله يومئذ ليمضى الله على قدره رواه الترمذي وابن ماجة وابو داؤد وفي رواية لم تصبه فجاءة بلاء حتى يمسى عصبح ومن قالها حين يصبح لم تصبه فجاءة بلاء حتى يمسى عصبح ومن قالها حين يصبح لم تصبه فجاءة بلاء حتى يمسى عصبح لم تصبه فجاءة بلاء حتى يمسى

ترجمہ: '' حضرت ابان بن عثان رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے اپ والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول الله سائی آیا کی فر مایا: جو خص ہر روزضی کے وقت اور ہر رات شام کو تین بارید دعا پڑھے گا تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، (وہ دعا یہ ہے) "بِسنے اللّٰهِ اللّٰهِ عُمْ اَسْدِ بنہ بنی ہی ہی ہی السّماَءِ وَ هُوَ السّمِیعُ الْعَلِیٰم" اللّٰهِ کَ لَا يَضُرُ مَعَ اسْدِ بنہ بنی ءُ فِی الاَرْضِ وَ لَا فِی السّماَءِ وَ هُوَ السّمِیعُ الْعَلِیٰم" اللّٰهِ کَ بعد (ایک موقع پر) حضرت ابان کو (جم کے کسی حصی میں) فالج ہوگیا، تو ایک مخص (جس نے ان سے یہ حدیث می ، چرت سے) آئیں (سوالیہ انداز میں) دیکھنے کا گا، کہ کو یا بو چور ہا ہو کہ آب نے تو یہ دعا پڑھی ، چرت سے) آئیں (سوالیہ انداز میں) دیکھنے حضرت ابان نے (اس کی آنکھوں میں سوال کی چمک محسوں کرکے) اس سے فر مایا کہ تم میری جانب (سوالیہ انداز میں) کیوں دیکھ رہے ہو؟، حدیث وہی ہے جو میں نے آپ میری جانب (سوالیہ انداز میں) کیوں دیکھ رہے ہو؟، حدیث وہی ہے جو میں نے آپ میری جانب (سوالیہ انداز میں) کیوں دیکھ رہے ہو؟، حدیث وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، لیکن چونکہ الله کی تقدیر میں اس خاص موقع پر اس بیاری نے جھے لائل کے میں اس روز (بھول گیا اور) یہ دعا پڑھ ضراکا'۔

(مكلُوق بحواله ترندي ابن ماجدوا بوداؤد:209)

اس دعا کا ترجمہ بیہ ہے: '' الله تعالیٰ کے اسم مبارک سے ،کہ جس کے اسم مقدس (کی برکات) شامل حال ہوں تو زمین وآسان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاسکتی اور وہ خوب سننے

والااورخوب جاننے والا ہے'۔

(7) وعن ثوبان قال قال رسول الله عَنْ ما من عبد مسلم يقول اذا امسى واذا اصبى واذا اصبح ثلثا رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد نبياً الاكان حقاً على الله ان يرضيه يوم القيمة \_

ترجمه: "حضرت ثوبان رضى الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله سانی اینی نے فرمایا: جو مسلمان بنده (ہرروز) صبح وشام کے وقت تین بار بدوعا پڑھے گا، توالله تعالیٰ کے ذمه کرم پر ہے کہ روز قیامت (اپنے) اس بندے کوراضی کردے (یعنی اسے استے عظیم اجرسے نواز دے گا کہ وہ مروروشاد مانی میں ڈوب جائے گا)، (وہ دعا یہ ہے): "رَضِینُ بِاللّٰهِ رَبّا وَبِالْاسُلاَم دِیناً وَ بِمُحَمَّدِ نَبِیًا". (مشکرة بحاله منداحمد وترندی: 210)۔

دعا كاتر جمد سيه به في الله جَلَّ شائد كورَ ب كى حيثيت سے ، اسلام كوبطور دين كے اور حضرت محدمالله الله عند الله على شائد كور ب كى حيثيت سے ، اسلام كوبطور دين كے اور حضرت محدمالله الله عند اور حضرت محدمالله الله عند كرايا ہے '۔

(8) عن الحارث بن مسلم التميمي عن ابيه عن رسول الله على الله المراليه فقال اذا انصرفت من صلوة المغرب فقل قبل ان تكلم احداً اللهم اجرني من النار سبع مرات فانك اذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جواز منها واذا صليت الصبح فقل كذلك فانك اذا مت في يومك كتب لك جواز منها واذا صليت الصبح فقل كذلك فانك اذا مت في يومك كتب لك جواز منها .

اہم غور وفکر کے نتیج میں جو حکمت ہماری سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے: جس طرح جسمانی امراض انسان کولاحق ہوتے ہیں اور طبیب جسمانی یعنی ڈاکٹر اور طبیب اپنے تجربے اور علم مہارت سے ان امراض کے علاج کیلئے پر ہیز ، ورزش اور دوائیں ایک خاص مقدار کے ساتھ تجویز کرتے ہیں اور ان کے استعال کے اوقات ، طریقہ ، مقدار اور مدت بتاتے ہیں اور مریض ان کے علم ، تجربے اور مہارت پر اعتماد کرکے ان پڑھل کرتا ہے۔ حالانکہ مریض کی قو خواہش ہوتی ہے کہ کسی دردیا بیماری کے ازالہ کے لیے سات یا دس دن کا نسخہ جو تجویز کر عمل ساتھال کر لیتا اور فوری شفا عمل ہے ، کاش ایسا ہوتا کہ ایک ہی وقت میں وہ ساری دو ااستعال کر لیتا اور فوری شفا پالیتا، لیکن ایسا نہیں ہوسکتا بلکہ بہت ممکن ہے ایسا کرنے سے مرض اور بڑھ جائے یا کوئی اور بیاری لاحق ہوجائے یا کوئی اور بیاری لاحق ہوجائے ایا کوئی اور بیاری لاحق ہوجائے ایا کوئی ہوجائے۔

اور بیاری لائل ہوجائے۔ اس طرح رسول اکرم ملٹی آئیلم طبیب روحانی وایمانی ہیں اور آپ بہتر جانے ہیں کہ اور اس میں اور آپ بہتر جانے ہیں کہ اور حانی مزار میں اور اس میں رخواہ وہ مرض اعتقادی ہو یا اخلاقی ) کون می روحانی غذاء کتنی مقدار میں اور اس میں دی جائے۔فرق یہ ہے کہ جسمانی طبیب ،ڈاکٹر وہمعالج کی تشخیص وجمح میں غلطی کا احتمال ہوسکتا ہے بلکہ ہوتا رہتا ہے ، ممرطبیب کامل سید المرسلین میں گئے ہوتا رہتا ہے ، ممرطبیب کامل سید المرسلین میں گئے ہوتا رہتا ہے ، ممرطبیب کامل سید المرسلین میں گئے ہوتا کی تشخیص حبم بین اور علاج میں خطا کا ہم کر کوئی احتمال نہیں ہے ، بلکہ اس کا وہم بھی نہیں کیا جاسکتا ۔ کلمام رہانی ہت ہوتا ہوتا کی دوحانی تا جیم اور و نیوی واخروا برکات اوروسیار نجات ہونامسلم امر ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جومومنوں کے لیے شفاء اور رحمت ہے''۔ (بی اسرائیل:83)۔ لہذا ہمار اایمان ہے کہ رسول الله مسلیٰ آئیلِ نے جن د نیوی واُخروی مقاصدِ خیر کے لیے، برکات کے لیے، دفع بلیات کے لیے، ازالہ امراض کے لیے، مکر شیطان وشرو رنفس سے بجنے کے لیے، نار جہنم سے بناہ اور حصول جنت کے لیے خاص مواقع پر ، خاص اوقات میں ، ایک

مقررہ تعداد میں جواورادووظا کف اور تسبیحات بتائی ہیں ،ان پر پورے ایمان ویقین کے مقررہ تعداد میں جواورادووظا کف اور تسبیحات بتائی ہیں ،ان پر پورے ایمان ویقین کے ساتھ جو ممل کریے ،وہ ان شاءاللہ العزیز ضروراس اجروثو اب سے بہرہ ور ہوگا ،جس کا الله

تعالی نے وعدہ فرمایا ہے یا جس کی آپ نے بشارت دی ہے۔

ای طرح کجوری گفلیوں ، کسی اور پاک چیز کے دانوں یا تنبیج پر تعداد کا حساب کرنے کیلئے گئی کرنا جائز ہے۔ مشکوۃ '' باب فو ابِ التسبیح '' میں تر فدی وابودا وَد کے حوالے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کے حوالے سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے کہ وہ رسول الله سلٹی آیلی کے ساتھ ایک عورت کے ہاں گئے ، تو اس خاتون کے سامنے کھجور کی گفلیاں یا کنگریاں رکھی ہوئی تھیں ، جن پر وہ تسبیح پڑھ رہی تھیں ، آگے حدیث طویل ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ ملاعلی القاری '' مرقاۃ المفاتی '' میں لکھتے ہیں کہ حضور ساٹی آئیلی کی اس خاتون کے اس علی برنا پہند بدگی کا اظہار نہ کرنا ، اس کے جواز کی دلیل ہے ، اصطلاح محدثین میں اسے ' حدیث تقریری'' کہتے ہیں۔

حفظ کے بچوں کیلئے سجد ہُ تلاوت کا مسئلہ اور تلاوت کا ایصال تواب برائے کرم مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات قرآن وسنت کی روشی میں عنایت فر ماکر راہنمائی فرمائیں۔

سوال:196

سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ اور سجدہ تلاوت جوداجب ہے،حفظ کرنے والے بچوں اور اساتذہ کے لیے کیا تھم ہے،سارا دن بچے بہت ساری آیات سجدہ پڑھتے

اوراستاد سنتے ہیں، مدارس میں مجدہ تلاوت نہیں کیا جاتا استاد شاگر د برابر ہیں۔ طلباء قرآن خوانیوں پہ جاتے ہیں مدارس میں مجدہ تلاوت نہیں کرتے اس کا کیا تھم ہے، (محمر محبوب رضا ہمعرفت مولانا قاری محمرصدیق ،خطیب جامع مسجد خلفاء راشدین ،گلشن اقبال ،کراچی)۔

#### جواب:

سجدهٔ تلاوت واجب ہے اس مخص پرجس پرنماز واجب ہے۔

جيئة قاولى غانييس ب: سجدة التلاوة تجب على من تجب عليه الصلوة اذا قرء آية السجدة اوسمعها.

ترجمہ: ''سجدہ تلاوت اس مخص پرواجب ہوتا ہے جس پرنماز واجب ہے جبکہ اس نے آیت سجدہ پڑھی یاسنی ہو' ، ( نقاوی رضویہ ہے ۲۲۴ میہ ۲۲۴ جدید مطبوعہ رضافا وَعَرْیشَ ، لا ہور )۔ اور فقاوی درمختار میں ہے:

(على من كان) متعلق بيجب (اهلا لوجوب الصلوة) لانها من اجزائها - ترجمه: "ليني تجدة تلاوت ال پرواجب ب، جووجوب صلوة كاابل ب، كونكه يهي تمازكا ايك جزب ، الل كو تحت علامه شامى لكھتے ہيں كه وجوب صلوة كى الميت كيلئے اسلام، عقال، بلوغ اور حيض ونفاس سے طہارت شرط ہے۔ اس طرح علامه علاق الدين صلفى لكھتے ہيں:

(وهي سجدة بين تكبيرتين) مسنونتين جهراً و بين قيامين مستحبين (بلا رفع يدٍ وتشهدٍ وسلام ، وفيهاتسبيح السجود) في الاصحــ

ترجمہ: ''اور یہ (سجدہ تلاوت) دو تکبیروں کے درمیان ایک سجدہ ہے، ان دو تکبیروں کا بلند آواز سے کہناسنت ہے اور کھڑ ہے ہو کرسجد ہے میں جانا اور واپس کھڑ اہونامستحب ہاں میں نہ تو رفع یدین ہے اور نہ تشہدہی ہے اور نہ سلام، اور اس میں سیحے ترین روایت کے مطابق سجدے کی تبیع پڑھی جائے گی۔

اس كے تحت علامه ابن عابدين شامي "فتح القدير" كے حوالے سے لكھتے ہيں كه فرض تماز مير،

تو " سُبُحَانَ رَبِّیَ الْاَعُلیٰ" بی پڑھنا چاہے ، البتہ نوافل میں اور مسنون تبیجات اور دعا کیں بھی پڑھ سکتے ہیں ، اس طرح نماز کے باہر جو سجد ہُ تلاوت ہے ، اس میں بھی دیگر تبیجات اور تسبیحات اور منقول دعا کیں پڑھ سکتے ہے ، اس بات کو" الحکیۃ " ، " البحر" اور" النہر" میں قائم رکھا ہے ، (ردالی رعلی الدرالی اجد 2 میں 507 مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت)۔

اس معلوم ہوا کہ خارج نماز سجد ہو تلاوت کیلئے مستحب ہے کہ کھڑے ہو کر' الله اکبر''
کہد کر سجدہ میں جائے اور تبیجات سجدہ ومسنون دعا کمیں حسب تو فیق پڑھ لے اور ''الله اکبر'' کہد کر کھڑ اہوجائے ، اس میں کوئی لفظی نیت ، رفع پدین اور سلام وغیرہ نہیں ہیں ،
لکین اگر بیٹھے بیٹھے بھی سجد ہ تلاوت کر لیا تو ادا ہوجائے گا۔

مندرجہ بالاتفصیلات کی روشنی میں نابالغ بچوں پر آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا 'لیکن اساتذہ کو جاہیے کہ اس کی تاکید کرتے رہیں اور طلبہ کو اس کا طریقہ بھی بتاکیں ، تاکہ تربیت ہواور عادت ہے۔

اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اس کا اہتمام کریں اور طلباء کو بھی اس کی تاکید کریں تاکہ اس میں کوتا ہی نہ ہو، اور آیت سے مراد پوری آیت سجدہ ہے جسیا کہ شرح نقابیہ میں ہے: المراد بالایة تامة حنی لوقرأ ایة السجدة کلها الا الحرف الذی فی اخرها

لايسجد الخ\_

ترجمہ: "آیت سے مراد پوری آیت ہے جی کہ کس نے آیت بحدہ پڑھی مگر آخری حرف نہ پڑھاتو سجدہ لا زم نہیں' ، (بحوالہ فادئ رضویہ ہم ۲۲۳ جدید مطبور رضافا وَغریش ، لا ہور)۔

لیکن محض سجد کہ تلاوت سے بچنے کیلئے ایسا کر نا بڑی بذھیبی کی بات ہوگ ۔ سائل کی یہ بات مجمی سیح شیخ نہیں کہ طلباء قر آن خوانیوں میں جاتے ہیں اور سجدہ تلاوت نہیں کرتے ، ایسا عموی سم کم کا ناصیح نہیں ، کیونکہ بعض طلباء اس کا اہتمام کرتے ہیں اور دیگر طلباء کو تنبیہ بھی کرتے ہیں ، بہت مکن ہے کہ گھر جا کریہ لوگ سجد کہ تلاوت کر لیتے ہوں ، بغیر شبوت کے کسی کے بارے میں برگانی نہیں کرنی جا ہے۔

صحیح بخاری میں صدیت ہے: ایا کم و الظن فان الظن اکذب الحدیث۔ ترجمہ: '' برگمانی سے بچو! کیونکہ برگمانی سب سے برواجھوٹ ہے۔''.

اورسنن ابن ماجه ميس ب: ان الظن يخطئ و يصيب.

ترجمہ: '' بے شک گمان بھی غلط ثابت ہوتا ہے اور بھی درست بھی ہوتا ہے' ۔ یعنی بدگمانی سے احتیاط لازم ہے اور طلباء واسا تذہ کو تعلیم وینا اور انباع واجب کی تا کید کرنا امر مستحب ہے اور اس پراجر ملے گا۔ عام طور پرقر آن خوانی میں (صاحب خانہ یا کوئی اور) خود ہی چودہ سجد کے لیتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں کہ اس سے ان کا (پڑھنے والوں یا سننے والوں) کا واجب ادانہ ہوگا۔

#### سوال:197

مدارس میں دوران تعلیم دن بھر جوطلباء تلادت قرآن پاک کرتے ہیں، یادکرتے ہیں، ادکرتے ہیں، یادکرتے ہیں، استادکوسناتے ہیں وہی تلاوت کے بوئے پارے ایصال ثواب کے لیے جمع کرتے میں پاروں کا قرآن بنا کردے دیئے جاتے ہیں، بیسلسلہ ایصال ثواب کا ذریعہ بنرآ ہے، جب کہ طلباء پڑھتے ہوئے صرف اپنے فاکدے اور ضرورت کے لیے پڑھتے ہیں ایصال ثواب کی نیت نہیں ہوتی ،اس بارے میں شرعاً کیا تھم ہے۔ برائے کرم تغصیل سے وضاحت فرما

- بن ، (محرمحبوب رضا ،معرفت مولانا قاری محرصدیق ، خیلیب جامع مسجد خلفاء راشدین ، محکشن اقبال ،کراچی )-

#### جواب:

ایصال ثواب کے لیے بیشر طہیں کہ اس نے عمل ایصال ثواب ہی کی نیت سے كيا ہو۔ قرآن وسنت كے مطالعہ ہے يہ بات واضح ہوتى ہے كہ ايصال ثواب كے ليے تين امور لازم ہیں ورنہ ایصال تواب نہ ہوگا (1) عمل کرنے والامسلمان ہو(2) جسے ایصال تواب کیا جائے وہ مسلمان ہو(3)جس عمل کا نواب پہنچار ہاہے وہ نیک وجائز کام ہواگر صدقه وخیرات ہوتو حلال مال ہے ہو،اگران امور ہے کوئی چیزمفقو دہوتو ایصال تو ابنیں ہوسکتا۔سائل نے لکھا کہ طلباءاینے فائدے کے لیے پڑھتے اور سناتے ہیں حالانکہ اس میں طلباء کی کیاشخصیص مرحض جو بھی عبادت کرتا ہے اس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگرخالص ایصال ثواب کی نیت سے پڑھا جائے یا ایصال ثواب ( سائل والی صورت میں ) کیا جائے اس سےخود کو بڑاز بردست فائدہ ہوتا ہے کہتمام مرحومین کے برابراسے تواب ملتا ہے،اور پڑھنے والے کے ثواب میں کی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔جیسا کہ حدیث شریف میں آیا: رسول الله ملتی اینی نے فرمایا! جو محض قبرستان سے گزرے اور سور ہُ اخلاص گیارہ باریز ھکراس کا ثواب مردوں کو بخش دےاسے مردوں کی تعداد کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اسے دارقطنی ، دیلمی اورسلفی نے امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجہہ ہے روايت كياء ( فآويٰ رضوبه جلد 9 ص: 637 بمطبوعه رضا فا وُنڈيشن ) \_

علامہ شامی لکھتے ہیں: ہمارے علاء نے'' تج بدل'' کے باب میں اس امرکی تصریح کی ہے کہ انسان کیلئے بیدامر جائز ہے کہ وہ اپنے عمل کا ثواب دوسرے فخص کو ہدیہ کرے، جیسے نماز، روزہ یاصدقہ وغیرہ'' ہدایہ' میں ای طرح ہے۔ بلکہ فتا وکی'' الیّا تار خانیۃ' میں'' الحیط'' کے حوالے سے ہے بنفلی صدقہ کرنے والے کیلئے افضل بیہ ہے کہ تمام موشنین ومومنات کی نیت کرے کہ کا وراس کے اجرمیں کوئی کی واقع کرے، کیونکہ اس طرح اس کا ثواب ان سب کوبھی پہنچے گا اور اس کے اجرمیں کوئی کی واقع

نہیں ہوگی نید اہلسنت و جماعت کا فدہب ہے'۔آ گے چل کرعلامہ شامی لکھتے ہیں:
"اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ نفلی عبادت کرنے والا عبادت کرتے وقت ہی
دوسرے کو ثواب پہنچانے کی نیت کرے یا ابتداء تواپی ذات کیلئے کرے، مگر بعد میں اس کا
ثواب دوسرے کو پہنچادے ، کیونکہ ایصالی ثواب کے بارے میں فقہاء کا کلام مطلق ہے'۔
(ردالحار ملی الدرالخا، جلد 3 میں 142 مطبوعہ داراحیاء الراث العربی، بیروت)
ہلالی رمضان ، یوم النحر و عاشورہ کی تعیین کیلئے
ہلالی رمضان ، یوم النحر و عاشورہ کی تعیین کیلئے
قیاسات و تخمینی ضا بطوں کی شرعی حیثیت

سوال:198

اکشوہ مالناس کا پہ نظریہ ہے کہ جس دن عیدالفطر پڑے اس دن یوم عاشورہ ہوگا اور کی سالوں سے بید کیھنے میں بھی آرہا ہے کہ جس دن عیدالفطر ہوئی ہے اس دن یوم عاشورہ ہوا ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ بی نظریہ قرآن وحدیث کی روسے کہاں تک درست ہے؟ وضاحت فرما ئیں۔ اس مرتبہ عیدالفطر بدھ کو ہوئی تھی اور یوم عاشورہ منگل کو ہواتو لوگوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے چاند میں مولویوں نے گڑ بڑ کردی ہے کہ عیدمنگل کو پڑنی تھی گر بدھ کو ہوئی چاہیے تھی۔ عیدمنگل کو پڑنی تھی گر بدھ کو ہوئی چاہیے تھی۔ عیدمنگل کو پڑنی تھی گر بدھ کو ہوئی کے اس میں منگل کو ہوا عید بھی منگل کو ہوئی چاہیے تھی۔ میدمنگل کو پڑنی تھی گر بدھ کو ہوئی جو اب عنایت فرما ئیں، (محمر آصف قادری، جوڑیا بازار، کرا چی)۔

#### جواب

قری مہینہ شروع ہونے میں شرعاً رویتِ ہلال ( چاند دیکھنے) کا اعتبار ہے،
قیاسات وقر ائن پراس کا مدارنہیں ہے، ای طرح سائز کے اعتبار سے نہ چاند کے چھوٹے
بڑے ہونے کا عتبار ہے نہ اس امر کا اعتبار ہے کہ چاند مطلع پر گتنی دیر رہا۔ ای طرح اس
بات کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ جس دن شوال المکرم کا چاند نظر آئے اس دن محرم الحرام کی دس
تاریخ ہوگی اور اگر اعلانِ رویت اس کے برعکس ہوا ہے تویہ کہد دیا جائے کہ ثابت ہوا کہ وہ
اعلان غلاقھا۔

مرکزی رویتِ ہلال سمیٹی پاکستان میں تمام مسالک کے ثقنہ ومتندعلاء ہوتے ہیں اوروہ قیاسات ہخمینوں اورلوگوں کے تجربات بڑہیں بلکہ اصول شرع کی پاس داری کرکے فیصلہ کی تربیں

صيح مسلم كى ايك روايت ميں ہے كہ حضرت عبدالله بن عمر رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْصُما بيان كرتے بين كه رسول الله ما يُنْ يَعَالَى عَنْصُما بيان كرتے بين كه رسول الله ما يُنْ يُنِيَّمِ فَر مضان المبارك كا تذكره كيا پھر فرمايا: 'لَا تَصُومُو اَحَتَى تَرَوُهُ فَإِنْ أَعْمِى عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُو الله ـ 'لَا تَفْطِرُو اَحَتَى تَرَوُهُ فَإِنْ أَعْمِى عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُو الله ـ '

ترجمه: '' جاندو کیھے بغیرروز ہ مت رکھواور نہ جاندد کیھے بغیرعید کرو،اورا گرمطلع ابرآلود ہوتو (روزوں کی) مدت بوری کرو''، (صحیمسلم قم الحدیث:2459)۔

ریاریاں اللہ اورروایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمررَضِی اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْصُمَا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتیٰ این نے فرمایا:

تَكَشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَارَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوْاوَإِذَارَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوافَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْالَهُ. عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْالَهُ.

ترجمہ: '' مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے، جبتم جاند دیکے لوتو روزہ رکھواور جب جاند کھے لو تو عید کرواور جب مطلع ابرآ لود ہوتو مدت پوری کرؤ'، (میح مسلم رقم الحدیث: 2464)۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ ابوالبختر ی بیان کرتے ہیں:

"خَرَجُنَا لِعُمْرَةَ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطُنِ نَحُلَةَ تَرَاءَ يُنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: "هُوَابُنُ لَيُلَتَيْنِ." قَالَ: "فَلَقِينَاابُنَ عَبَّاسٍ رَضِى هُوَابُنُ ثَلَثِ عَنْهُمَا فَقُلْنَا: "إِنَّارَأَيْنَاالُهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَابُنُ ثَلَثٍ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا فَقُلْنَا لَيُلَقِرُ أَيْنَاالُهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَابُنُ ثَلَثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَابُنُ لَيُلَتَيْنِ . "فَقَالَ : "أَى لَيُلَقِرُ أَيْتُمُوهُ؟" قَالَ: " فَقُلْنَا لَيلَةً كَذَا بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَابُنُ لَيُلَتَيْنِ . "فَقَالَ : "أَى لَيُلَقِرُ أَيْتُمُوهُ؟" قَالَ: " فَقُلْنَا لَيلَةً كَذَا وَكَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: "إِنَّ اللّهُ قَدُأُمَدُهُ وَكَذَا لِيلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: "إِنَّ اللّهُ قَدُأُمَدُهُ لِيلُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " فَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ: " فَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَلِيلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " فَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ: " فَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " فَوْلُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " فَإِنْ الْعُمِى عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " فَإِنْ الْعُمِى عَلَيْكُمُ فَاللّهُ الْعُلُولُ الْعُدَى عَلَيْكُمُ فَالَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُدَى عَلَيْكُمُ فَالَاهُ الْعُلَاقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمه: " بم عمره كيك مح جب بم وادى تخله من يبني تو بم في عاندد بكنا شروع كيا بعض لوگول نے کہا:" بیتیسری رات کا جا ندہے۔" اور بعض لوگول نے کہا:" بیدوسری رات کا حاند ہے۔ 'راوی کہتے ہیں:'' پھر ہماری حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما ہے ملاقات ہوئی اوران سے ہم نے ذکر کیا کہ ہم نے جاندد یکھاہے بعض نے کہایہ تیسری رات کا چاندے اور بعض نے کہا دوسری رات کا جاندہ ، انہوں نے کہا: ''تم نے کس رات کو جاند و يكصاج " بهم في كها: " فلال فلال رات كول " إنهول في كها كدرسول الله ما ين يما يا: " الله تعالى نے ديکھنے كيلئے اسے بڑھاديا، وہ حقيقت ميں اى رات كاجا ندہے جس رات تم نے دیکھا ہے۔'ایک اورروایت میں بدالفاظ بھی آئے ہیں:'' اگر مطلع ابر آلود ہوتو گنتی (تىس دن) بورى كرۇ، (مىجىمسلى رقم الحديث: 2488)\_ المعجم الكبيرللطمر اني ميس ہے كه رسول اكرم سائيليا الله فير مايا:

"مِن اقْتِرَابِ السَّاعَةِ إِنْتِفَاحُ الْأَهِلَّةِ"

ترجمہ:'' قرب قیامت کی علامات ہے ہے کہ ہلال پھولے ہوئے لکیں سے''،

(رقم الحديث:10451)

دوسرى روايت من به كرسول الله ما في الله ما الل

"مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهِلَالُ قُبُلًا وَيُقَالُ هُوَ اللَّيُلَتَيُنِن \_

ترجمه: " علامات قيامت سے بے كه جاند بے تكلف نظراً ئے گااور كہا جائے گا كه دورات كا يه ''، ( كنز العمال ، بحواله طبر إنى اوسط ، رقم الحديث: 38470) \_

مشهور فقيه وامام ابل سنت اعلى حصرت مولا نااحمد رضاخان فاصل بريلوى قدس سره العزيز ان قیاسات اور تخمینوں کاردکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' مشتم، قياسات وقرائن مثلاً جا ندبرُ اتفا، روشْ نقا، ديريَك رباتو ضروركل كاتفاءِ آج بينْ كر لكلا توضرور پندرهوین كا ب، اشائيسوين كونظرآيا تقامبينة نيس كا بوگا، اشائيسوين كوبهت و یکها نظرنه آیامهینه انتیس کاموگا، به قیاسات توحسایات کی وقعت بھی نہیں رکھتے، پھران

عمل محض جہل وزّلل''۔ برمل محض جہل وزّلل''۔

زيدلكية بي:

ریست بی بی استقر انی کچھ اِختر ای قاعدے ، مثلاً رجب کی چوتھی رمضان کی کہلی ہوگ ، مفان کی کہلی ہوگ رمضان کی کہلی دی الحجہ کی دسویں ہوگ ۔ اگلے رمضان کی پانچویں اس رمضان کی کہلی ہوگی۔ چارمہنے برابر تمیں تمیں کے ہو چکے ہیں بیضر ورانتیس کا۔ تمین بے در پے انتیس کے ہوئے ہیں بیضر ورانتیس کا۔ تمین بے در پے انتیس کے ہوئے ہیں بیضر ورانتیس کا۔ تمین ہے در پے انتیس کے ہوئے ہیں بی شرور تمیں کا ہوگا۔ ان کا جواب اسی قدر میں ہے، ''مَا آَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَامِنُ مُلْطَانِ " حق سجانۂ نے ان باتوں برکوئی دلیل ندا تاری۔

وجیزامام کردری میں ہے:

"شهررمضان جاء يوم الخميس لايضحى أيضافي يوم الخميس مالم يتحقق أنه يوم النحر،ومانقل عن على رضى الله تعالى عنه: أن يوم اول الصوم يوم النحرليس بتشريع كلى بل إخبارعن اتفاقى في هذه السنةو كذاماهوالرابع من رجب لايلزم أن يكون غرةرمضان بل قد يتفق-"

ترجمہ: '' رمضان کا مہینہ جمعرات کوشروع ہواتو ہوم خمیس کوقربانی جائز نہ ہوگی جب تک اس بات کا جبوت نہ ہوجائے کہ بیقربانی کا دن ہے، اور بیہ جو حضرت علی رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ روز ہے کا پہلا دن عید کا دن ہوتا ہے، بیشر بعت کا قاعدہ کلینہیں بلکہ اس سال اتفاقا ایسا ہوجانے کا بیان ہے۔ ای طرح جور جب کا چوتھا دن ہے لازم نہیں وہ رمضان کا پہلا دن ہو، ہاں بھی ایسا اتفاقاً ہوجاتا ہے''۔

ون ہو، ہاں بھی ایسا اتفاقاً ہوجاتا ہے''۔

خزانہ المفتین میں فراوئ کرئی ہے ہے:

"مايروى ان يوم نحركم يوم صومكم كان وقع ذلك العام بعينه دون الأبدلأن من اول يوم رمضان الى غرةذى الحجة ثلاثة أشهر فلايوافق يوم النحريوم الصوم إلاأن يتم شهران من الثلثة وينقص الواحد فإذا تمت الشهور الثلثة أو شهران تقدم عليه فلايصح الإعتماد على هذا\_"

ترجمہ: '' یہ جومروی ہے کہتمہاری عید کادن تمہارے روزے کادن ہے، یہ ہمیشہ کیلئے نہیں بلکہ عین سال میں ایباوا قعہ ہوا تھا کیونکہ رمضان کے پہلے دن سے لے کر ذوالحجہ کے بہلے دن تک تین ماہ ہوتے تو یوم نحراور یوم صوم میں موافقت نہیں ہو علی مگراس صورت میں کہ جب ان تین ماہ میں دو کامل ہوں اور ایک ناقص ،اب اگر تینوں ماہ کامل ہوتے ہیں تواس سے تاُ خرہوگا اور اگر تین یا دوناقص ہوجاتے ہیں تو پھراس پر تقدم ہوگا ،الہذااس پر اعتما د درست تبيل' ، ( فأوى رضويه مع تخ يج وترجمه عربي عبارات ،ج: 10 بس: 430 تا 430) ـ ایک اورمقام پر لکھنے ہیں:سیدناامام جعفررضی الله عنه سے منقول ہے که "خامس رمضان الماضى اول رمضان الأتى" گزشته رمضان كى يانچوي آئنده رمضان كى بېلى ہے۔ بعض علاء نے کہااس کا پیچاس برس تک تجربہ ہوا ،ٹھیک اتر البعض معاصرین نے لکھا، ۱۲ برس سے میں بھی تجربہ کرتااور درست یا تاہوں۔(اقول) میں کہتا ہوں، مگر فقیرنے <u> کو با اے سے اب تک کے ورمضانوں میں خیال کیا چند ہی سال میں صاف فرق پڑ گیا۔</u> یا نج برس تک تو حساب ٹھیک تھااوراس قاعدے کے مطابق رمضان ۱۰ ۱۱ ساھ کی پنجم روزیک شنبه آئی ،گر ۴۰ ۱۳ ه بحساب تقویم کم اس دن مظنون تقی ،گرفقیر ۹۹ شعبان روز بنج شنبه کو دیهات میں تھا، کشادہ جنگل، صاف مطلع، ابر، غبار، دخان کسی علت کا نام نه نشان۔ میں اورمیرے ساتھ اورمسلمان ہر چندغور کرتے رہے رویت نہ ہوئی ،شب جمعہ کی خبر بھی نہ آئی ، شنبه کی عید قراریا کی۔

اب سوسا وکا حساب تقویم اگر غلط بھی مائے کہ مطلع صاف نہ تھا اور بھی ہمیا ت کیم کے شنبہ کی ممکن تھی ، تو تقیح قاعدہ کو اس دن کیم رکھے تو پنجم پنج شنبہ کی تھہرے گی۔ ۱۳۰ ساھ میں کیم بھی جمعرات کو ہونی چاہئے حالانکہ وہ بھہا دت عین بھی غلط ، اور بھی ہیا ت بھی ناممکن۔ لاجرم ماننا پڑے گا کہ ۱۳۰ ساھ میں ٹوٹ کیا۔ ہااین ہمہ اگر دائمہ بھی تو صرف ایک تجربہ ہے ، نہ حکم شری جس پرا حکام شرعیہ کی بنا ہو سکے ، (ایسنا منی نبر: 473,474)۔ الغرض اس طرح کے تجربات ، قیاسات اور تخمینوں کا قمری سال کی تعیمین و تحقیق شری اور

کھانے کے آ داب اور مسنون طریقہ

#### **سوال**:199

اسلام میں کھانا کھانے کے آ داب کیا ہیں اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟، تفصیل سے بیان کریں، (عابدہ پروین،سرگودھا)۔

## جواب:

#### (1) باتحدهونا:

کھانے کے آ داب میں ہے ایک ہے ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھولیں اور کلی کریں، اسے حدیث میں وضو ہے تعبیر کیا گیا ہے، حدیث میں ہے:

(۱) "عَنُ سَلْمَانَ قَالَ: قَرَاْتُ فِي التَّوْرَاةِ : إِنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبُلَهُ وَالْوُضُوءُ فَبُلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعُدَةً "قَدْ كُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي مَنْ الله عنه بيان كرتے بين كديس نے تورات ميں پڑھا تھا
ترجمہ: "حضرت سلمان فارى رضى الله عنه بيان كرتے بين كديس نے تورات ميں پڑھا تھا
كدكھانے كى بركت ، كھانے سے بہلے وضوكرنا ہے ، اس كاذكر ميں نے نبی ملتي الله عنه بيا، وقورات ميں باتھ تو آپ نے فرمايا: كھانے كى بركت كھانے سے بہلے اور بعد ميں وضوكرنا ہے ، (يعني ہاتھ دھونا اور كلى كرنا ہے ، (يعنى ہاتھ دھونا اور كلى كرنا ہے ، (يعنى ہاتھ دھونا اور كلى كرنا ہے ، (عن ابى داؤد، جلد ؛ 4 ص : 284 ، رقم الحد يث : 3755) -

(١١) "قَال رَسُولُ اللهِ تَنْظِيْم: مَنُ اَحَبُ اَنْ يُكْثِرَ الله خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّا إِذَا حَضَرَ غَذَا ءُه وَإِذَا رُفِعَ "\_

ترجمہ: '' رسول الله سلی آیا ہے نے فرمایا: جواس بات کو پسند کرتا ہے کہ الله تعالی اس کے گھریں خیر کی کثرت فرمائے تواسے جانے کہ جب کھانا چنا جائے (تواس وفت بھی) اور جب کھانا و اُنھالیا جائے تو (بھی) وضو کرے (بعنی ہاتھ دھو لے اور کلی کرے )''۔ (سنن اس ماجہ، رقم الحدیث: 3260)

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا ، الله تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت میں اضافے کا باعث ہے اور طبی لیاظ سے صفائی کا ذریعہ ہے اور اس مخص کی طبعی اور فطری نفاست اور یا کیزگی کی دلیل ہے۔

(2) کھانے سے پہلے ''بر صنا:

حديرف ياك من ب

"عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّه الشّيطانَ يَسْتَحِلُ الطّعَامَ أَنْ لا يُذُكّرِاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ".

ترجمہ: '' حضرت حذیفہ درضی الله عنہ بیان کرتے ہیں: کہ دسول الله سٹن کیائی نے فرمایا: جس کھانے پر (شروع کرتے وفت)'' بسم الله الرحمٰن الرحیم''نہ پڑھی جائے ،تو شیطان اُسے الله الرحمٰن الرحیم''نہ پڑھی جائے ،تو شیطان اُسے السے لئے حلال سمجھ لیتا ہے' ، (معکلوۃ بحوالہ محمسلم کتاب الاطعم میں :363)۔

ال حدیث معلوم ہوا کہ اگر کھانا کھانے سے پہلے "بسم الله" نہ پڑھی جائے تو شیطان
ال میں شریک ہوجا تا ہے اور اس میں برکت نہیں رہتی ، چنا نچہ ایک اور حدیث میں ہے کہ:
" حضرت جابر رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول الله سٹی آئی کی ارشاد
فرماتے ہوئے سنا: جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت الله
عزوجات کا نام لے لے ، تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے: (اب اس گھر میں) نہ تہارا
دات کا ٹھکانا ہے اور نہ ہی کھانا ، کین جب کوئی شخص (رات کو) اپنے گھر میں داخل ہوئے
وقت الله عزوجات کا نام نہ لے ، تو شیطان (اپنے چیلوں سے) کہتا ہے: تم نے رات کا کھانا
اور ٹھکانا ہائے "، (سلم نسانی ، ابن باجہ ، ابوداؤر ، رتم الحدیث: 3759)۔

ہاں اگر کوئی کھانا کھاتے وفت (شروع میں)''بسم الله'' پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آجائے، پڑھ لے، برکت دوبارہ لوٹ آتی ہے۔

مديث ياك مل ي

"عَن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ إِلَّهِ مَا إِذَا أَكُلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَذُكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ نَسِى

أَنْ يَّذُكُرَ اسْمَ اللهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَعُلُ بِسُمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَاخِرَهُ "-

ترجمه: "حضرت عائشه رضى الله عنها بيان كرتى بين كدرسول الله سلطة أيلم في فرمايا: جبتم من سيكوني فض كمانا كمائ اله عنها بيان كرتى بين كدرسول الله سلطة أيلم في أست من سيكوني فض كمانا كمائ اورشروع بين "بيم الله "برهنا بهول جائة وول بى أست يادة ي (فورة)" بيم الله "بره ليادة ي المين الله أوّلَهُ وَالْحِرَهُ".

(ترندى، نسائى، ابودا ؤد، رقم الحديث: 3761)

ابن عساکر نے حضرت عقبہ بن عامرے روایت کیا کہ رسول الله ملی آیا ہے۔ فرمایا: جس کھانے پرالله ملی آیا ہے اور اس کا کفارہ یہ کھانے پرالله کا نام نہ لیا جائے ، وہ بیاری ہے اور اس میں برکت نہیں ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ابھی دستر خوان نہ اٹھا یا گیا ہوتو 'بسم الله' پڑھ کر بچھ کھالے اور دستر خوان اٹھا لیا گیا ہوتو '' بسم الله' پڑھ کر بچھ کھالے اور دستر خوان اٹھا لیا گیا ہوتو '' بسم الله' پڑھ کر انگلیاں جائے ہے۔

# (3) دائيس باتھے کمانا:

# مديث پاک س ہے:

"عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي مَثَالِكُ قَالَ: إِذَا آكَلَ آحَدُكُمُ فَلْيَا كُلُ بِيَمِيُنِهِ وَإِذَاشَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ"\_

ترجمہ: '' حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی الله الله بن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی الله بن عمر رضی الله عنها بیان میں سے کوئی شخص کھانے اور جب پائی میں سے کوئی شخص کھانا کھائے اور جب پائی بیئے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور ہائیں ہیئے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور ہائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور ہائیں ہاتھ سے بیتا ہے' ، (مسلم ، تر فری ، نسائی ، ابوداؤد ، رتم الحدیث: 3770)۔

علاء نے کہا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانامستحب ہے، البتہ اگر کسی شخص کے دائیں ہاتھ میں کوئی عذر ہوکوئی مرض یازخم ہوتو پھر ہائیں ہاتھ سے کھانے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔
کوئی عذر ہوکوئی مرض یازخم ہوتو پھر ہائیں ہاتھ سے کھانے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔
(شرح صحیح مسلم ج:6ص:246)

### (4) تین انگلیوں سے کھانااور انگلیاں جاشا:

صدیب پاک میں ہے: ابن النجار نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت کیا کہ رسول الله سالی آیا ہے نے فر مایا: تین انگلیوں سے کھانا انبیاء کیہ م السلام کا طریقہ ہے اور تھیم نے ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کیا کہ نبی سالی آیا ہے نے فر مایا: تین انگلیوں سے کھاؤ کہ بیسنت ہے اور پانچوں انگلیوں سے کھاؤ کہ بیسنت ہے اور پانچوں انگلیوں سے نہ کھاؤ کہ بیا عراب (گنواروں) کا طریقہ ہے، (بہار شریعت جددہ 16 میں 597)۔

عن كعب بن مالك قال كان رسول مُنظِينًا يا كل بثلثة اصابع ويلعق يده قبل ان يمسحها \_

حضرت كعب بن ما لك رضى الله عنه فرمات بيل كه رسول الله سلخ اليلم تين الكليول سه كهات اور ماته يو محض (وهون) سن يهل ما ته جار الدر المعلق المحالة المر بلعق الاصابع والصحفة وقال الكم لا تدرون فى ايتها البركة.

حضرت جابرض الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم سلی ایکی نیار نے انگلیاں اور بیالہ (پلیٹ) چائے کا حکم فر مایا اور فرمایا کہ مہیں کیا معلوم کہ کس میں برکت ہے۔ (مشکلو ق بحوالہ سلم ص: 363) بعنی ممکن ہے جو انگلیوں پرلگا ہے یا جو پلیٹ میں رہ گیا ہے اس میں برکت ہواورتم اس سے محروم رہ جا و اللہ دا برکت کی محرومی سے نیچنے کے لیے انگلیوں اور برتن کو چائیا بہتر ہے اور اطباء کے زدیک یہ ہاضمہ کے لیے بھی مفید ہے۔

(5) اکشے ہوکر کھانے میں برکت ہے:

عَنُ وَخُشِيَ بِنِ حَرُبِ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْظِلَةٌ إِنَّا نَاكُلُ وَلَا نَشُبَعُ قَالَ :

فَلَعَلَّكُمْ تَاكُلُونَ مُتَفَرِّقِيْنَ قَالُوا: نَعَمُ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمُ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارَّكُ لَكُمْ فِيُهِ-

ترجمہ: '' حضرت وحثی بن حرب رضی الله عند سے روایت ہے کہ لوگوں نے رسول الله سلے اللہ سے عرض کی کہ ہم کھاتے ہیں گر پیٹ نہیں بھرتا ،ارشاد فر مایا: شایدتم الگ الگ کھاتے ہو، انھوں نے عرض کیا: جی ہاں (ایسا ہی ہے)!، فر مایا: اکھٹے بیٹھ کر کھا وَاور'' بسم الله' پڑھوتمہارے لیے اس میں برکت ہوگی' ،(این ماجہ، تم الحدیث: 3286)۔

# مديث پاک ميں ہے:

كُلُوا جَمِيْعاً وَّلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ \_

ترجمه:'' تم الحصے بیٹھ کرکھاؤ،الگ الگ ہوکرنہ کھاؤ، کیونکہ برکمت جماعت کے ساتھ ہے''، (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث 3287)۔

#### (6)رزق كاحرام:

اُم المُومنين حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم ملطق الله مکان میں تشریف لائے ،روٹی کا کلرا پڑا ہوا دیکھا،اس کولے کر پونچھا پھر کھا لیا،اور فرمایا: عائشہ! احجمی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز (روٹی) جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کرنہیں آئی، (بعن اگرناشکری کی وجہ ہے کوئی رزق کی کشادگی سے محروم ہوجائے تو پھر آسانی سے یہ نعمت واپس نہیں آئی)، (ابن ماجہ بوالہ بہار شریعت حصہ: 16 می 598)۔

حضرت عبدالله بن أم حرام رضى الله عنه سے روایت ہے کہ حضور سالی ایکی نے فر مایا: روئی کا احترام کروکہ وہ آسان وز مین کی برکات سے ہے۔ جوخص وسترخوان برگری ہوئی روئی کو کھا احترام کروکہ وہ آسان وز مین کی برکات سے ہے۔ جوخص وسترخوان برگری ہوئی روثی کو کھا لیے گا،اس کی مغفرت ہوجائے گی، (طبرانی بحوالہ بہارشریعت حصہ:16 ص:598)۔

#### (7) کھانا ٹھنڈاکر کے کھانا جا ہے:

حاکم نے حضرت جابر ہے اور ابوداؤد نے حضرت اساء سے روایت کیا کہ رسول الله سالی این الله سالی این الله سالی این ا و جدنے ارشاد فرمایا: کھانے کو محصنڈا کرلیا کرو کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے، (بہارشریعت

حصہ:16ص:598)۔

اس سے مرادیہ ہے کہ کھانا اتنا گرم نہ ہو کہ زبان یا منہ جلے اور آ دمی لذت اور سکون سے نہ کھا سے ہوگئی اسے نہ کھانے میں بھونک مارتا رہے جوطبی لحاظ سے بھی نقصان وہ ہے، وقت یا شخنڈ اکرنے کیلئے کھانے میں بھونک مارتا رہے جوطبی لحاظ سے بھی نقصان وہ ہے ، وقت سلیم اور نفاستِ طبع کے بھی منافی ہے اور ازروئے حدیث بھی منع ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کھانے ہے۔ اور اسے باس کرکے کھانیا جائے۔

#### (8) کھانے میں بھونک مارنے کی ممانعت:

" حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سائی ایم کھانے اور چینے کی چیز میں پھونک نہیں مارتے تھے اور کھانے اور پینے کے برتن میں سانس بھی نہیں اور چینے کی چیز میں پھونک نہیں مارتے تھے اور کھانے اور پینے کے برتن میں سانس بھی نہیں لیتے تھے"، (ابن ماجہ، رقم الحدیث: 3288)۔

'' دوسری حدیث میں ہے کہ رسول الله سال الله سال نے کھانے پینے کے برتن میں سانس لینے سے منع فر مایا ہے''، (ابن ماجہ، رقم الحدیث: 3428)۔

جدید طب بھی اس حدیث کی تا ئید کرتی ہے کہ سانس لینے سے نقصان دہ جراثیم باہر آتے ہیں اور وہ دوبارہ کھانے پینے کی اشیاء میں شامل ہو کر معدے میں جا کرنقصان پہنچا سکتے ہیں۔

### (9) اینسانے سے کھانا جا ہے:

اگر چندافراد کسی ایک تھال ،ٹرے ،طباق یا برتن میں استھے بیٹھ کر کھارہے ہوں تو ان کیلئے رسول الله ملٹی کیا ہے کہ ایت ہے :

حضرت عمر بن البی سلمہ رضی الله عنهما کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور نبی اکرم سٹی ایک پرورش میں تھا اور کھانے کے دوران میراہاتھ برتن میں ادھر اُدھر گھومتا تھا، تو آپ نے فر مایا: بیٹے! '' بسم الله'' پڑھو، دا کیں ہاتھ سے کھا وَاورا پنے سامنے سے کھا وَ۔ (ابن ماج، رقم الحدیث: 3267) ہاں اگر کسی بڑی ٹرے میں کئی طرح کے کھانے رکھے ہوں تو مختلف جگہ سے اپنی پندکی چیزیں لے سکتا ہے۔

#### (10) فيك لكاكركهان كى ممانعت:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبما فرماتے ہیں: میں نے رسول الله ملٹی ایکی کو بھی ٹیک لگا کر کھا تے ہیں: میں نے رسول الله ملٹی ایکی کو بھی ٹیک لگا کر کھا تے ہیں و یکھا۔ (ابوداؤد بحواله مشکوۃ)۔ بیوضع اختیار کرکے کھا نااس کئے نع ہے کہ بید کا ہلی بھی ہے اور تکبر کی بھی علامت ہے۔

(11) کھانے میں عیب نکالنامنع ہے اگر کھانا ببند ہوتو کھالے ، ورنہ چھوڑ دے:

" حصرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله ملٹی الله ملٹی ایکی کھانے میں عیب میں عیب میں عیب نکالا ، اگر کھانا پند ہوتا کھالیتے ورنہ چھوڑ دیتے" ، (مشکوٰۃ بحوالہ بخاری مسلم)۔

کھانے میں عیب نکالنا، ایک طرح سے رزق کی بے تو قیری ہے اور جس نے کھانا تیار کیا ہے، اس کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔

(12) كمان من توازن واعتدال كاتكم:

"ایک محفی بہت زیادہ کھا تا تھا پھروہ مسلمان ہوگیا تو کم کھانے لگا اس بات کا ذکررسول الله ملی اُلیّا ہے۔ اور مسلمان ایک آنت سے کھا تا ہے اور مسلمان ایک آنت سے کھا تا ہے اور کا فرسات آنت سے کھا تا ہے اور کا فرسات آنت سے کھا تا ہے اور کا فرسات آنت سے کھا تا ہے '، (مشکوۃ بحوالہ بخاری)۔

" حضرت مقدام بن معد مكرب رضى الله عند بيان كرتے بيں كه ميں نے رسول الله ملتى الله على الله عند بيان كرتے بيں كه ميں نے رسول الله ملتى الله عند بيان كرتے بيں كه ميں كة وكا في بيں ، اگر يفرماتے سنا كه آدمى نے بيٹ سے زيادہ كوئى برتن بيں بھرا ، ابن آدم كو چند لقمے كافى بيں ، اگر زيادہ كھانا ضرورى بوتو (معدے كے تين جھے كرلے) ، ايك تہائى خوراك كيلئے ، ايك تہائى بائى كيلئے اوراك كيلئے ، ايك تہائى موااور سانس كيلئے (خالى) ركھے ، (ابن ماجہ، تم الحدیث: 3379)۔

(13) كھانا كھاتے وقت بيٹھنے كاطريقه:

احادیث مبارکه میں کھانا کھاتے وقت بیٹھنے کا جوطریقہ بتایا گیاہے، وہ بہے:

(۱) انسان سرین کے بل پر بلیٹھے اور دونوں گھننے کھڑے رکھے ،اسے عربی میں'' اِقعاء'' کہتے ہیں۔

(II) ایک طریقه بیرے که بایال پاؤل بچهادے اور داہنا پاؤل کھڑار کھے۔ (بہارشریعت

ئ:16 ص:605)

حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول الله ملٹھائیلیم بطریق'' اِتداء'' بیٹھے ہوئے تھجوریں کھارہے تھے۔

ال حدیث سے بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کیلئے بطریق اِقعاء (سرین کے بل بیٹھ کر گھانے سے منع گھٹنوں کو کھڑا کرنا) بیٹھنا سنت ہے، بعض احادیث بیں فیک لگا کر بیٹھ کے کھانے سے منع کیا، بعض علاء نے اس حدیث کو آلتی پالتی (جارزانو) بیٹھ کر کھانے پرمحمول کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دوزانو بیٹھ کر کیا اگر وں بیٹھ کر کھانا سیجے طریقہ ہے، (شرہ سیجے سلم ج60 200)۔ کھانے کے دوت بایاں پاؤں بچھاد ہے اور دہنا کھڑار کھے یاسرین پر بیٹھے اور دونوں گھٹنے کھڑے دیے کے دقت بایاں پاؤں بچھادے اور دہنا کھڑار کھے یاسرین پر بیٹھے اور دونوں گھٹنے کھڑے دیے دیکھے۔

# (14) كمر بوكركهان اور چل يمركركهان كم الق تفصيل:

# (15) جوتے پہن کراورمیز کری پر کھانے پینے کا تھم:

اعلی حضرت علیه الرحمة لکھتے ہیں: کھانا کھاتے وفت جوتا اتار لیناسنت ہے، دارمی ،طبرانی ، ابویعلیٰ وحاکم بافادہ تصحیح ،حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه۔۔۔روایت ہے:

نون: آج کل کری میز پر بینی کر کھانا عام رواج ہوگیا ہے اور بینصاری کا خاص فرہی شِعار انہیں ہے، لیکن کری میز پر بیٹی کر کھانا اگر چہ خلاف سنت و مستحب ہے اور بلا شبہ نا پسند یدہ امر ہے، لیکن اسے " ندشہ بالنصاری " کی وعید کا مصدات قرار وینا دین میں یُسر کا تقاضا نہیں ہے، تا ہم بعض اکا برکا یہ شِعار رہا ہے کہ وہ تمسک وتعالی بالسنة پرلوگوں کو جمائے رکھنے کیلئے شدت فرماتے ہیں تا کہ سنت کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں قائم رہے۔

# (16) کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونا اور ایسے ہی سوجا نامنع ہے:

عن ابى هريرة عن النبى مُنْكِلَة قال: " اذا نام احدكم وفى يده ريح غمر فلم يغسل يده فا صابه شئى فلا يلومن الا نفسه"

ترجمہ: "حضرت ابو ہربرہ رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ نبی مظین اللہ عنہ میں اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مطین آئے ہے سے کوئی سوئے اور اس کے ہاتھ میں چکنائی یا کوئی اور چیز ہواس نے ہاتھ بھی نہ دھو یا ہوتو

# اس سے کوئی نقصان ہوتو وہ اپنے آپ کوملامت کرے'۔ (17) اگر کوئی مخص کھانے کی دعوت دے اور بھوک ہوتو نفی نہ کرے:

عن اسماء بنت ِ يزيد قالت اتى النبى بطعام فعرض علينا فقلنا لا تشتهيه فقال لا تجمعن جوعاو كذبا\_

ترجمہ: '' حضرت اساء بنت یزیدرضی الله عنہا بیان کرتی ہیں: نبی سلی ایک کے پاس کھانالایا عمیا تو آپ نے میں تا ہمیں دیا، ہم نے عرض کیا: ہمیں کھانے کی خواہش نہیں ہے، تو آپ نے فر مایا: ہم بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو''، یعنی بعض لوگ کھانے کی خواہش اور بھوک کے باوجود اس کی نفی کردیتے ہیں، بید ہرانقصان ہے، ایک تو بھو کے رہے اور دوسرا جھوٹ بولا۔

18) کھانے کے بعد الله تعالی کا شکرا داکرنا:

عن انس رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله مَنْ الله تعالىٰ ليرضى عن العبد يأكل الاكلة فيحمده عليها او يشرب شربة فيحمده عليها ترجمه: ": حضرت السرضى الله عنه بيان كرتے بين: رسول الله من الله عنه بيان كرتے بين: رسول الله من الله عنه بيان كرتے بين اسول الله من الله عنه الله عنه بيان كرتے بين اس بندے مؤش موتا ہے جوكوكى لقمه كھائے تواس پرالله تعالى كاشكراداكرے اور پائى كا محون بيئ تواس پرالله كاشكراداكرے "، (مكانية بحواله ملم) -

عن ابی هریرة قال قال رسول الله مُنظِظ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر - ترجمه: "حضرت ابو بریره رضی الله عنه بیان کرتے بین که رسول الله سی ایکی نظر مایا: کھانا کھاکر الله کاشکراداکرنے والااس روز ہداری طرح ہے جوروزه رکھ کرمبر کرئے، (مکلؤة بحالا سلم) کھانا کھانے کھانا کھانے کے بعدی جودعا کیں احادیثِ مبارکہ بین فہور بین ، وہ یہ بین:

(١) ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي آطُعَمَنَا وَسَقَا نَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسُلِمِينَ ـ

(سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 3283)

(۱۱) الْحَمُدُلِلْهِ الَّذِيْ اَطُعَمَنِيُ هذَا وَرَزَقَنِيُهِ مِنُ غَيْرِ حَوُلٍ مِّنِي وَلَا قُوَّةٍ- الْحَمُدُلِلْهِ الَّذِي الطَّعَمَنِي هذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنُ غَيْرِ حَوُلٍ مِّنِي وَلَا قُوَّةٍ- (النَّنَ ابنَ اجِهِ رَمِّ الحديث:3284)

(III) اَلْحَمُدُ لِلَّهِ كَنِيْرُاطَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُكْفِي وَلَامُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغُنَّى عَنُهُ رَبُنَا۔ (مَحْجَ بَعَارِي دِمُ الحدیث: 5458) عَنْهُ رَبَّنَا۔ (مَحْجَ بَعَارِی دِمْ الحدیث: 5458)

حدقذف

سوال:200

کیافرہ نے ہیں کہ علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دو عور توں نے ایک مرداور عورت پریہ تہمت لگائی کہ فلاں لؤکی کے ساتھ ان کے غلط تعلقات ہیں، زنا کی بھی تہمت لگائی اور ماسوائے ان دو عور توں کے اور کوئی گواہ نہیں۔ جبکہ جن پر تہمت لگائی گئی، دونوں قسمیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح نہیں کیا۔ لہذا یہ بتایا جائے کہ ان دونوں (تہمت زدگان) کیلئے کیا شرعی سزا ہے۔ اور ان تہمت لگانے والوں کے جوت نہ دینے پران کیلئے کیا شرعی سزا ہے۔ اور ان تہمت لگانے والوں کے جوت نہ دینے پران کیلئے کیا سزا ہے، وضاحت فرمائیں، (خان بہادر، گاؤں کیارہ تھے لیا اوگی ضلع مانسمرہ)۔

### جواب:

قرآن مجيد ميس الله تعالى ارشا وفرما تاب:

وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَلَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوا بِالْهِبَعَةِ شُهَدَا ءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَلْنِيْنَ بَاللَّهُ مَا لَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجمہ:'' اور جولوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں، پھرنہ لائیں جار کواہ تو انہیں اسی کوڑے مارو۔اوران کی کوائی بھی قبول نہ کرواور وہی نافر مان ہیں''، (النور:4)۔

2. إِنَّ الْذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَلْتِ الْعُفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ " وَ لَهُمْ عَذَا بُعُظِيْمٌ فَي -

ترجمہ: '' بے شک جولوگ پاک وامن بے خبر مسلمان عور توں کو (زنا کی) تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی مئی ہے اور ان کے لئے عذاب عظیم ہے''، (النور:23)۔ حدیث مبارک میں ہے:

عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن هلال بن امية قذف امرأته عندالنبي مُنْكِلُهُ

بشریک بن سحماء، فقال النبی مُنظی: "البینة أوحدفی ظهرک" فقال: یارسول لله، اذا رأی احدنا علی امرأته رجلا، ینطلق یلتمس البینة؟ فجعل یقول: "البینة والاحد فی ظهرک" فذ كرحدیث اللعان \_

ترجمہ: '' حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ہلال بن امیہ نے نبی سلانی آلیا ہے ۔ کے پاس اپنی بیوی پرشریک بن سماء کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی ، تو نبی سلانی آلی نے فر ہایا: تم کواہ پیش کرو، ورنہ تمہاری پیشے پر حدفذ ف کے کوڑے لگائے جا کیں گے، انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله سلانی آلی اجب ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے اوپر کسی مردکو دیکھے تو کیا وہ کوا ہوں کو تیش کروورنہ دہ کوا ہوں کو تیش کروورنہ تمہاری پیٹے پر حدفذ ف لگائی جائے گا؟، آپ نے پھر یہی فر مایا کہتم گوا ہوں کو پیش کروورنہ تمہاری پیٹے پر حدِ قذف لگائی جائے گا، پھر انہوں نے لعان کا واقعہ بیان کیا''، (میج بخاری، تمہاری پیٹے پر حدِ قذف لگائی جائے گا، پھر انہوں نے لعان کا واقعہ بیان کیا''، (میج بخاری، رقم الحدیث عصریہ، بیروت)۔

امام احمد رضافتد سرہ العزیز لکھتے ہیں: "مسلمان کوزنا کی تہمت بے ثبوت شرعی لگانے والا فاسق مرد ودالشہادت ، استی کوڑوں کا شرعاً سزاوار ہے، مزید لکھتے ہیں، خاص معائنہ کے چار گواہ مرد، ثفتہ ، متنی اور پر ہیزگارور کار ہیں ، بغیراس کے جواسے مہم بالزنا کرے گا، شرعاً استی کوڑوں کا مستحق ہوگا''، (نآوی رضویہ جلد: 23 میں: 326,329، رضافاؤ تڈیش، لاہور)۔

شریعت مطبرہ میں زنا کی تہمت لگانے والے پر لازم ہے کہ وہ چار کواہ مرد، ثقة، مقی اور پر ہیزگار پیش کرے، اسلامی حدود میں عورتوں کی کوائی معتز نہیں ہے:

عن الزهرى قال: مضت السنة من رسول الله مُنطِين والخليفتين من بعده لاتجوز شهادة النساء في الحدود.

ترجمہ: '' زہری کہتے ہیں کہرسول الله میلی الله میلی اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی سے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی میں اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی میں اور ت جائز نہیں تھی''، (المصن جلد 10 میں 58. مطبوعادار قالقرآن بکراجی )۔

اكروه ايهانه كرے (يعنى شرى شهادت پيش نه كرے) ، تو شرعاً اسى كوروں كاسز ادار ہے،

مین بیسز اصرف سلطانِ اسلام ہی جاری کرسکتا ہے، غیر سلطان کو اس کا اختیار نہیں ،اور میشہ سے لئے اس کی گواہی مردود ہوگی۔

الله تعالى نے قرآن مجيد ميں تہمت لگانے والوں كيلئے علم فرمايا كه:

ٳڒٳڷڹۣؿؾؘٵڹٷٳڡۣؿؘؠۼڔۮ۬ڶؚڬۅٙٲڞڶڂٷٵٷٙڶڽٛٳۺۼۼؘڡؙٷ؆ٞ؆ڿؽؠٞ

الاال بن من جوارگ به ما مورد من ما ما اورا بی اصلاح کریں تو بے شک الله بهت بخشنے ترجمہ: ''مگر جولوگ اس کے بعد تو بہ کرلیں ،اور اپنی اصلاح کریں تو بے شک الله بهت بخشنے

والا بے حدرحم فرمانے والا ہے''، (النور:5)۔

حدیث میں ہے: عن عقبة بن عامر أن رسول الله علی قال: "ایا کم والدخول علی النساء" فقال رجل من الانصار: یا رسول الله افزایت الحموقال الحموالموت.
" (اجنبی) عورتوں کے پاس جانے سے اجتناب کرو، انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا: یارسول الله مالی آئی او یورکا کیا تھم ہے؟ ، فرمایا کہ دیورموت ہے "، (میح مسلم، رقم الحدیث کیا: یارسول الله مالی آئی آبار دیورکا کیا تھم ہے؟ ، فرمایا کہ دیورموت ہے "، (میح مسلم، رقم الحدیث میں میں میں میں المحتنا المحتنا

ایک اور حدیث میں ہے:

لايخلون رجل بامرأة الاكان ثالثهما الشيطان

اور فرمایا:عن جابر،عن النبی مُنظِیم قال: لاتلجوا علی المغیبات فان الشیطان بجری من احد کم مجری الدم\_

ان عورتوں کے پاس نہ جا وجن کے شوہر موجود نہ ہوں کیونکہ شیطان تمہارے وجود میں ای طرح سرایت کرتا ہے جیسے تمہاری رکول میں خون تیرتا ہے، (ترندی، رقم الحدیث 1172 ملد 2دارالکتب علمید بیروت)۔

مسلمان کو چاہئے کہ وہ مواضع تہمت اور مواقع تہمت سے ہمیشہ اجتناب کرے، اپنی عزت و آبرو کا تحفظ مومن کی شرعی ذمہ داری ہے، لہذا اجنبی مرد وزن الی تنہا جگہ میں جمع ہونے سے گریز کریں کہ جہاں اغواء شیطان اور شرورنفس کی بنا پر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ویا دوسر بے لوگ برگمانی کی بنا پر ہمانی کے ہوں۔

## ایک روایت میں ہے:

من سلك مسالك الظن اتهم ،ورواه الخرائطي في مكارم الاخلاق مرفوعاً بلفظ: من اقام نفسه مقام التهم فلايلومن من اساء الظن بهـ

ترجمہ: جو بدگمانیوں کی راہوں پر چلےگا، وہ بدفتہت ہے گا, اور مکارم اخلاق میں خراکطی فیے ان الفاظ کے ساتھ مرفوعاً روایت کیا کہ'' جو مقام تہمت پر تھم را، تو پھراسے چاہئے کہ بدگمانی کرنے والوں کو ملامت نہ کرے (بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ اس نے خود انہیں موقع فراہم کیا)۔

علامه اساعیل بن محرالعجلونی الجراحی نے مندرجہ بالا روایات کا حوالہ دے کر بیکھاہے کہ:
اگر چہ '' اتفوا مواضع التہمۃ'' ، ترجمہ: (مقامات تہمت سے بچو!) کی روایت لفظ ٹابت نہیں ہے ، کیکن مندرجہ بالا روایات کی بنا پرمعنی ٹابت ہے، (کشف الحقاء ومزیل الالباس ، جز مالاقال صلحہ 44 ، مطبوعہ مکتبۃ الغزالی ، دعق )۔

ندکورہ بالا احادیث سے بیرواضح ہوتا ہے کہ مرد وعورت کاکسی مقام پر تنہا جمع ہونا باعث فساداورخلاف شرع ہے، لہذاا یے مواقع اور اس سے بچناضروری ہے۔ خودکوغیر مسلم ظاہر کرنے کا تھکم

سوال:201

علاء کیا فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان خانون جوگزشتہ 20 سال سے امریکہ میں مقیم ہیں چار بیجے ہیں اور نماز پڑھتی ہیں قرآن پڑھا ہوا ہے، دیگر ندا ہب کی کتابیں بھی مقیم ہیں جاں کا کہنا ہے کہ ہم بظاہر مسلمان نظر نہیں آتے ،لباس ،حلیہ، کردار،دھو کہ دہی پڑھی ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ ہم بظاہر مسلمان نظر نہیں آتے ،لباس ،حلیہ، کردار،دھو کہ دہی جموٹ، وعدہ خلافی وغیرہ ہمار ہے کردار کا حصہ ہیں،لبذا جب میں کسی مسلم یاغیر مسلم سے ملتی ہوں تو یہ ہی ہوں کہ ''میں ہندو ہوں''۔

- (1) ان خاتون کاس طرح کہنا کیا آئیں دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے۔
- (2) کیاان کومسلمان ہونے کے لئے کلمہ پڑھنا ہوگا اور تجدیدِ نکاح کرنا ہوگا۔
- (3) اس كاكفاره كياب، (محمد جمشيد باشي بخصيل كوث ادو صلع مظفر كره)-

#### جواب:

ایمان کی حقیقت ہے ہے کہ دل کی سچائی سے ضروریات دین جیسے الله تعالیٰ ک وحدانیت، حضرت محمد سلی الله تعالیٰ بہرت ورسالت، کتب اللی ، آخرت اور دیگرتمام ضروریات دین پر ، جوظعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہیں ، کامل یفین رکھنا اور زبان سے ان کا اقرار کرنا۔ باتی اعمال حسنه ایمان کی خقیقت میں داخل نہیں ہیں ۔ جو مخص دل سے ضروریات دین کا قائل ہووہ مسلمان اور مؤمن ہے۔ اور جس کا دل تقدیق مخص دل سے ضابی ہووہ کا فراک ہووہ مسلمان اور مؤمن ہے۔ اور جس کا دل تقدیق فاس اور گنہگار ہے گر دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح جھوٹ ہولئے فاس اور گنہگار ہولئے الله اور دوسری برائیوں کا مرتکب فاس اور شراب پینے والا اور دوسری برائیوں کا مرتکب فقص گنہگار کہلائے گا۔ موصوف کی یہ سمجھنا غلط ہے کہ دھوکہ بازی ، جھوٹ اور وعدہ خلائی اور ان جیسی اور برائیوں کی وجہ سے ہم

مسلمان نہیں رہتے لہٰذا نیتجاً میں خود کو ہندہ مجھتی ہوں ، ہاں!اگروہ یہ ہمیں کہ ہم کامل مسلمان نہیں ہیں یا ہمارے قول عمل میں تضاد ہے ، او قررست بات ہوتی۔

موصوفہ کوچاہیے کہ غیر مسلموں کی فدہبی کتابوں کے مطالعہ کرنے کے بجائے اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرے اور اپنا دین وایمان کا مطالعہ کرے اور اپنا دین وایمان محفوظ کرے۔ بیٹمل مسلمان کو یا اپنی بیٹملی کی وجہ سے خود کو کا فر کہنے کی بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اصلاح کی طرف راغب کرنا چاہیے، اپنے کفر کا افرار کفرے، لہذا جو محف خود کو کسی غیر مسلم فرقے سے ظاہر کرے، وہ کا فرے۔ اللہ تعالی ارشاد فرما تاہے:

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهَ اِلْامَنْ أَكْمِ لاَ وَقَلْبُهُ مُطْمَدٍ فَنَ بِالْإِيْمَانِ وَلكِنْ مَنْ أَكْمِ لاَ مُعْلَمُ مِنْ بِالْإِيْمَانِ وَلِكِنْ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَكُنْ مَنَ اللّهِ عَلَيْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَهُ مُعَلَّمُ اللّهِ عَلَيْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَاللّهُ مَا مُعَالِمُ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُونُ مَا لاَهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ مُعَالِمُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا مُعَلِيمٌ وَلَهُ مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا مُعَلِيمٌ وَلِي مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَلَهُ مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَكُنّ فُو مُنْ اللّهُ وَلَا لَكُوالْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ وَلَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَهُ مُعَلِيمٌ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنَابُ عَلَيْهُمْ وَلَا مُعَلِيمٌ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ عَلَيْهُمْ وَلَا مُعَلّمُ مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَا مُعَلّمُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ مُ الْمُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلّهُ مُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ ال

ترجمہ:'' جس نے الله پرایمان لانے کے بعد کفر کیا سوااس کے جس کو کفر پرمجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر الله کاغضب ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے'، (انحل: 106)۔

لَا تَعْتَنُو مُواقَدُ كُفَرُتُمُ بَعُدَا إِيْمَانِكُمْ ﴿ (التوبه:66)

ترجمه: "ابعذرنه پیش کرو، بے شکتم این ایمان کے اظہار کے بعد کفر کر چکے ہو"۔ شرح فقد اکبر میں ہے: وفی المحیط من قال فانا کا فرا وفا کفر .....قال ابوا لقاسم هو کافر من ساعته۔

ترجمہ: ''اور محیط میں ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں کا فر ہوں یا میں کفر کروں گا ، ابوالقاسم نے کہا: وہ اس وقت کا فر ہو ممیا''، (شرح نقدا کبرس: 183)۔

علامه نظام الدين لكصة بين:

ومن يرضى بكفر نفسه فقد كفر

ترجمه: اور جو مخص اینے کفریر راضی ہوجائے تو وہ کا فر ہوجائے گا ، ( فالای عالمکیری جلد دوم

م:257 مطبوعه مكتبه رشيد بيكوئنه)-

علامه علا والدين حسكفى لكصة بين:

(ويكفر فيهما)لرضاه بالكفر

ترجمه: "كفر برراضي مونا بهي كفر هے"، (روالحتار على الدرالخار جلدة ص: 393 داراحیاء التراث

العربی، ہیروت)۔ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تعظیم کرنا کفر ہے ،موصوفہ کا خود کو ہندوکہلوا نا اقرار کفر ہے نہ کورہ بالاحوالہ جات کی روسے اقرار کفر ،بھی کفر ہے ،للہذا موصوفہ پرتجد پدایمان اور تجدید نکاح فرض ہے، والله درسولہ اعلم۔

# امانت رکھنے اور واپس کرنے کا حکم

### سوال:202

کیا فرماتے ہیں علمائے دین وہفتیانِ شرع متین اس مسئلے ہیں کہ زید نے عمر کو تین چیزیں دیں اور کہادو چیزیں تم لے لوگر ایک چیز میں تم سے ضرور لوں گا جب جھے اس کی ضرورت بڑی عمر نے کہاتم اس چیز کے بارے میں بے پرواہ رہو کہ میں تم سے دھو کہ ہیں کروں گا کیونکہ حدیث میں ہے دھو کہ دینے والا منافق ہے۔

لیکن جب زیدکواس چیز کی ضرورت پڑی جو کہ عمر کے پاس رکھوائی تھی تو عمر نے بید کیا کہاں چیز کے تین حضے کئے اور ایک حصہ زید کو دینے لگا ،اس پر زید اور عمر کا جھٹڑا ہو گیا عمر نے کہا کہ میں نے اپنا کہا پورا کیا ہے جبکہ زید نے کہا کہ تم نے جمحے دھو کہ دیا ہے ، بتا ہے کہ تن بات کیا ہے اور تواب دارین حاصل سیجئے ، (زاہداللہ عادل ، بلندکوٹ ، بھگرام)۔

#### جواب:

قرآن مجيد مين الله تعالى في المانت كي حفاظت اورادا يَكَى كاصراحة كلى مقامات بريحكم ديا بيم ويان بين الله تعالى كارشاد ب: يريحكم ديا بين بين في قرآن مجيد مين الله تعالى كارشاد ب: إِنَّ اللّهَ بِيَامُوكُمُ أَنْ تُوَدُّوا الْإِ لَمُنْتِ إِلَى آهِلِهَا لَا وَإِذَا حَكَمُنَهُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْمَلُمُوا

بالمَدُلُ

ترجمہ: '' بے شک الله تعالیٰتم کو بیتھم دیتا ہے کہتم امانت والوں کوان کی امانتیں ادا کرواور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کروتو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو''، (النسام: 58)۔

اَ يَهُا الَّذِينَ امَنُوالا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا المُنتِكُمُ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞

ترجمہ:'' اے ایمان والو! الله اور رسول کی چیز وں میں خیانت مت کرو اور خیانت کرتے ہوتم اینے پاس رکھی ہوئی امانتوں میں حالا نکرتم سب سجھ جانتے ہو' ، (الانفال: 27)۔

اس آیت سے ثابت مواامانت میں خیانت کرنا بہت براجرم ہے، دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: إِنَّ اللهُ عَلَا يُحِبُّ الْحَالِينِيْنَ ﴿ -

ترجمہ: '' بے شک الله تعالی خیانت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا''، (الانفال:58)۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ سی بھی امانت میں خیانت کرنے والا بدترین انسان ہے، ایک اور مقام پرارشادفر مایا:

وَمَنْ يَغُلُلُ يَاتِ بِمَاغَلُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ

ترجمہ:''جوکوئی خیانت کرے گاتو لے آئے گا (اپنے ہمراہ) خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن''، (ال عمران: 161)۔

أيك اورمقام يرفرمايا:

فَإِنْ أَمِنَ بِعُضَكُمْ بِعُضًا فَلْيُؤَوِّ الَّذِي أَوْتُمِنَ أَصَانَتَهُ وَلْيَتَقِى اللَّهُ مَا بُهُ الْم ترجمہ: "پی اگرتم میں ہے ایک کو دوسرے پر اعتبار ہوتو جس پر اعتبار کیا میا ہے، اے

جاہے کہ وہ اس کی امانت اوا کردے اور اللہ سے ڈرے، جواس کارب ہے'(البقرہ:283)۔ ان آیات میں امانت اوا کرنے کا تھم عام ہے، خواہ ند ہب میں ہو، عقا کد میں ہو، معاملات

میں ہو یا عمیادات میں ہو۔ میں ہو یا عمیادات میں ہو۔

عن ابى هريرة قال: قال رسول الله مُنْكِلِّةِ: "أد الاما نة الى من ائتمنك، ولاتخن من خانك".

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملٹی ایکی نے فرمایا، جو تہمارے پاس امانت رکھے، اس کی امانت ادا کرو، اور جوتمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرؤ'، (سنن الی داؤد، رقم الحدیث: 3529)۔

عن ابى هريرة عن النبى مَلِيَكُ قال: "آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا واذا واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان"۔

ترجم: "حضرت ابو بریره رضی الله عند سے روایت ہے کہ بی کریم سی ایکی نے فر مایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کر ہے تو جھوٹ بولے، وعده کر ہے تو اس کے خلاف کر ہے اور امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کر ہے"، (صحیح البخاری، رقم الحدیث:33)۔ عن عبدالله بن عمرو: ان النبی مسلط قال: "اربع من کن فیه کان منافقاً خالصاً، ومن کانت فیه خصلة منهن کانت فیه خصلة من النفاق حتی یدعها: اذا ومن کانت فیه خصلة منهن کانب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر"۔

ترجمہ: '' حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص رضی الله تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ نبی کریم ملٹی آئیلم نے فرمایا: چار با تیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے اور جس کے اندران میں ہے کوئی ایک ہوتو اس میں نفاق کا ایک حصہ ہے، یہاں تک کہا ہے چھوڑ دے۔ جب اسے امانت سپردکی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ ہو ہے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب جھڑ ہے تو بیہودہ کے''، (میح بخاری، تم الحدیث: 34)۔

صورت مسئولہ میں عمر پرلازم ہے کہ جو چیز اس کے پاس امانت رکھوائی گئی،اے بعینہ زیدکو واپس کردے، کیونکہ برتقد پرصد ق سائل معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز بعینہ عمر کے پاس موجود ہے، مگر وہ اسے پورا پورا واپس نہیں کرنا جا ہے ہیں، بلکہ اس کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھنا جا ہتے ہیں، بلکہ اس کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھنا جا ہتے ہیں، یدرست نہیں ہے، آئیس امانت پوری کی پوری واپس کرنی جا ہئے۔

# بوسيده اورناقص قرآنى نسخه جات اوراوراق قرآنى كامسئله

### سوال:203

کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ آج کل کثیر تعداد میں برے برے بوروں اور ڈبوں میں قرآن پاک کے بوسیدہ اور اق مختلف مقامات پر نظر آتے ہیں اور مکنہ حد تک احتیاط کے باوجود بے حرمتی کا باعث بنتے ہیں ، یہ مسئلہ خاصی حد تک اضطرابی نوعیت اختیار کرتا جارہ ہے ، جا بجا مقامات پر اور اق مقدسہ کی بے حرمتی ہوتی نظر آتی ہے ، اس طرح مختلف اخبارات و جرائد ، کیلنڈروں ، دعوت ناموں پر الله تعالی اور رسول الله مالی آیا ہے ، اس طرح مختلف اخبارات و جرائد ، کیلنڈروں ، دعوت ناموں پر الله تعالی اور رسول الله مالی آیا ہے ، اس مرح موت ہوتی ہیں ، اور بیدا کی عام ابتلاء کی صورت ہے ، قرآن وسنت کی روشن میں ان اور اق کے رست طور پر مخفوظ کرنے کا طریقہ بیان فرمائیں۔ (مولا نامح نصیر الله نقشبندی ، ناظم دار العلوم نعیسیہ ، کراچی )۔

### جواب:

بوسیدہ اوراقِ قرآنی دمصاحف جو کہ اس قابل نہ رہیں کہ ان سے تلاوت کی جا سکے اور ان کے ضائع ہونے یا ہے حرمتی ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسے مصاحف کو کسی پاک صاف کپڑے میں لپیٹ کر ون کر دیا جائے کہ جہاں نہ کسی کا پاؤں پڑتا ہواوروہ جگہ نجاست وغلاظت کے پہنچنے سے بھی محفوظ ہو، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

المصحف اذا صار خلقا لا يقرأ منه ويخاف أن يضيع يجعل في خرقة طاهرة ويدفن ودفنه أولى من وضعه موضعا يخاف أن يقع عليه النجاسة أونحو ذلك ويلحدله لانه لوشق ودفن يحتاج الى اهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقيرالا اذا جعل فوقه سقف بحيث لايصل التراب اليه فهو حسن ايضا كذا في الغرائب.

ترجمہ: '' جب مصحف بوسیدہ ہوجائے اور اسے پڑھانہ جاسکے اور بیاندیشہ ہوکہ وہ ضالع ہوجائے گا (اور بے اوبی ہونے کے گی) ، تو اسے کسی پاک کیڑے میں لیبیٹ کرکسی محفوظ جگہ دفن کردیا جائے اور اسے فن کرنا زیادہ بہتر ہے بہ نسبت کی الی جگہ رکھ دینے کے ، جہاں اس برگندگی پڑے اور آلودہ ہوجائے اور لاعلمی میں پاؤں کے بنچ روندا جانے گئے، نیز اس کی تدفین کے لئے صندو قجی قبر کے بجائے بغلی قبر بنائی جائے ،اس لئے کہا گرصندوق نما قبر بنائی گئی، تو فن کرنے کے لئے اس پرمٹی ڈالنے کی ضرورت پیش آئے گی اور یم کمٹی ہے گئی ہی ایک لحاظ سے باد بی والا ہے، ہاں اگر صحف شریف کو (صندوق نما) قبر میں رکھ کے راو پرچھت بنادی جائے تا کہ اس تک مٹی نہ پنچ تو پھر بیصورت بھی بہتر ہے، ای طرح قاوی الغرائب میں نہ کور ہے' ، (ناوی عائمیری جلدة می 323 مطبوعہ مکتبہ رشید یہ کوئے)۔

مريراً المصحف اذا صار خلقا وتعذرت القراء ة منه لايحرق بالنار أشار الشيباني الى هذا في السيرالكبير وبه نأخذ كذا في الذخيرة\_

ترجمہ: ''جب مصحف پرانااور بوسیدہ ہوجائے اور وہ پڑھے جانے کے لاکن ندرہے، تب بھی اسے آگ میں نہ جلایا جائے ، چنانچہ امام محمد شیبانی نے ''سیر کبیر'' میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، لہٰذا اس کوہم اختیار کرتے ہیں، کتاب ذخیرہ میں اس طرح ندکور ہے'، (فادی عاصیری جلد 5 می 323 مطبوعہ مکتبہ رشید یہ کوئے)۔

علامه علا والدين صلفي رحمة الله تعالى عليه لكصة بين:

الكتاب التي لا ينتفع بها يمحى عنها اسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباقي، ولا باس بان تلقى في ماء جاركما هي أوتدفن وهو احسن كما في

ترجمہ: '' وہ کتابیں اور کاغذات جن سے فائدہ بیں اٹھایا جاسکتا، ان سے الله تعالی ، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کے مقدس نام مٹاکر باقی حصہ جلادیا جائے ، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ آئیں ہیں ڈال دیا جائے یا ڈن کردیا جائے اور یہ (ڈن کرنا) زیادہ بہتر ہے ، جبیا کہ انجیاء کے بارے میں ہے' ، (ردالی رطی الدرالی رجلد 9 میں 518 ، مطبوعہ داراحیاء التراث العربی ، بیروت)۔

# ( كما في الانبياء) كي تشريح مين علامه ابن عابدين شامي لكهة بين:

كذا في غالب النسخ وفي بعضها كما في "الاشباه"، لكن عبارة "المجتبى"؛ والدفن احسن كما في الانبياء والاولياء اذا ماتوا، وكذا جميع الكتب اذا بليت وخرجت عن الانتفاع بها اه: يعنى أن الدفن ليس فيه اخلال بالتعظيم، لأن افضل الناس يدفنون وفي "الذخيرة": المصحف اذاصار خلقا وتعذر القراء ة منه لا يحرق بالنار، اليه اشار محمدوبه ناخذ، ولا يكره دفنه ، وينبغي أن يلف بخرقة طاهرة، ويلحدله، لأنه لو شق ودفن يحتاج الى اهالة التراب عليه وفي ذالك نوع تحقير، الا اذا جعل فوقه سقف، وان شاء غسله بالماء أو وضعه في موضع طاهر لا تصل اليه يد محدث ولا غبار ولاقذر تعظيما لكلام الله عزوجل اهـ

ترجمہ: '' کمافی الانبیاء' (بعنی جیسا کہ انبیاء کرام کے اجسادِ مبارکہ کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ انہیں فون کردیا جاتا ہے ) اکثر نسنوں میں ای طرح ہے اور بعض میں اس طرح ہے، جیسا کہ '' الا شاہ' 'میں ہے، کین' المجتبیٰ ' کی عبارت یوں ہے: اور (بوسیدہ اور اق قر آن کو ) فن کرتا بہتر ہے، جیسا کہ انبیاء کرام واولیاء عظام کے وصال کے بعدان کے اجسادِ مبارکہ کو فن کیا جاتا ہے، ای طرح سب (دینی) کتب کا معالمہ ہے کہ جب وہ پر انی ہوجا کیں اور فاکدہ اٹھانے کے قابل ندر ہیں، لیعنی میکہ فن کرنے سے تعظیم میں خلل واقع نہیں ہوتا، کیونکہ عالم انسانیت کے افضل نفوں (انبیاء کرام واولیاء عظام، جن کی تعظیم واجب ہے ) کو فن کیا جاتا ہے، اور '' الذخیرہ' میں ہے: مصحف جب پر انا ہوجائے اور اس سے پڑھناد شوار ہوجائے، تو اسے آگ میں جلایانہ جائے ، اس کی جانب اہام مجمد نے اشارہ کیا ہے اور آم ای کو اختیار کرتے ہیں، اور اس کا وفن کرنا مکروہ نہیں ہے، اور چاہئے کہ پاک کپڑے میں لیسٹ کر (وفن کیا جائے) اور اس کیلئے بغلی قبر (لیر) بنائی جائے، کوئکہ آگر زمین کوش کر کے (لیمنی اس میں فن کیا جائے واس پر مٹی ڈالنے کی ضرورت ڈیش آئے گی اور اس میل

( یعنی براوراست اس پرمٹی ڈالنے میں ) ایک طرح کی تحقیر ہے، الابیک کاس پر (با قاعدہ ) حبیت بنا کر پھراس پرمٹی ڈال دی جائے (تو پھر کوئی حرج نہیں)،اورا گرجا ہیں تو ان بوسیدہ اوراق کی روشنائی کو پانی ہے دھوڑالیں (اوراس غسالے کوسی پاک جگہ بہالیں تا کہوہ پاک زمین میں جذب ہوجائے)، یاالله عزوجل کے کلام کی تعظیم کی خاطراہے کسی پاک جگہ پراس طرح رکھ لیں کہ نہ تو نسی نا پاک مخص کے ہاتھ اس تک پہنچیں اور نہ ہی غباراور گندگی مہنچے، (ردالحتار علی الدر التقار جلد 9 س: 518-518 بمطبوعہ داراحیا والتر اث العربی ، بیروت )۔ ولايجوز لف شئ في كاغذ فيه مكتوب من الفقه وفي الكلام الاولى أن لايفعل وفي كتب الطب يجوز ولو كان فيه اسم الله تعالىٰ أواسم النبي مَكَ الله يَعَالَىٰ أواسم النبي مَكَ الله ي ليلف فيه شئ كذا في القنية\_ ولو محا لوحا كتب فيه القرآن واستعمله في أمرالدنيا يجوز وقد وردالنهي عن محو اسم الله تعالىٰ بالبزاق كذا في الغرائب\_ ترجمه:" كوئى ايبا كاغذ جس مين مسائلِ فقه لكھے ہوں ہتو اس مين تسى چيز كالپيٹنا جائز نہيں ہے اور اگر کلام البی لکھا ہوتو بہطریت اولی ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ہاں! طب کی کتابوں میں ابيا كرنا جائز ہے۔ اور اگر كسى كاغذ ميں الله تعالىٰ كانام يا نبى ملكى لَيْهِ كَانام لِكھا ہوتو اس مقصد کے تحت اس تحریر کومٹانا جائز ہے کہ اس میں کوئی چیز کیمٹی جائے ،'' قنیہ'' میں اس طرح ہے۔ اوراگرالیی مختی (یابلیک بورڈ)جس میں قرآن لکھا ہوا سے مٹادیا جائے اور اسے دنیاوی كاموں ميں استعال كيا جائے تو جائز ہے اور الله تعالى كے نام كوتھوك كے ساتھ مثانے كى ممانعت ہے بغرائب میں اس طرح ہے''، (فاوی عالمکیری مبلدة من 322،مکته رشیدیہ کوئٹہ)۔ اس معلوم ہوا کہ اگر آسانی کے ساتھ یا کسی پاک کیمیکل کے ذریعے بوسیدہ اورات قرآنی یامصحف مقدس یا ایسے کاغذات جن برالله تعالی، رسول الله مللی این اورفرشتوں کے مقدس نام لکھے ہوں ،کودھودیا جائے (Wash out) اوراس مائع لیعنی غسالہ کو دریا میں بہا وبإجائي باياك زمين ميس جذب كرديا جائ يامائع كو بعاب بناكراً ژاديا جائے اورسفوف كو ياك زمين ميں وفن كرديا جائے ،تواب اس سادہ كاغذ كواستعال ميں لا سكتے ہيں ،اسے كودا

(Pulp) بنا کراوراس میں مزید ضروری اجزاء طاکر دوبارہ کا غذبنانے میں بھی استعال کیا جا سکتا ہے، جے Recycling یعنی کی چیز کو دوبارہ کارآ مدینانے سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی چیز کی ہیئت و ماہیت کے بدل جانے سے اس کے احکام بدل جاتے ہیں۔ حال ہی میں حکومتِ پنجاب نے قرآن بورڈ بنایا، جس میں بیرمارے مسائل زیر بحث آئے ہیں، علاء وسائنسی ماہرین اور صدرا نجمن ناشرین قرآن پر مشتمل ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی ہیں، علاء وسائنسی ماہرین اور صدرا نجمن ناشرین قرآن پر مشتمل ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی ہے، جواس کام کے قابلِ عمل ہونے (Feasibility) کی ربورٹ دے گی، اس کے بعد کوئی حتی فیصلہ ہوگا، کیونکہ خودقرآن مجید کی پر نشنگ اور جلدسازی کے موقع پر بہت سے کوئی حتی فیصلہ ہوگا، کیونکہ خودقرآن مجید کی پر نشنگ اور جلدسازی کے موقع پر بہت سے بھاری تعداد میں ہوتے ہیں، جن کامسکد در پیش ہے کہ کیا کیا جائے؟۔

ضرورت اس امری ہے کہ وفاقی سطح پر بھی اس طرح کا '' قرآن بورڈ' بنایا جائے اوراس کی متابعت میں چاروں صوبول میں ایسے بورڈ بنائے جائیں، کین قبل اس کے حکومت کی سطح پر کوئی ایسا قابلی قبول حتی شری وانظامی حل منظوری کے مراحل طے کر کے مملی شکل اختیار کرے۔ بڑے بڑے موہ بڑے شہروں سے بہت باہر غیراً بادعلاقے میں چارد یواری کے اندرائی محفوظ اور پاک جگہیں بنائیں، جہال ناقص اور بوسیرہ اوراقِ قرآنی کو محفوظ رکھا جا سکے، کیونکہ نہ اب آیے بڑے کوئیں کھودے جا سے ہیں، جہال انہیں جمع کر کے رکھا جائے ، نہ دریا وی میں اتنا پانی ہے کہان میں بہادیا جائے ، اور کراچی میں سمندر میں بھی عیش حیثی کے بل سے جہال بوسیدہ قرآنی نسخوں اور اور اور آتی کو سمندر برد کردیا جا تا تھا، اب آئی آلودگی کے مسائل پیدا ہو تھے ہیں۔

بيع اور برطانيه كاقانون

سوال:204

کیافر ماتے ہیں علما وکرام اس مسئلہ کے ہارے میں کہ برطانیہ میں ایک فض نے کی دوسرے فض سے مکان خریدا اور اس کی ہے منٹ بھی کردی ، برطانوی قانون کے مسی دوسرے فنص سے مکان خریدا اور اس کی ہے منٹ بھی کردی ، برطانوی قانون کے

مطابق مکان خرید نے کے تین سال تک وہ مکان خریدار نہ اپنی نام کراسکتا ہے اور نہ کی کو پیج سکتا ہے۔ تین سال بعد اس کو مکان اپنی نام کرانے اور کسی دوسر ہے مخص کو فروخت کر نے کا اختیار ہوتا ہے، ابھی مکان خرید ہے دوسال کا عرصہ گزرا تھا کہ حکومت برطانیہ نے اس علاقے کے مکانات گراکر ، کمینوں کو ڈگنی قم دینے کا فیصلہ کیا ہے، چونکہ مکان پہلے محص کے نام ہے لہٰذا حکومت کی طرف سے ملنے والی قم اس محض کو ملے گی ، اب وہ محض جس نے مکان فروخت کیا تھا کہتا ہے کہ وہ قیمت میں رکھوں گا کیونکہ مکان ابھی میرے نام ہے جب کہ وہ مکان فروخت کر چکا ہے۔ قرآن وسنت کی روشنی میں بتا کیں کہ اس رقم کا حق دار کون ہے ، (عبداللطیف ، لندن ، یو . کے )۔

#### جواب:

میں سے ایک بیہ ہے کہ: لاَضَرَدَ وَلاَضِرَارَ ( یعنی نهضررا تھا کیں گے اور نه دوسرے کو ضرر پہنچا کیں ہے اور بیدا صول رسول الله ملی آئے کی احادیث مبارکہ سے براور است مستفاد ہے، چنانجہ آب نے قرمایا:

عن عُبادَةً بنِ الصَّامِتِ أَنَّ رسول الله مَنْظِيْنَفضیٰ اَن "لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ" ۔
ترجمہ: '' حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله سلُّی اَلِیَا نے
(دو پڑوسیوں کے تنازعے میں) فیصلہ فرمایا: (اسلام میں) نہ نقصان اٹھایا جاتا ہے اور نہ کی
کونقصان پہنچایا جاتا ہے'، (ابن ماج، رقم الحدیث: 2340)۔

عن ابی صِرْمَةَ قال: قال رسول الله ﷺ: من ضارً اضَرَّ الله به ومن شاقَّ شقَّ الله علیه و ترجمه: " حضرت ابوصِرُ مدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله ملی آیا کی فرمایا: جس نے کسی کونقصان پہنچایا، (اس کی سز اکے طور پر) الله تعالی اسے ضرر پہنچائے گا اور جس نے کسی کونقصان پہنچائی اس کی سز اکے طور پر) الله تعالی اسے ضرر پہنچائے گا اور جس نے کسی برخی کی ، الله تعالی اس پر شدت فر مائے گا'، (ابن ماجه، رقم الحدیث: 2342)۔

اگر پہلے ہے یہ طے نہیں ہے تب بھی اگر وہ شریعت کی پاسداری کریں تو ان کے لئے سعادت کی بات ہے، لہذا بالغ کو چاہئے کہ "وَ لَا تَشْنَرُوْ الِالِیٰی ثَمَنّا فَلِلًا" کے مصداق عارضی دنیوی نفع کی خاطر اپ عہد اور شرعا طے شدہ ونافذ شدہ معاہدے کو نہ تو ڑیں ، عکومت سے مروجہ قیمت وصول کر کے مشتر کی کودے دیں ، اگر حکومت کی جانب سے مکان کے انہدام (Demolishing) سے بل مشتری کے نام مکان کے مالکا نہ حقوق قانونی طور پر خاتی کرنے کی مخائش ہوتو اسے اس کے نام نتھی کردیں۔ یہ ان کے لئے سعادت کی بات ہوگی اور اللہ تعالی کی ذات پر یہ یقین کامل رکھنا چاہئے کہ وہ دنیا میں اسے اپنے کرم سے نوازے گااور آخرت میں بھی اجرعطافر مائے گا۔

قرآن وسنت کی روشنی میں'' تتحفظ خوا تین بل'' کی شرعی حیثیت سوال:205

پاکتانی پارلیمن نے حقوق نسوال بل کے نام سے ایک بل منظور کیا ہے ،جو

صدر پاکتان کے دستخط کے بعد رائج الوقت قانون بن جائے گا۔علاء کرام اس قانون کو خلاف شرع قرار دیتے ہوئے اس پرسرا پا احتجاج ہیں ،جبکہ حکومت کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں ، جبکہ علاء کا کہنا ہے کہ یہ قانون نہ صرف قر آن وسنت کے خلاف ہے کاشی کوفر وغ ملے گا۔ قر آن وسنت کی روشنی میں بتا تمیں کیا علاء کا مؤقف صحیح ہے یا ذمہ داران حکومتِ پاکستان کا؟، (محرف میرالله نقش بندی، نیریاں شریف، آزاد کشمیر)۔

#### جواب:

پاکتان کی پارلیمنٹ نے جو تحفظ خواتین بل 2006 ء منظور کیا ہے، وہ اپنے مقاصد، مابعد مرقب ہونے والے اثرات ونتائج اور متن کے اعتبار سے قرآن وسنت اور مقاصد شریعت کے منافی ہے۔ چونکہ آئین پارلیمنٹ کواس بات کا پابند بنا تا ہے کہ قانون سازی قرآن وسنت کے مطابق ہو، لہذا ہے اصولی طور پرآئین کی جی منافی ہے اور قرار داوِ مقاصد کے بھی منافی ہے، جے آئین کا مؤثر حصہ قرار دیا جا چکا ہے۔ ہماری رائے میں جو اُمور قرآن وسنت اور مقاصد شریعت کے منافی ہیں، وہ یہ ہیں۔ ہماری رائے میں جو اُمور قرآن وسنت اور مقاصد شریعت کے منافی ہیں، وہ یہ ہیں۔ زنا بالجبر کا حد شری سے اخراج:

(1) قرآن وسنت کرو سے زنا؛ ایک تعمین جرم ہے، اس کامفہوم برخض کے ذہن میں واضح ہے، لیکن قانونی اور شرق تعریف واضح ہے، لیکن قانونی اور شرق تعریف کردگ کئی ہے اور بیجرم اگر شرق معیار (بعنی چار عینی گواہ یا مجرم کا اقر ارواعتر انسے جرم) کے مطابق ثابت ہوجائے، تو'' موجب حد'' ہے اور اس پر حد شرق نافذ ہوگی، جوغیر شادی شدہ کے لیے سوکوڑے ہے چنانچہ الله تعالی ارشا وفر ما تا ہے:

ترجمہ: '' زانیے ورت اور زانی مردمیں ہے ہرا یک کوسوکوڑے لگا وَ،اگرتم الله اور آخرت کے ون پر (حقیقت میں) ایمان لاتے ہو، تو تہہیں الله کے دین کی خاطران دونوں پر (حدِشری نافذکرنے میں) کسی نرمی (ورعایت) کابرتا و نہیں کرنا جائے''، (سورة النور: آیت 2)۔

اور شادی شدہ کے لیے اس فعلِ خبیث کی سزارجم (سنگارکرنا) ہے۔ رجم کی سزاسورة المائدہ: 43 سے اشارة النص کے طور پر اور احادیث مبارکہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ رجم 153 احادیث مرسلہ، 14 آثارتا بعین اور 5 فآوائے تا بعین رضی الله عنهم سے ثابت ہے، جو حدتو اتر کو بہنج جاتا ہے، چنانچہ حضرت جابر بن عبدالله انصاری بیان کرتے ہیں کہ:

" ایک مسلمان شادی شده مخص رسول الله مستی گیرایی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پراس نے اعترافی بیان دیا کہ اس نے زنا کیا ہے، پھراس نے چار بارا پے او پراقر ارجرم کیا، نو رسول الله مستی آئی نے اوپراقر ارجرم کیا، نو رسول الله مستی آئی نے تکم فر مایا کہ اسے رَجم (سنگسار) کردیا جائے"، (صحح بخاری، کاب الحدود جلد: 4 ص: 253 مطبوعہ داراحیا والتراث العربی، بیردت)۔

ہم اختصار کے بیش نظرتمام احادیث مبارکہ درج نہیں کررہے۔ موجب حد ہونے کے اعتبار سے زنا کی تقسیم خلاف شرع ہے:

اوراس حد کے بارے میں قرآن وسنت میں زنابالرضا اور زنابالجبر (RAPE) کی کوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ فرق صرف یہ ہوگا کہ زنابالرضا میں فریقین پر حد جاری ہوگی، اور زنا بالرضا میں فریقین پر حد جاری ہوگی، اور زنا بالجبر کی صورت میں، وہ فریق جس کا مجبور کردیا جانا پایئے جُبوت کو پہنچ جائے، اُسے باعزت برکی کردیا جائے گا۔ لہٰذا جہاں تک اس الزام کا تعلق ہے کہ، مُزنیہ بالجبر (VICTIM) کو بھی حدود آرڈینس کے تحت زناکا مجرم گردانا جاتا تھا، یہ صرت بہتان اور کذب وافتراء ہے، حدود آرڈینس میں الی کوئی بات نہیں ہے البتہ جرکوعدالت میں ٹا کذب وافتراء ہے، حدود آرڈینس میں الی کوئی بات نہیں ہے البتہ جرکوعدالت میں ٹا بت کرنا ہوگا۔ خودرسول الله سائے الیہ کے سامنے جب زنابالجبر کا مقدمہ پیش ہوا، تو آپ نے بت کرنا ہوگا۔ خودرسول الله سائے الیہ کے سامنے جب زنابالجبر کا مقدمہ پیش ہوا، تو آپ نے د' مُن نیہ بالجبر' (RAPED VICTIM) کو با عزت بری کر دیا ، ہم اختصار کی بنا پر صدیث درج نہیں کر دے۔

زنابالجبر کی تعزیری سزائی تخفیف کرکے اس میں صوبائی حکومت کو معافی کااختیار بھی دیدیاممیاہے: جبکہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ'' تحفظ خواتین بل' میں زنا بالجبر کو حد سے نکال کرتعزیرات کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں پیش پاکتان کے تحت محض ایک تعزیری جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ بیدامر پارلیمنٹ میں پیش کردہ بل میں ایک نمبر 45، بابت 1860ء میں نئی دفعہ کی شمولیت کے تحت دفعہ نمبر 376، بعنوان 'زنا بالجبر کے لئے سزا' میں موجود ہے، جو بیہ ہے:

" جوکوئی زنابالجبر کاار تکاب کرتا ہے، اسے سزائے موت یا کسی ایک قسم کی سزائے قید، جو کم "جوکوئی زنابالجبر کاار تکاب کرتا ہے، اسے سزائے موت یا کسی ایک قسم کی سزا کا بھی سے کم پانچ سال یا زیادہ سے زیادہ پہیں سال تک ہوسکتی ہے اور جرمانے کی سزا کا بھی مستوجب ہوگا"، (بحوالہ: روزنامہ جنگ، جعرات 16 نوبر 2006ء)۔

ندکورہ بالاسزا، قرآن وسنت کے صریح منافی ہے، کیونکہ اس میں زنا بالجبر کی سزا، سزائے موت یا پانچ سے پچیس سال کی قید بمع جر ماندر تھی گئی ہے، جبکہ قرآن وسنت میں'' زنا بالجبر'' اگر شری معیار کے مطابق ثابت ہوجائے ، تواس کی سزاشا دی شدہ کے لئے متعین طور پررجم ہے، اور غیر شادی شدہ کے لئے سوکوڑ ہے ہیں، (ملاحظہ ہو، سورۃ النور: 2)۔ اس سلسلے میں قرآن وسنت کے حوالے سے ہم اپنے موقف کو شروع میں ثابت کر بچکے ہیں۔ زنا بالجبر کو مطلقاً حد سے نکال دینا، قرآن وسنت کا صریح انکار ہے۔

جولوگ یہ پروپیگنڈہ کررہے تھے کہ زنا بالجبر شدید ترین جرم ہے، لہذااس کی سزاہمی شدید ترین اور عبر تناک ہوئی جائے۔ انہوں نے اس موجودہ پاس کردہ بل میں بیسزا، سزائم موت یا پانچ تا پجیس سال قید بہتع جر مانہ رکھ کراسے جج کی صوابد ید پرچھوڑ دیا ہے، یعنی آگر بجج جاہے تو زنا بالجبر کے تقیین جرم کے مرتکب شخص کو صرف بانچ سال قید اور جر مانہ کی سزا دے کر بری کردے۔ اور یہ الله تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے تعلیٰ بغاوت ہے۔ چنا نچہ الله تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے تعلیٰ بغاوت ہے۔ چنا نچہ الله تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

ترجمہ:'' اور جواللہ تعالیٰ کی حدود ہے آئے بڑھے (لیعنی مخالفت کرے) تو وہی لوگ ظالم ہیں'، (سورة البقرة: آیت نبر 229)۔

یت جب قانون میں زنابالجبری سزامیں لیک رکھدی گئی ہے، اوراسے جج کی صوابدید پرچھوڑ، یا سمیاہے، تو دراصل یہ بااثر لوگوں کے لئے ایک رعایت کا دروازہ کھول دیا سمیاہے۔مزید یہ کہصوبائی حکومتوں کو اس کی معافی کا بھی اختیار دیدیا سمیا ہے اور ظاہر ہے ایسے اختیارات صرف اور صرف بااثر لوگوں کے حق میں استعمال ہوتے ہیں ،سز اصرف غریبوں کے لئے رہ جاتی ہے۔

پارلیمنٹ کے منظور کردہ اس بل میں زنا بالجبر کے سکین جرم کے مرتکب محض سے جرمانہ وصول کرنے کا ذکر بھی سطور بالا میں درج ہے، جو کہ قرآن وسنت کی صریح مخالفت ہے، چنانچه حضرت ابو ہریرہ اور حضرت خالد الجھنی رضی الله تعالی عنہما بیان کرتے ہیں: " ایک شخص نے حضور نبی کریم مالی آیا ہم کی بارگاہ میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ میں آپ کواللہ کا واسطہ دے کرعرض کرتا ہوں کہ ہمارے مابین کتاب الله کی روشنی میں فیصلہ فر مائیں ،اس کا فریق مخالف کھڑا ہوا اور بیخص ، پہلے تحص ہے زیادہ سمجھ دارتھا ، کہنے لگا کہ اس نے سیج کہا ، ہمارے مابین کتاب الله کی روشن میں فیصلہ فر مائمیں اور مجھے بھی سیجھ کہنے کی اجازت عطا فرمائيں ،حضور نبي كريم ما التي اليا إلى الشادفر مايا: " كهؤ ، تو فريتِ ثاني نے كہا كه ميرا بيثااس کے اہل خانہ میں مزدوری کرتا تھا اور اُس نے اسکی بیوی سے زنا کرلیا ہتو میں نے اس کے فدیہ کے طور پران کوسو بکریاں اور ایک غلام دیا ، پھر میں نے اہلِ علم سے یو چھا ، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر سوکوڑوں کی سزااور ایک سال کے لئے جلاوطنی ہے، اور اس کی بیوی پرسنگسارکرنے کی سزا ہے۔ پس حضور نبی کریم ماٹھائیلیم نے ارشادفر مایا: " مجھے شم ہے اس ذات ِ اقدس کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ضرورتمہارے درمیان کتاب الله كى روشنى ہى ميں فيصله كروں گا ،سو) بكرياں اور غلام تخصے واپس كرديئے جائيں كے اور تیرے بیٹے پرسوکوڑوں کی سز ااور جلاوطنی لازم ہے، (پھرآپ نے ایک قریب بیٹھے صحالی سے فرمایا ) اے اُنگیس! صبح کواس عورت کے باس جاؤاوراس سے پوچھو، اگروہ اعتراف جرم کرے تواہے رجم کردو، (راوی کہتاہے کہ) اس عورت نے اعتراف جرم کرلیا، اوراسے رجم كرديا حميا"، (ميم بخارى شريف، كتاب الحدود، جلد نمبر 4، منونمبر 264 رقم الحديث: 6860,6859،

مطبوعه داراحیاءالتراث العربی، بیروت }۔

اس مدیث مبارک سے ثابت ہوا کہ زنا'' موجب حد'' میں جسمانی سزاہے ، مالی جرمانہ ہیں۔
(2) قرآن وسنت کی روشن میں حدِ زنا کے قیام کے لئے چار مینی گوا ہوں یا اقرار واعتراف کا پایا جانا ضروری ہے، جبکہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ خواتین تل میں زنا بالجبر کی سزامیں مینی گوائی کو قطعاً نظر انداز کردیا گیا ہے ، اس امر کو پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کی دفعہ 376 کے متعلق نیبل نمبر 4 میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے ، بیقر آن وسنت اور اسلام سے کھلی بغاوت ہے، چنانچے اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

ترجمہ:'' اور جس نے غیر اسلامی قانون جاہا،تو (وہ)اس سے ہر گز قبول نہیں کیا جائے گا، (سورۃ آل عمران،آیت نمبر85)'۔

## نیز ارشاد باری تعالی ہے:

(1) ترجمہ:" اور جو الله کے نازل کئے ہوئے (احکام) کے موافق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ کا فرہیں''، (سورۃ المائدہ:44)''۔

(2) ترجمہ:'' اور جواللہ کے نازل کئے ہوئے (احکام )کے موافق فیصلہ نہ کرئیں سووہی لوگ ظالم ہیں،(سورۃالمائدہ:45)'۔

(3) ترجمہ:'' اور جولوگ الله کے نازل کئے ہوئے (احکام) کے مطابق فیصلہ نہ کریں سووہ ی لوگ فاسق ہیں ، (سورۃ المائدہ:47)''۔

ان آیات کریمہ کے مخاطب حکمران ہیں، کیوں کہ احکام الہی کو نا فذکر نا ،فرد کی نہیں ، اہل افتدار کی ذمہ داری ہے۔ چنا نچے ان آیات مبار کہ ہیں اُن حکمر انوں کو جواللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں ، بالتر تبیب کافر ، ظالم اور فاست قرار دیا گیا ہے ۔ یعنی جو حکمران تسامل کی وجہ سے اللہ کے احکام کو نافذ نہ کریں ، وہ فاست ہیں اور جو تمر داور سرکشی کے سبب اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ نہ کریں ، وہ ظالم ہیں اور جواللہ تعالیٰ کے احکام کا سرے سے انکار کردیں ، وہ کافر ہیں۔

رجم کی حد کوختم کردیا گیاہے:

(3) پارلیمنٹ کے منظور کردہ تحفظ خواتین بل کی ترمیم نمبر 14 میں آرڈیننس نمبر 7 مجریہ 1979ء کی دفعہ 6 اور 7 کو حذف کیا گیا ہے، چنانچیم منظور کردہ بل کی ترمیم نمبر 14 میں واضح طور پرموجود ہے کہ'' زنا کا جرم (نفاذِ حدود) آرڈیننس 1979ء آرڈیننس نمبر 7، مجریہ 1979ء کی دفعات 6 اور 7 کو حذف کردیا جائےگا۔ (بحوالہ: روزنامہ جنگ، ہفتہ 18 نومبر 2006ء)

اس ترمیم کے مطابق آرڈیننس نمبر 7، 1979ء کی دفعہ 6 کوگلی طور پرمنسوخ کردیا گیا ہے، حالانکہ حدود آرڈیننس 1979ء کی دفعہ 6 میں زنا بالجبر کے لئے درج ذیل سزائیں مقرر کی گئی تھیں۔

(الف) اگرمرد یاعورت محصن (بعنی شادی شده) ہے تو اس کوکسی جائے عام پر رجم (سنگسار) کرکے ہلاک کردیا جائے گا۔

(ب) اگرمردیاعورت محصن نہیں ہے (لیعنی غیرشادی شدہ ہے) تو جائے عام پرکوڑوں کی سزا، جس کی تعداد سو 100 کوڑے ہوگی، دی جائے گی۔ اور کوئی دیگرسزا، جس میں سزائے موت بھی شامل ہے، دی جائے گی، جو کہ عدالت، حالات مقدمہ کے مدِ نظر مناسب سمجھے، (نیواسلا کے لاز 1979 ہم: 61، منصور بکہاؤی، لاہور)۔

صدود آرڈیننس کی دفعہ 6 میں موجود ان سزاؤوں (بینی الف اور ب) کو پڑھنے کے بعد ایک باشعورانسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اس دفعہ کو کلی طور پرمنسوخ کرنے کا مقصداس دفعہ میں موجود حدودِ الہی کوختم کرنے کے سوااور پچھ بیس ہوسکتا۔

(4) پارلیمنٹ کے منظور کردہ تحفظِ خواتین بل میں زنا بالرضا" موجب حد" کو قابلِ دست اندازی پولیس جرم سے خارج کردیا میا ہے۔ اس امر کو پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کے ٹیبل نمبر 8 میں دیکھا جاسکتا ہے۔ زنا بالرضا کو قابلِ دست اندازی پولیس جرم سے خارج کرنے کے معنی یہ بیں کہ ملزم کو پکڑ کرعدالت میں لانا، کواہوں کو پکڑ کرعدالت میں وقع پر کرمادالت میں لانا، کواہوں کو پکڑ کرمادالت میں وقی کرنا اور موقع پر

موجود قرائن وشوامد کوجمع کرنے کی ذمہ داری ہے حکومت دست بردار موگئی ہے اور مستغیث یر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ بیامراظہر من انتشس ہے کہ وہ مقد مات جو براہِ راست جج کی عدالت میں دائر ہوتے ہیں ،ہفتوں اور مہینوں ان کی ساعت کی نوبت نبیں آتی اور اس دور ان میں قرائن وواقعات کی شہادت (CIRCUMTANCIAL EVIDENCE) تلف موجائے گی اور سی بھی در ہے میں ثبوت جرم کے لئے بچھ بیں بیے گا۔ یہاں میہ بات بھی قابل غور ہے کہ زنابالرضاء میں بولیس کی کارکردگی کو نا قابل اعتبار گردانتے ہوئے مذکورہ بل میں اس جرم کونا قابل دست اندازی بولیس جرائم NON-COGNIZABLE CRIMES میں شامل کیا گیا ہے، جب کہ ای بل کے تحت زنا بالجبر كوقابل دست اندازى كوليس جرائم COGNIZABLE CRIMES میں داخل کیا گیاہے ، بیامرانتہائی مصحکہ خیز ہے کہ زنایالرضاء جیسے جرم میں جس پولیس کو نا قابل اعتبارگردانہ گیاہے، زنا بالجبر کی صورت میں اس پولیس برکمل اعتماد کیا گیاہے۔ جج کوحد میں شخفیف کاصوابدیدی اختیار دیے کرحد کی روح کوختم کر دیا گیاہے: (5) پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل میں زنا بالرضا کی سزامجھن (لیعنی شادی شدہ) ہونے کی صورت میں موت تک سنگسار کرنا اور اگر محصن نه ہو، تو ایک سوکوڑ وں تک کی سزا رکھی گئی ہے۔اس امر کوقو می اسمبلی میں منظور کر دہ بل کے بیبل نمبر 8 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ہم پہلے بتا تھے ہیں کہ قرآن وسنت کی رو سے غیر شادی شدہ زانی کے لئے متعین سزا،سوکوڑ ہے ہے، جبکہ بل میں موجود غیرشا دی شدہ کی سز ا،سوکوڑ نے بیس ، بلکہ سوکوڑ ہے تک بیان کی گئی ہے، جس سے بیہ بات واضح ہے کہ جج سوکوڑوں ہے کم کی سزابھی دے سکتا ہے، مثلاً ؛ پیاس کوڑے مارکر باعزت بری کردیا جائے ، بیقر آنی تھم میں صریح تحریف ہے۔ (6) پارلیمنٹ کے منظور کردہ تحفظ خواتین بل میں آرڈیننس نمبر 7 مجربیہ 1979 ء کی دفعہ 3 کو حذف کیا میاہے، اس امرکو قومی اسمبلی کے منظور کردہ بل کی ترمیم نمبر 12 میں دیکھا جاسکتا ہے، جو بیہ ہے؛ '' زنا کے جرم (نفاذِ حدود) آرڈینن 1979ء (آرڈینن نمبر

7 مجریہ 1979ء) کی دفعہ 3 کوحذف کردیا جائےگا''، (روزنامہ بنگ،18 نوبر،2006ء)۔ قوانین حدود کی تعبیر وتشریح میں قرآن وسنت کی بالادسی کی دفعہ کوختم کرکے اسے عام تعزیری جرائم کا درجہ دے دیا گیاہے:

ندکورہ آرڈیننس کی دفعہ 3، کہ جس کو کلی طور پرحذف کیا گیاہے وہ یہ ہے؛ '' آرڈیننس دیگر قوانین پرغالب ہوگا، یعنی آرڈیننس ہذا کے احکام کسی دیگر نافذ الوقت میں درج کسی امر کے باوصف مؤثر ہوں گے، (نیواسلا کم لاز، 1979 میں: 55 منصور بک ہائس، لاہور)۔

یہ دفعہ 3، کہ جس کو حذف کر دیا گیا ہے، اس کے سبب حدود آرڈیننس کوان جرائم سے متعلق دوسر کے کسی بھی قانون پر بالا دی (OVER RIDING EFFECT) دی گئی تھی، اس کوختم کر دیا گیا ہے، جس کے نتیج میں حدودِ الہی کی قانونی حیثیت ( STATUS) مام تعزیری قوانین کے برابر ہوجائیگی۔علماء کمیٹی نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ مجوزہ بل میں مندر جدذیل دفعہ شامل کر دی جائے:

'' اس قانون کی تعبیر وتشر تکے ہے متعلق کسی بھی دوسرے قانون کے مقالبے میں قرآن وسنت کو بالا دستی حاصل ہوگی'' ،اہے شامل نہیں کیا گیا۔

" جائز نکاح" کی شرط ختم کر کے فیاشی اور قانون کے غلط استعال کاراستہ کھول دیا گیا ہے:

(7) پارلیمنٹ کے منظور کر دہ تحفظِ خوا تین بل میں آرڈینس نمبر 7 مجربیہ 1979ء کی دفعہ 4
میں لفظِ" جائز" کو حذف کیا گیا ہے، اس امر کو پارلیمنٹ کے منظور کر دہ بل کی ترمیم نمبر 13
میں دیکھا جاسکتا ہے، جو ہے ہے:" زنا کا جرم (نفاذ حدود) آرڈینس 1979ء (آرڈینس
نمبر 7 مجربیہ 1979ء) میں دفعہ 4 میں لفظِ" جائز طور پر" اور نذکورہ دفعہ کے آخر میں تشریح
کو حذف کر دیا جائےگا، (روزنامہ جنگ، بروزہ فتہ 18 نوبر 2006ء)۔

عدود آرڈینس کی ندکورہ دفعہ 4،جس سے لفظ ' جائز' کوختم کیا گیا ہے، وہ بیہ؛ ''ایک مرداور ایک عورت زنا کے مرتکب کہلائیں مے۔ اگر وہ باہمی جائز شادی کے بغیر باالارادہ مباشرت کریں، (نواسلا کملاز 1979ء میں: 55 ہنمور بک ہائی، الامور)۔ ندکورہ بالا دفعہ میں لفظِ شادی کے ساتھ لفظِ جائز ہے اور اس مقام پر جائز شادی سے مرادوہ نکاح ہے جوشری تقاضوں کے مطابق ہو۔ جب اس سے لفظِ جائز کوختم کردیا جائے گا، تو مطلق دعوائے نکاح ہی سزا سے بیخے کے لئے کافی ہوگا، چاہے وہ دعوائے نکاح شریعت کے مطلق دعوائے نکاح ہی سزا سے بیخے کے لئے کافی ہوگا، چاہے وہ دعوائے نکاح شریعت کے معیار کے مطابق جائز ثابت نہ ہو، زبانی دعوی یا جعلی کاغذی کا روائی کی بنا پر بھی مجرم چھوٹ جائے گا۔

عا قلہ بالغہ کو ثبوت یا اقر ارجرم کے باوجود صدوتعزیرے نکال دیا گیاہے:

(8) پارلیمنٹ کے منظور کردہ خواتین بل میں موجود ایکٹ 45 ، بابت 1860 ء میں نگ دفعہ کی شمولیت کے تحت دفعہ 375 ، بعنوان زنا بالجبر کی شق پنجم میں بیددرج ہے کہ ' اس کی رضا مندی سے بااس کے بغیر، جبکہ وہ سولہ 16 سال سے کم عمر کی ہو، (بحوالہ: روزنامہ جنگ، بروزجعرات، 16 نوبر، 2006ء)۔

ندکورہ دفعہ کے تحت سولہ 16 برس سے کم عمر (مثلاً؛ پندرہ 15 سال، 11 ماہ، 29 دن) کی عاقلہ بالغہ فاتون کے ساتھ اس کی رضا مندی سے زنا کیا گیا ہو، تو مردتو زنا بالجبر (RAPE) کا مرتکب قرارد ہے کر سزادی جائے گی اور اپنی مرضی سے زنا کرنے والی عاقلہ بالغہ عورت کو ارتکاب و ثبوت جرم کے باوجود باعزت بری کر دیا جائے گا اور وہ سزا سے کمل طور پر محفوظ رہے گیا ، یہ قرآن وسنت اور شریعت کی صرح خلاف ورزی ہے اور اس سے فحاشی کو فروغ سے گا ، یہ قرآن وسنت اور شریعت کی صرح خلاف ورزی ہے اور اس سے فحاشی کو فروغ سے گا ، یہ وہی قانونی پوزیش ہے جو اس وقت امر یکہ اور پورپ میں ہے ، چنا نچہ الله تعالی کا ارشا وفر ما تا ہے کہ:

ترجمہ: ''اورجواللہ اوراسکے رسول کی نافر مانی کرے اوراس کی (قائم کردہ) حدود ہے تجاوز کرے، تواللہ تعالیٰ اسے (جہنم کی) آگ میں واخل کرے گا،جس میں (وہ) ہمیشہ رہے گا اوراس کے لیے ذلت کاعذاب ہے''، (سورۃ النہاء آیت نبر 14)۔

(9) حدود آرڈیننس کے تحت اگر کسی صحف کے خلاف زنا'' موجب حد' کاالزام ہواور مقد ہے میں حد کی شرائط بوری نہ ہوں الیکن فی الجملہ جرم ثابت ہوجائے تو اسے دفعہ 10 (3) کے تحت تعزیری سزادی جاسکتی تھی الیکن منظور کردہ بل کی روسے ضابط فو جداری ہیں دفعہ 203 می کا جو اضافہ کیا ہے، اس کی شق نمبر 6 میں بید لکھ دیا گیا ہے، کہ جو زنا ''موجب حد'' کے الزام ہے بری ہو گیا ہو، اس کے خلاف فحاشی کا کوئی مقدمہ درج نہیں کر ایا جاسکتا۔ اس سے بیہ بات واضح ہے کہ کسی شخص کے خلاف عورت نے زنا بالجبر کا الزام عاکمہ کیا ہوا ور جر کے ثبوت میں کوئی شک رہ جائے تو ملزم بری ہوجائے گا اور اس کے خلاف کسی فحاشی کی دفعہ کے تحت بھی کوئی کاروائی نہیں کی جاسکے گیا۔

''اب یہاں یہ بات تو ٹابت ہے کہ جرم ہوا ہے،اور مستغیثہ نے پولیس کے پاس زنا بالجبر (اب یہاں یہ بات تو ٹابت ہے کہ جرم ہوا ہے،اور مستغیثہ نے پولیس کے پاس زنا بالجبر (RAPE) کے مقد ہے کا اندارج کرایا ہے، لین جبر ثابت نہیں ہوسکا،اس کی وجوہ دو ہو سکتی ہیں:

(1) مجرم بااثر تھاادراس نے موقع اور قرائن کی شہادتوں کو اپنی طاقت واثر سے تلف کردیا، فائع کرادیا، پولیس نے بااثر شخص کے خوف سے حقائق کوتلف کردیایا جھیادیایا مجرم اتناجابر اور طاقت ور ہے کہ اس کے خوف سے کوئی گواہ عدالت میں گواہ کہ دینے کی ہمت ہی نہیں کرسکتا، لہٰذا مندرجہ بالاشق کی روسے وہ زنا بالجبر کے الزام سے تو باعزت بری ہوجائے گا اور پھراس کے خلاف فحائق کا مقدمہ بھی درج نہیں ہو سکے گا تا کہ اسے قطعاً کوئی سزانی گا اور پھراس کے خلاف فحائش کا مقدمہ بھی درج نہیں ہو سکے گا تا کہ اسے قطعاً کوئی سزانی سکے، ہماری پارلیمنٹ کے فاضل ممبران کی اس دائش مندی سے عورت کو '' مثالی تحفظ' ملے گا، کسی نے بچ کہا ہے عو جائے ہے کا حسن کرشمہ ساز کرے۔

(2) ابتداء جرم توبا ہمی رضامندی ہے ہواتھا، کیس عزت بچانے کے لئے RAPE کادعوئی کردیا، اب چونکہ عورت کو ہرتم کی سزاہے بچانا مقصود ہے، لہذا اس کی خاطر مرد کو بھی باعزت بری کردیا میں اور فحاشی (LEWDNESS) کے الزام میں جو کم ترسز المجرمین کوئل سکتی تھی، اس قانون نے اس کے امکانات کوئم کردیا۔ اب اس سے فحاشی کوفر وغ ملے گا۔

حدودآر فينس پرهموي اعتراض اوراس كاجواب:

حددوآرڈینس (1997ء) پرعام طور پرجوسب سے بردااعتراض ناقدین کی طرف سے کیا

جاتا ہوہ یہ کہ اس آرڈینس میں عورتوں پرسب سے براظلم یہ ہے کہ جب وہ زنابالجبر کا اسفا شہ لے کرتھانے جاتی ہے اور چار عینی شری گواہ پیش کرنے میں ناکا مربتی ہے، جس کا پیش کرناا کثر تقریباً محال ہے، تو پولیس بجائے اس کی دادری کرنے کے اسے حدقذ ف کے تحت گرفتار کرکے قید میں ڈال دیتی ہے۔ جس کے باعث نہ صرف وہ حق اور انصاف ہے محروم رہ جاتی ہے بلکہ پولیس اور قانون کے مزید ظلم کا شکار ہوجاتی ہے ،اور اس کا اتنا پر و پیگنڈا کیا گیا ہے کہ جرایک جوحدود آرڈینس کی اصل دفعات سے واقف نہیں ہے دواسے ہے جمخے لگا ہے اور اس امرکوعورتوں پرصری ظلم قرار دیتا ہے۔

آگر حقیقت حال معلوم نہ ہوتو بظاہر یہ اعتراض بہت معقول نظر آتا ہے جب کہ حقیقت اس کے بالکل برعس ہے، شریعت کورٹ کی تاریخ میں کوئی بھی ایک کیس ایسا موجود نہیں ہے جس میں مُزنیہ بالجبر (Rape Victim) کو صرف اس وجہ سے کوئی سزادی گئی ہو، کہ وہ زنابالجبر کے چارعینی گواہ پیش کرنے میں ناکام رہی ہے، اصل میں حدود آرڈ نینس کے تحت اسی کوئی سزامکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حدود آرڈ نینس میں چارعینی گواہوں کی ضرورت شری حد کے نفاذ کے لئے پڑتی ہے، جبکہ حدود آرڈ نینس کی دفعہ (3) 10 کے تحت چارعینی گواہ پیش نہ کرنے کی صورت میں ملزم کو تعزیری سزادی جاسکتی ہے، اگر جرم کا ہونا ثابت ہو چاہے ایک گوائی سے یامیڈ یکل اور طبی رپورٹوں کی روشن میں، یہی وجہ ہے کہ شریعت کورٹ میں ایک گوائی سے یامیڈ یکل اور طبی رپورٹوں کی روشنی میں، یہی وجہ ہے کہ شریعت کورٹ میں اکثر زنابالجبر کے طزمان کوائی دفعہ کے تحت تعزیر اسزائیں دی گئیں ہیں۔

اگرکوئی ہے کہتا ہے کہ اس معالمے میں عورت کوزنا موجب حد کے تحت نہیں بلکہ حدقذف کے تحت سزائیں دی گئیں ہیں۔ آئییں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ حدود آرڈ بینس میں حدقذف کی دفعہ 3 کی استثناء 2 میں ہے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت زنا بالجبر کے اسفا شہ کے ساتھ کسی قانونی ادارے سے رجوع کرتی ہے، اسے ہرگز سز آئییں دی جاستی اگر وہ چار عینی مواہ چین کر نے میں ناکام رہتی ہے، اب یہ حقیقت بالکل عیاں ہوجانی چاہئے کہ حدود آرڈ بینس میں عورتوں پر اس طرح کے ظلم کی کوئی مخوائش موجوز نہیں ہے، اگر کسی عورت پر آرڈ بینس میں عورتوں پر اس طرح کے ظلم کی کوئی مخوائش موجوز نہیں ہے، اگر کسی عورت پر

اس طرح کاظلم ہوا ہے تو بیصرف اور صرف ہماری پولیس اور قانونی اداروں کے نظام میں موجود خرابیوں کے باعث ہے، اس کی اصلاح کرنا ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، نہ کہ علائے کرام کی۔

"لعان" مين عورت كومعلق جيمور ديا كياب:

(10) قذف آرڈینس کی دفعہ 14 میں قرآن کریم کے بیان کئے ہوئے لعان، لین آگر کوئی مردا پی بیوی پرزنا کا الزام لگائے اور چارگواہ پیش نہ کر سکے قوعورت کے مطالبے پر اسے لعان کی کاروائی میں تشمیس کھائی ہوں گی اور میاں بیوی کی قسموں کے بعدان کے درمیان نکاح فنخ کر دیا جائےگا۔ قذف آرڈینس میں کہا گیا ہے کہا گرشو ہرلعان کی کاروائی سے انکار کر بے تواہے اس وقت تک حراست میں رکھا جائے گا، جب تک وہ لعان پرآ مادہ نہوہ منظور کر دہ بل میں یہ حصہ حذف کر دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ہے کہا گرشو ہرلعان پر آمادہ نہوتو عورت بے بسی سے گئی رہے گی۔ نہ بی اپنی بے گنا ہی لعان کے ذریعے ثابت کر سکے گی، اور نہ نکاح فنخ کراسکے گی۔ نہ بی اپنی بے گنا ہی لعان کے ذریعے ثابت کر سکے گی، اور نہ نکاح فنخ کراسکے گی۔

یہ دفعہ اس لئے شامل کی گئی کہ سیکولرفلسفہ قانون میں کسی شخص کو کسی جرم کے اقراریاا نکار پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، وہ عدالت کو کسی سوال کے جواب میں نہ '' ہال 'اور نہ ہی'' نہ '' ، بلکہ کہہ دے کہ NO COMMENTS ، قدالت اسے پچھ نیس کہے گئی ،اس سیکولر فلسفہ قانون کو اسلام کے قانون لعان پر بالا دئ (OVER RIDING EFFECT) عطا کر دی گئی ہے۔

اعتراف زناکے باوجود حدزنا کوسا قط کردیا محیاہے:

نیز قذف آرڈیننس کی دفعہ 14 کی ذیلی دفعہ چار میں کہا گیا تھا کہ'' وہ بیوی جوشو ہر کے الزام کوسچاتسکیم کر چکی ہو، نفاذ حدود کے جرم زنا آرڈیننس 1979ء کے تحت جرم زنامستوجب حدکی سزادی جائے گی، (نیواسلا کمہ لاز، 1979ء می: 161 مطبومہ مصور بکہ اؤس، لاہور)''۔ جب کہ موجودہ تحفظ خواتین بل میں اس دفعہ کو حذف کردیا گیا ہے، اس کا اثر میدم تب ہوگا کے جوعورت زنا کااعتراف کرلے اس پرحدزنا جاری نہیں ہوگی اور بیقر آن دسنت کی صرح مخالفت ہے۔

تحفظ خواتین بل کے اثرات ونتائج

1 ۔ آگر بیل تمام مراصل مطے کر کے خدانخواستہ قانون کا درجہ حاصل کرلیتا ہے، تواسے''قانونِ تعن عفظ خواتین' کے بیائے''قانون برائے فروغ فحاشی'' کا نام دینازیادہ مناسب ہوگا۔

2۔ عملاً پاکستان قرآن وسنت کے صریح احکام اور پاکیزہ سانجی اقدار کے ماحول سے نکل کر مغرب کے بے غیرتی اور بے میتی اور فروغ فحاشی کے ماحول میں چلا جائے گا۔ مغرب کے بے غیرتی اور بے میتی اور فروغ فحاشی کے ماحول میں چلا جائے گا۔

2۔ جب قانون، زنااور فحاشی کورو کئے میں ناکام رہے گا، بلکہ قانون کاعلامتی خوف بھی اُٹھ جائے گا، تو پاکستان میں'' کاروکاری''،'' غیرت کے نام برقل''اور ماوراء عدالت انتقامی کاروائیوں کوفروغ ملے گا، کیونکہ پاکستانی معاشرہ بالعموم اور مسلمان بالحضوص اس بے غیرت کوئیمنم نہیں کریائیں گے۔

4۔غیرشادی شدہ جوڑے ہمغرب کی طرح استھے رہنا جا ہیں یا ہوٹل میں کمرہ بک کر کے سیاہ کاری کرنا جا ہیں ہتو انہیں قانون کا کوئی ڈرنہیں رہے گا۔

5۔ صدرامریکا جارج واکر بش اور وزیراعظم برطانی ٹونی بلئیر نے برملااس قانون کی تحسین کی ہے، اسے روشن خیالی، آزادروی اور جدت بیندی کامظہر قرار دیا ہے۔

ہم آپ ہے گذارش کرتے ہیں کہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کرسوچیں کہ جس قانون کی تعریف و مخسین بہو دونصار کی کریں، امت مسلمہ پر ہرسوآگ برسانے والے بش اور ٹونی بلئیر کریں، کیاوہ قرآن وسنت کے مطابق ہوسکتا ہے؟ ،ان کی تخسین اس امر کی دلیل ہے کہ یہ مقاصد کفر کو پورا کررہا ہے، اور اس کے برعکس دین کا در در کھنے والے تمام مسلمان اور علماء غمز دہ ہیں، رنجیدہ ہیں اور اس کے خلاف سرایا احتجاج ہیں۔

ہماری رائے میں پارلیمٹ کے منظور کردہ بل کو' تحفظ خوا تبین بل'' کا نام دینا ،صریح نداق ہے،اس میں خوا تبین کوغیر محفوظ تو کردیا گیا ہے،ان کو تحفظ عطانہیں کیا گیا، یہ ایسا ہی ہے جیے آپ کسی کالے جبٹی کا نام''متمس الزمان'یا'' نورالزمان'رکھ دیں۔ ایک ٹیکنیکل اعتراض بیر کیا جاتا ہے کہ 1973ء کا دستور اسلامی ہے،اس پرعلاء نے دستخط کئے ہیں اور کوئی اعتراض نہیں کیا، جب کہ حدود آرڈیننس1979ء میں آیا ہے،تو اس کا جواب بیہ ہے کہ 1973ء کے آئین میں دوواضح تحدیدات(BINDINGS)تھیں:

(1) بیرکہ قرآن وسنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔

(2) یہ کہتمام موجودہ قوانین کودس سال کے اندراسلام کے مطابق ڈھال لیا جائے گا۔ تو اگر 1973ء کے آئین پر لفظا اور معنی عمل کیا گیا ہوتا ،تو بھی 1983ء سے پہلے پہلے قوانین حدود اور قوانین قصاص کا نافذ کرنالازی ، قانونی تقاضہ تھا۔

## علاءى تنجاويز

تحفظ خواتین بل کے لئے ہم نے حکومت کو جو تجاویز پیش کی تھیں، وہ یہ ہیں: یہ کہ
1۔خواتین کو وراثت ہے محروم کرنے کو قابل تعزیر جرم قر ردیا جائے، جا میردار معاشرے میں اگر کسی خاتون کے لئے خاندان کے اندر متوازی رشتہ موجود نہ ہوتو اس کی'' قرآن سے شادی''کردی جاتی ہے اور ہمیشہ کے لئے اسے غیرشادی شدہ رہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے،
تاکہ اس کے ذریعے وراثت خاندان سے باہر نہ جائے۔

2۔ بیر کہ عاقلہ بالغہ تورت کی ،اس کی مرضی کے خلاف جبرا شادی کرانے کوتعزیری جرم قرار دیا جائے۔

2۔ یہ کہ زمانہ کہا ہمیت کی طرح'' نکارِ شغار''، جے آج کل'' و شش'' کہا جاتا ہے،اگراک میں کسی بھی جانب ہے ورت کی رضا مندی نہ ہو یا ان کا مہر مقرر نہ کیا جائے بلکہ ایک شخص اپنی بہن کا نکاح اپنی ہوی کے بدل مہر میں کردے،اسے تعزیری جرم قرار دیا جائے۔
4۔ یہ کہ ایک وقت میں تین طلاق (طلاق مخلظہ ) دینے کو تعزیری جرم قرار دیا جائے تا کہ اس کی حوصلہ شکنی ہو،اوراس سلسلے میں شو ہر کے ساتھ و ثیقہ نویس ،اوتھ کمشنر،نوٹری پبلک اور گواہوں کو بھی شریک جرم سمجھا جائے۔

5۔ یہ کہ ونی کی رسم کوتعزیری جرم قرار دیا جائے ،جس میں قصاص کے مالی بدل کے طور پر قاتل کے خاندان کے حور ان سے کر دیا جاتا قاتل کے خاندان کے مردوں سے کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات عمروں میں بے انتہا تفاوت ہوتا ہے، اس سے اسلام اور پاکستان کی مدنامی ہوتی ہے۔

بدنامی ہوئی ہے۔ 6۔کاروکاری،غیرت کے نام پڑتل اور ماورائے عدالت قبل ودیگر جرائم کا خاتمہ مقصود ہے، تو قانون میں متاثرین جرائم اور مظلومین کو تحفظ دیا جائے ،عدل کویقینی بنایا جائے اور قانون کی حكمراني قائم كي جائے،ورنه محض وعظ و تذكيريا اسمبليوں ميں تقارير ہےان جرائم كورو كانہيں جاسكے گااورموجودہ قانون نے ان جرائم كے امكانات میں اضافہ كرديا ہے۔ نوف: پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون کے بارے میں ہاری بیرائے خالص دینی اصولوں ر مبن ہے، اس سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی جاری تھی جماعت سے سیاسی وابتکی ہےاورنہ ہی حال یا مستقبل میں کوئی سیاسی مقاصد ہیں۔کوئی دلائل کی بنیا و پر ہماری سمى رائے سے اختلاف كرے توبياس كاحق ہے، كيكن جس طرح ہر شعبة زندگی ميں اس شعبے کے ماہرین رائے دینے کاحق رکھتے ہیں اور انہی کی رائے کو قابل تو جہ مجھا جاتا ہے، اسی طرح دین کواتنا مظلوم نه بنا دیا جائے کہ قرآن دسنت اور فقداسلامی کے ماہران علم کے بغیر ہر مخص اسلام پراتھارٹی بنے کا دعویٰ کرے اور آپنی رائے کوحرف آخر سمجھے۔ نوٹ:اس فتوے کے منظر عام برآنے کے بعد مؤرخہ 26 نومبر <u>200</u>6ء کو برلیس کلہ انکیٹرانک و رنٹ میڈیا کی موجودگی میں 400اکا برعلائے اہلینت نے اس فتوے پر دستخط کئے اور اس کی ممل تا ئید کا اعلان کیا۔اس فتوے کو جو بھی شاکع کرے (ا<del>صل</del> اس کا انگریزی ترجمہ)،اس کی اخلاقی وشری ذمہداری ہے کہاس کا کمل متن شائع کرے؛ کیونکہ ناممل عیارت سے غلط مطلب بھی اخذ کیا جاسکتا ہے، اور اسے بروپیگنڈے ی<u>ا دیگر</u> ندموم مقاصد کیلئے استعال کیا جاسکتا ہے، جبکہ ہم نے بیکام اپنی دینی ذمہ داری سمجھ کرانجام

<u>ریا ہے۔</u>



# قتل ناحق كاشرعى تظم

سوال:206

کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسکد کے بارے میں کہ پاکستان میں متعدو
مقامات (مساجد،امام بارگا ہیں اور پبلک مقامات وغیرہ) پراندھادھندفائر نگ کرکے یاب
بلاسٹ کر کے اجتماعی قبل کے واقعات ہوتے رہے ہیں، ای طرح بعض اشخاص پرخصوصی
ہوف بناکر حملے کئے جاتے رہے ہیں، جنہیں عرف عام میں (Target killing) کہا جاتا
ہوف بناکر حملے کئے جاتے رہے ہیں، جنہیں عرف عام میں (Target killing) کہا جاتا
ہے، بعض علمی، سابی، ملی اور قومی شخصیات بھی اس کا ہدف بنتی رہی ہیں۔ اب ایک عرصے
ہے فکری ونظریاتی طور پرسکولر، لیبرل اور اسلام کو نالپندکرنے والے افراد اس کا سارالملب
اسلام پر ڈال رہے ہیں اور ان کی رائے میں ہی سب پچھاملام کے نام پر ہور ہا ہے۔ اور
اسلام کے نام پر جذباتی نو جوانوں کو ایس کا دروائیوں پر آمادہ کیا جاتا ہے اور ان کے ذہنوں
میں ہے رائے کر دیا جاتا ہے کہ کویا یہ 'جہاد فی سبیل اللہ' ہے، تو جب تک اس مسئلے کے
بارے میں اسلام کے شرعی احکام کو واضح نہیں کیا جائے گا ہموجودہ دور میں اس کا ذمہ
واراسلام اور علاء اسلام ہی کوگر دانا جاتا رہے گا، لہذا از راہے کرم ایسی کارروائیوں کاشری تکم
بیان فرما ئیس تا کہ عام مسلمانوں کے ذہنوں میں اسلامی تعلیمات کا حقیقی تصورواضح ہو،
بیان فرما ئیس تا کہ عام مسلمانوں کے ذہنوں میں اسلامی تعلیمات کا حقیقی تصورواضح ہو،
بیان فرما ئیس تا کہ عام مسلمانوں کے ذہنوں میں اسلامی تعلیمات کا حقیقی تصورواضح ہو،
میان فرمائیس تا کہ عام مسلمانوں کے ذہنوں میں اسلامی تعلیمات کا حقیقی تصورواضح ہو،
میان فرمائیس تا کہ عام مسلمانوں کے ذہنوں میں اسلامی تعلیمات کا حقیقی تصورواضح ہو،
میان فرمائیس تا کہ عام مسلمانوں کے ذہنوں میں اسلامی تعلیمات کا حقیقی تصورو کیسیم اللہ کی تعلیمات کا حقیقی تصورو کی آز ادر شعیم کا

#### جواب:

ہوں۔ تمام مسلمان محفوظ الدم ہیں ،فقہی اصطلاح ہیں اسے "محفوظ الدم" اور "مصون الدم" ہیں کہتے ہیں، یعنی بغیر کسی وجہشری کے ان کا خون بہانا حرام ہے اور وہ شری وجوہ ،جن کے سبب کسی مسلمان کا خون مباح ہوجا تا ہے، یہ ہیں: (الف) بیکہ کوئی مسلمان العیاذ بالله مرتد ہوجا ہے۔ (ب) کسی کوناحق قبل کرے۔

(ج) شادی شده زانی ہو۔

ان وجوہات کے سوامسلمان کوئل کرنا حرام ہے۔ اور جومسلمان ان وجوہ میں ہے کی ایک کا ارتکاب کرلے، تو وہ پھر''محفوظ الدم" نہیں رہتا، بلکہ "مباح الدم" ہوجاتا ہے، لیعنی اس کی جان کی حرمت باتی نہیں رہتی، لیکن اس کے باوجود اس کو قصاص یا حدِشری میں قتل کرنا عوام کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی حکومت کا منصب اور اس کی ذمہ داری ہے، قرآن مجید میں ہے: قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ يَقْتُلُمُ وَمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآ وَ لَا جَهَنَمُ خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَ اَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۞

ترجمہ:''جوشخص کسی مومن کوعمدا قتل کرے تو اس کی سزادوزخ ہے،جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر الله تعالیٰ کاغضب ہے اور اس پر الله تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور (الله تعالیٰ نے )اس کیلئے عذاب عظیم تیار کررکھا ہے''، (سورة النہاء:93)۔

ال آیت کے تحت موس کے قاتلِ عامد ( یعنی دانستہ کسی ایسی جان کواراد و قتل سے تلف کرنے دالا ، جے شریعت نے حرام و محفوظ قرار دیا ہے ) کوآخرت میں جہنم کی دائی سزا ، الله تعالیٰ کے فضب اور عذا بِ عظیم کا سزاوار قرار دیا گیا ہے۔ پھراس پرمنسرین و فقہا ، نے بحث کی ہے کہ آیا'' قتلِ عد' کا مرتکب ابدی اور دائی جہنم کی سزاکاحق دار ہے یا اس کی توبہ قبول ہو عتی ہے ، کیونکہ اگریہ مطلق اور قطعی ہے تو بظاہر بیقر آن کی اس آیت سے متعارض ہے کہ:

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغُودُ اَن یُشُولُ اَلٰہِ وَ یَغُودُ مَا اُونَ ذَالِ اَلْهَ لَا یَغُودُ اَنْ یَشُولُ اَلٰہِ وَ یَغُودُ مَا اُونَ ذَالِ اَلْهَ اَنْ یَشُولُ اَنْ یُشُولُ اَنْ یَشُولُ اَلٰہِ وَ یَغُودُ مَا اُونَ ذَالِ اَلٰہِ اَنْ یَشُلُ اُعُ عَلٰمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ:''اللہ تعالیٰ اپی ذات کے ساتھ شریک تھہرانے کوتو (ہرگز) معاف نہیں فرما تااوراس کے علاوہ دیگر گناہوں کوجس کیلئے جا ہے معاف فرمادیتا ہے''، (النساء:48)۔

تواس استناء کے عموم میں تو'' قتلِ عمر' بھی آتا ہے۔ چنانچدان دونوں آیات میں تطبیق کرتے ہوئے سورہ النساء آیت نمبر 93 کی تغییری بحث میں علامہ محمود آلوی نے تغییر '' روح المعانی'' میں لکھا ہے:اگراس آیت کواپنے ظاہری مفہوم پر قائم رکھا جائے تو پھر مومن کے "قاتلِ عام" سے مرادوہ قاتل ہوگا، جواسے طلال سمجھ کرتل کرے، تو پھرتواہے فض کے گفر میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ یہ پھر محلِ نزاع ہی ہے (کہوہ دائی طور پرجہنمی ہی فض کے گفر میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ یہ پھر محلِ نزاع ہی ہے (کہوہ دائی طور پرجہنمی ہی ہے)، انہوں نے مزید لکھا کہ مکر مہ، ابن جرت کے اور مفسرین کی ایک جماعت نے اس آیت میں "متعمدًا" کی تفسیر میں "مستحدًل" کی قیدلگائی ہے یعنی جو حلال جان کر" فتل عد" کا ارتکاب کرے"، (روح المعانی، جلد: 5، ص: 117 مطبوعہ داراحیاء التراث العربی ہروت)۔

"عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: لايحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وانى رسول الله، الاباحدى ثلث النفس بالنفس، والثيب الزانى، والمارق لدينه التارك للجماعة"

ترجہ: '' حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سلی آیا ہم نے فرمایا: کہ جو مسلمان اس بات کی گوائی دیتا ہو کہ الله کے سواکوئی معبور نہیں اور بیا کہ میں الله کا رسول ہوں ، اس کی جان لینا سوائے تین وجوہ کے حلال نہیں ہے ، (ایک ) جان کے بدلے میں جان (یعنی اس نے ناحق کسی گوتل کیا ہوا ورقصاص میں اس کی جان لی جائے ) ، بدلے میں جان (یعنی اس نے ناحق کسی گوتل کیا ہوا ورقصاص میں اس کی جان لی جائے ) ، (دوسری) شادی شدہ زانی اور (تیسری) جماعت (کی متفق علیہ راہ) کو چھوڑ کردین سے نکلنے والا (یعنی جومر تدہوجائے) ''، (مقلوۃ بحالت جومر تدہوجائے) '' ، (مقلوۃ بحالت جومر تدہوجائے) ''، (مقلوۃ بحالت جومر تدہوجائے) '' ، (مقلوۃ بحالت جومر تدہوجائے کے اس کے بھور کی سے بھور تا ہو ہوں کے بھور تو ہو تھائے کی بھور تا ہوں کی بھور تا ہو ہوں کی بھور تا ہو ہوں کی بھور تا ہوں کی بھور تا ہوں کی بھور تا ہوں کی بھور تا ہور تا ہوں کی بھور تا ہور تا ہوں کی بھور تا ہوں کی بھور تا ہور تا ہور تا ہور تا ہوں کی بھور تا ہور تا ہ

صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے:

عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على سباب المسلم فسق وقتاله كفر".

ترجمہ:'' حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا : مسلمان کوگالی وینافسق ہے اور اسے قل کرنا کفر ہے''، (صحح ابخاری رقم الحدیث: 48 میج مسلم، رقم الحدیث: 64)۔

اس حدیث کی شرح میں علامہ کی الدین ابوز کریا یجیٰ بن شرف الدین نووی لکھتے ہیں: ترجمہ:'' کسی کو ناحق قبل کرنے سے اہلِ حق کے نزدیک ایسا کفرلازم نہیں آتا، جس کے باعث وہ ملت اسلام سے خارج ہوجائے ، جیسا کہ ہم نے متعدد مقامات پر پہلے بھی بیان کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ قتلِ ناحق کو حلال سمجھ کر اس کا ارتکاب کرے، تو کہا گیاہے کہ حدیث کی تاویل میں کئی اقوال ہیں: ان میں سے ایک یہ ہے کہ (اگر کفرکو اپنے حقیقی اصطلاحی معنی پرمحمول کیا جائے تو) اس سے مرادوہ شخص ہے، جو حلال جان کرفتلِ ناحق کا ارتکاب کریے'، (شرح نودی، جلد: 1، مین 54)۔

لہٰذاشری طور پرکسی''محفوظ الدم' مسلمان کی جان کوحلال جان کریا اِسے کارِثواب اور ذریعہ ُ دخولِ جنت بجھ کر (بغیر کسی شرعی جواز کے ) قبل کرنا ،تمام ائمہ کے نز دیک کفر ہے، علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"ويقتل المسلم بالذمي"

ترجمہ: '' اورمسلمان کوذمی (غیرحربی) کے بدلے میں قصاصاً قبل کیا جائے گا، (فاوی عالمکیری جلدنبر6من: 3،مکتبۂ رشید ریکوئٹہ)۔

امام ابوطنیفہ کے زدیک غیر مسلم (ذی) کی جان و مال بھی محفوظ ہے اور اگر کسی مسلمان نے اس کو بغیر کسی وجہ شری کے آل کر دیا تو وہ مسلمان بھی واجب الفتل ہے، اور اس سے قصاص لیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام ایسے پابند آ کین وقانون غیر مسلم (جو پاکستان کے مستقل شہری ہیں یا بذریعہ ویزا آنے کی وجہ سے قانونی طور پر عکومت پاکستان کی امان میں ہیں اور جنہوں نے کسی ایسے فعل کا ارتکاب نہیں کیا، جس سے حکومت پاکستان کی امان میں ہیں اور جنہوں نے کسی ایسے فعل کا ارتکاب نہیں کیا، جس سے وہ د مباح الدم' ہو گئے ہوں ) کی جان و مال بھی محفوظ ہے اور ان کو کسی وجہ شری کے بغیر طال جان کریا کار تو اب سمجھ کرناحق قبل کرناحرام ہے اور شدید ترین گناہ ہے اور اس برصد یہ شریخت وعید آئی ہے۔

رَسُولَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَا ارشَادِ بِ: الا من قتل نفساً معاهدةً له ذمة الله ورسوله فقد اخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة.

ترجمہ: " یادر کھو جو محض مسلمان ریاست کے کسی ایسے غیرمسلم کوتل کرے، جس کاریاست سے معاہرہ ہے اور الله اور اس کے رسول نے اس کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لی ے، تو وہ الله کی ذمہ داری کی بے حمتی کرتا ہے، ایباض جنت کی خوشبو بھی نہیں سو بھے گا'۔ (تزنی ابواب الدیات ج 1 میں: 391)

امام على بن عمر دار قطني متوفي 385 هدوايت كرتے ہيں:

عن ابن عمر أن رسول الله منططة قتل مسلماً بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفي بذمته عن ابن عمر أن رسول الله منظم الميان كرتے بيل كدرسول الله منظم الله على الله منظم الله على الله منظم الله على الله منظم الله على الله

عن عبدالرحمن بن البيلماني يرفعه: أن النبي مُنْكُمُ أقاد مسلماً قتل يهودياً،

وقال الرمادی: أقاد مسلماً بذمی ، وقال: أنا أحق من اوفی بذمته-ترجمه: "عبدالرحل بن البیلمانی مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ نبی مظیر نے اس مسلمان سے قصاص لیا، جس نے ایک یہودی کوتل کر دیا تھا، رمادی نے کہامسلمان سے ذمی کا قصاص لیا اور فرمایا: ہیں سب لوگوں کے مقابلے میں اس بات کا زیادہ حق دار ہول کہ اپ عہد کو پورا کروں''، (سنن دارتطنی، ج3، رقم الحدیث: 3233)۔

عن عبدالرحمن بن البيلماني قال: قتل رسول الله عَلَيْ رجلًا من أهل القبلة برجل من أهل القبلة برجل من أهل القبلة برجل من أهل الذمة، وقال أنا أحق من أوفى بذمته ـ

ترجمہ: "عبدالرحلٰ بن البیلمانی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سلیمائی آئیم نے ایک ذمی کے بر عبدالرحلٰ بن البیلمانوں) کے ایک خص کوتل کردیااور فر مایا: ہیں سب لوگوں کے بدلے میں اہل قبلہ (بعنی مسلمانوں) کے ایک خص کوتل کردیااور فر مایا: ہیں سب لوگوں کے مقابلے میں اس بات کا زیادہ حق دار ہوں کہ اپنے عہدکو پورا کروں''، (سنن وارتطنی ج: 3 رقم الحدیث: 3234)۔

ہر چند کہ ان احادیث کی اسانیہ ضعف ہیں، کیکن تعددِ اسانید کی وجہ سے یہ احادیث حسن لغیر ہ ہیں اور لائق استدلال ہیں، جب کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ الله تعالیٰ کا استدلال قرآنِ مجیدے ہے، اور ساحادیث تائید کے مرتبہ میں ہیں۔

علامه نظام الدين رحمه الله عليه لكصة بين: "القصاص واجب بكل محقون الدم على التابيداذا قتل عمدا كذا في الهداية"\_

ترجمہ: '' جس جان کوشر بعت نے ہمیشہ کیلئے محفوظ ومحتر م قرار دیا ہے، اسے عمد اقل کردیا جائے ، نو قصاص واجب ہے، ہدایہ میں اس طرح ہے' ، ( ناویٰ عالمگیری جلد نبر 6 ص: 3، مکتهٔ رشید یہ کوئٹہ)۔

لہذا جہاد بھے کرخودکش حملے کرنا، بمب بلاسٹ کرنااورفائرنگ کرکے مساجد اور عوامی اجتماعات میں مسلمانوں کا قتلِ ءام کرنا صرف حرام ہی نہیں ہے بلکہ حلال، جائز اور کار تو اب سمجھ کریہ کام کرنا کفر صرح ہے۔ اور اگر وہ قتل کرنے کوشری طور پرحرام سمجھتے ہوئے مغلوب الغضب ہوکر ذاتی دشنی کے تحت انتقام یا کسی اور نفسانی وجہ سے کسی مسلمان یا غیر مسلم شہری کوئل کردے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔

حديث پاک ميں ہے:

عن عبدالله بن عمروقال: قال رسول الله مَنْ الكَهُ الكِبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس ولليمين الغموس.

(صحح بخارى صحح مسلم بحواله مكلوة ، باب الكبائر)

یہ مسکلہ ہم نے پاکستان کے تناظر میں لکھا ہے، جہاں حاکم بھی مسلمان ہیں، عوام کی غالب اکثریت بھی مسلمان ہے اور ملک آئی طور پر ایک اسلامی جمہوری مملکت ہے اور جہال وقتا فو قنا افراد اور بعض صورتوں میں اجتماعات (عبادت گاہوں اور پبلک مقامات) پر قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، بہب بلاسٹ کے جاتے ہیں اور تاثر بید دیا جاتا رہا ہے کہ اس کے جیجے وین

اور نه جی محرکات کار فر ما ہیں۔اور بعض عناصر سے پرو پیگنڈ اکرتے ہیں کہ دینی اور ندہبی رہنما یا تنظیمیں اینے جذباتی کارکنوں کواس قتم کی کارروائیوں پر ان کی ذہنی تظہیر Brain) (washing کرکے ان کواس بات پرآ مادہ کرتی ہیں کہوہ بمب بلاسٹ یاحملہ کر کے انسانوں کی جانیں لیں۔انہیں آج کل عرف عام میں'' خود کش حملے'(Suicidal Attacks) کہا جاتا ہے اور بیفرض کرلیا جاتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں بیہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ بیہ كارِخيراور جنت كاراسته ہے اور به بات اسلام كى بدنا مى كا باعث بنتى ہے، للندا ہم نے اپنى و بنی ذمدداری سمجھتے ہوئے شرعی تھم بیان کیا ہے، تا کداسلام کی بوزیشن واضح ہوجائے۔ البيته وهمما لك، جہاں غيرمكى ظالمانه اور جابرانہ قوتوں كا تسلط ہے اور تھلے ميدان ميں مظلوم اور مجبور عوام بے پناہ وسائل اور اسلحہ ہے لیس ان غاصب طاقتوں کا مقابلہ ہیں کر سکتے یا جہاں مسلمانوں کوان کے اپنے وطن میں ان کے مسلمہ انسانی ، تو می ، دینی ہلتی اور ملکی حقوق ہے محروم کرکے انہیں محکوم اور غلام قوم کی حیثیت سے رہنے پر مجبور کیا گیا ہے، ان کے معروضی حالات اوراحکام کی نوعیت الگ ہے ، کیونکہ مسلمہ بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنی وطنی ہومی ملکی دملی آزادی کیلئے غاصب وقابض قو توں سے برسرِ پر پارہونا بھی بھی جرم نہیں گردانا گیا،امریکااورافریقہ کے بیشترممالک کی جدوجہدِ آ زادی اور ہندوستان کی تحریکِ آزادی اس کی نمایاں مثال ہے۔ لہذا یا کستان اور ان مقبوضہ خطوں (جیسے کشمیروفلسطین وغیرہ) کی معروضی صورت حال اوراس کے شرعی اور فقہی احکام کو باہم خلط ملط نہ کیا جائے۔ نوٹ: یا کستان کے تمام مکاتب فکر کے جیداور ممتاز علماء کرام نے اس فتوی کی نصدیق وتصویب کی اور اینے تو ثیقی دستخط ثبت فر مائے ،ان کے دستخطوں کی فوٹو اسٹیٹ نقل كتاب كي خرمين نسلك هيـ

## تائيد و توثيق و تصويب مفتيانِ عظام

| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | <del>"                                    </del> |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| مهروتوشقي وستخط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدرمه/دارالعلوم/جامعه                                                   | اسائےگرای                                        | نبرهر |
| من احد معدد به المعدد بعداب معدد من المعدد بعداب معدد المعدد الم  | مهتم، جامعه انوارالقرآن<br>بلاک 5 کلشن اقبال، کراچی                     | علامه مفتی<br>محد سن حقانی                       | 1     |
| Les de la lace de lace de la lace de lace  | مهبتهم، جامعهاسلامبه<br>مدیرنهٔ العلوم، کلستانِ جو ہر<br>بلاک 15، کراچی | علامه مفتی<br>محمد رفیق حسنی<br>محمد رفیق        | 2     |
| الخوارے الم من بنی المعاب<br>میلاناغ آلاک کی افغان<br>میلاناغ آلاک کی افغان<br>میلانا کی میں کر کی الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مهتم، جامعه ضیاءالعلوم<br>آگره تاج کالونی، کراچی                        | علامه مفتی<br>غلام دستگیرا فغانی                 | 3     |
| A LESS OF THE STATE OF THE STAT | مفتی دارالافتاء، دارالعلوم<br>نعیمیه بلاک 15 فیڈرل بی<br>اربا، کراچی    | علامه فتی<br>محداطه نعبی                         | 4     |
| المال  | جامعه انوارالقرآن<br>بلاک-5 محکشن اقبال براچی                           | علامه مفتی<br>محداساعیل قادری تورانی             | 5     |

| Separate Sep | استاذ الحديث<br>جامعه نظام بيرضو ريباندرون<br>لوماري دروازه ، لا مور        | علامه مفتی<br>محرصدیق ہزاروی از ہری | 6  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|
| الراب موني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نائب مفتی<br>جامعه نظامیدرضو بیاندرون<br>لو باری دروازه ، لا جور            | علامه مفتی<br>محمد تنویر القادری    | 7  |
| -12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ناظم اعلیٰ<br>جامعه نظامیه رضویداندرون<br>لوماری دروازه ، لا مهور           | علامه هنی<br>عبدالمصطفیٰ ہزاروی     | 8  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ناظم تعلیمات وشیخ الحدیث<br>جامعه نظامیدرضویداندرون<br>لوماری دروازه، لامور | علامه مفتی<br>محمد عبدالستار سعیدی  | 9  |
| Moor Ul Haq Qadri Mander National Accommission in territorian (Marcel Agency)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ایم۔این۔اے<br>خیبرایجنسی                                                    | علامه مفتی<br>نورالحق قادری         | 10 |
| ر فرا روس مروس مروس من الروس   | دارالعلوم عربيه<br>بهام کلی او گی ضلع مانسبره<br>به                         | علامه فتی<br>اظهارالله              | 11 |

| علامه فتی مفتی و جهتم دارالعلوم جامعه المه منتی و بهتم دارالعلوم جامعه المه منتی و بهتم دارالعلوم جامعه المه منتی و براره الا به و براره الا به و براره الا به و براره الا به و براره به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                         | <u>'</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| عثمان آباد چرده، انهم وه استران الماسية عثمان آباد چرده، انهم وه استران الماسية وربار، الماسية وربار، الماسية وربار، الماسية وربار، الماسية وربار، الماسية وربار، الماسية وربار الماسية | وبالعارى متيميم توقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 ''                              |                         | 12       |
| مقصودا حمد پیشتی قادری درباره الا بهود منده منده الله علامه فادری درباره الا بهود منده منده منده منده منده منده منده مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وبره ماريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                         |          |
| علامه فتی منادری منادر | فرد داردزی و برنق دخاری<br>می میون خور منتی شیداها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | · •                     | 13       |
| سعيدي صاحب المستقدي المستقدي المستقدين المستق | 12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | در بار، لا بور                    | مقصوداحمه جيشتى قادري   |          |
| المنافعة ال | د دیک کذایک آن مصدق لزدک<br>خوم زموارسیدی ی د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | يشخ الحديث                        | علامه غلام رسول         | 14       |
| علامه فتى مفتى الوالدين الوال | منفنى غلام رئول سعيدتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                 | سعيدى صاحب              |          |
| ما حبر اده ارشد معنی انوار العلوم، ملتان علامه مفتی رضوی منتان مصطفی رضوی منتان مصطفی رضوی منتان مصطفی رضوی منتان | And the state of t |                                   |                         |          |
| علامه فتی مفتی انوارالعلوم، ملتان والانسان مفتی انوارالعلوم، ملتان والانسان مفتی انوارالعلوم، ملتان والانسان مفتی مفتی وقتی الحدیث مفتی مفتی وقتی الحدیث والانسان علامه فتی علامه فتی مهتم جامعه رضوین والعلوم وین الدین شاه وی بلاک سیلا بن فاکان مراه لهندی و مرد کرای وی الدین شاه وی بلاک سیلا بن فاکان مراه لهندی و مرد مرد وین و مورد کرای وی الدین شاه وی بلاک سیلا بن فاکان مراه لهندی و مرد مرد وین و مورد و مورد وین                                                                                                                                                                                 | A COUNTY OF THE PARTY OF THE PA | يتح الحديث الوارالعلوم مكتان      |                         | 15       |
| علام مصطفی رضوی مفتی و شیخ الحدیث مفتی و شیخ الحدیث الحدیث علامه متحتی عطاری جامعه المدید بلاک 15 ، گلتان جو بر ، کرا پی عظاری عطاری مدین عظاری مهم جامعه رضویه نیاه العلوم معلمه منافع می معتم جامعه رضویه نیاه العلوم می معتمل المدین شاه وی بلاک سیلا بحث فاوّن ، داولیندی می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carlo de la constante de la co |                                   | 1 4-                    |          |
| مفتی و فیخ الحدیث مفتی و فیخ الحدیث مفتی و فیخ الحدیث مفتی و فیخ الحدیث | 9-161<br>2006-1-161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مفتى انو ارائعلوم، ملتان          | علامه فتى               | 16       |
| عدابوبكرصد بق عطارى جامعه المدينه بلاك 15 ، كلستان جو برنكرا بي عطارى عطارى مهتم جامعه رضوية فيا والعلوم علامه فتى علامه فتى مهتم جامعه رضوية فيا والعلوم علامه فتى الدين شاه وى بلاك سيلا عن فا وَن مراوله فلى الدين شاه وى بلاك سيلا عن فا وَن مراوله فلى الدين شاه وي بلاك سيلا عن فا وَن مراوله فلى الدين شاه وي بلاك سيلا عن فا وَن مراوله فلى الدين شاه وي بلاك سيلا عن فا وَن مراوله فلى الدين شاه وي بلاك سيلا عن فا وَن مراوله فلى الدين شاه وي بلاك سيلا عن فا وَن مراوله فلى الدين شاه وي بلاك سيلا عن فا وَن مراوله فلى الدين شاه وي بلاك سيلا عن فا وَن مراوله فلى الدين شاه وي بلاك سيلا عن فا وَن مراوله فلى الدين شاه وي بلاك سيلا عن فا وَن مراوله فلى الدين شاه وي بلاك سيلا عن فا وي مراوله فلى الدين شاه وي بلاك سيلا عن فا وي مراوله فلى الدين شاه وي بلاك سيلا عن فا وي بلاك سيلا عن فا وي مراوله فلى الدين شاه وي بلاك سيلا عن فا وي مراوله فلى الدين شاه وي بلاك سيلا عن فا وي مراوله فلى الدين شاه وي بلاك سيلا عن فا وي بلاك سيلا عن في بلا | والألف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | غلام مصطفی رضوی         |          |
| جوبر، كراجي<br>جوبر، كراجي<br>علامه فتى مهتم جامعه رضوبي فيا والعلوم<br>علامه فتى الدين شاه دى بلاك سيلا نمث فا وَن مراوليندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Commence of the Commence of th |                                   | علامه فتى               | 17       |
| علامه فتى علامه فتى الدين شاه وى الاكسيلا عن الأون مراوليندى الدين الدين شاه وى الاكسيلا عن الأون مراوليندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | محمد ابو بكر صديق عطاري |          |
| ابوالخيرسين الدين شاه دى بلاك سيلا عن الان مراوليندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جويروكراړي                        | ,                       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مهنتم جامعه رضوب بضيا والعلوم     | علامهفتي                |          |
| 840404-450404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الموادر معود مورانون<br>الموم مادير معود مورانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | دى بلاكسيفلا ئىف نا دَن مراولپنڈى | ابوالخير سين الدين شاه  | 18       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 840404-450404                     |                         |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                      | <u> - ا</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| السعيب فيها أوا ب أمثن المعالمة المان المعالمة ا               | مهنتم دارالعلوم مجدد رینعیمیه<br>ملیر براچی                                                  | علامه فتی<br>محدجان میمی             | 19          |
| المرامرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جامع اسلامیه، لا مور<br>انجیسن هاؤسنگ اسکیم،<br>تفوکر نیاز بیک، لا مور                       | مفتی محمد خاان قادری                 | 20          |
| ا فیراب حوالموائق لفق<br>والعواب<br>مستخواده هاعد دخا<br>فعاهبزاده هاعد دخا<br>فزایش دنگام<br>آزد مکرش بلسته بروکلیو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مهتم جامعه حنفیه<br>دودروازه سیالکوث، دزیراوقاف<br>نهجی امور<br>آزاد حکومت ریاست جمول وکشمیر | علامهصاحبزاده<br>حامدرضا             | 21          |
| مهم الدنا الأراقيم و مراهار<br>الفرق هد المراك العجود الرب<br>المراك و المراك العرفاري و<br>المراكب والمراك العرفاري و<br>المراكب المراك العرفاري و<br>المراكب المراكب المرا | مہتم جامعہ حیات العلوم<br>صفۃ الاسلام<br>بریڈورڈ، یو۔کے                                      | علامه صاحبزاده<br>حبيب الرحمن محبوبي | 22          |
| Service of the servic               | اداره علوم اسلامی<br>شانتی نکر بلاک 19 مخلشن<br>اقبال برراچی                                 | علامه فتى غلام عباس قادرى            | 23          |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                     | <u> </u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Challes !                                                                                                                                   | مهتم جامعهٔ نوشه رضوبه<br>قادر ریمحله، ڈیرہ مراد جمالی،<br>ضلع نصیرآباد                                                                                               | علامه مفتی<br>محمد حیات قادری       | 24       |
|                                                                                                                                             | مهتمم، جامعه فیض العلوم<br>نقشبند میر<br>غریب آباد، سبی، بلوچستان<br>غریب آباد، سبی، بلوچستان                                                                         | علامه مفتی<br>فنخ محمد باروزئی      | 25       |
| والمرعد الخالوب إلاد.                                                                                                                       | رئيس مجمع الاديان العالم<br>للدراسات الاسلامية العليا<br>B-6 پراچه مينشن ،سبزى والى كل<br>برنس روژ ، كراچى پاكستان<br>برنس روژ ، كراچى پاكستان<br>03002548681-2627307 | ىردفىسرداكر<br>سىدعىدالخالق پىرزادە | 26       |
| الوحد نله الرمش الرميم<br>وطبي رسوك فكريم وألد ومصية<br>العداب صحيح وحيواب<br>والعبيب بميح ومناب<br>والعبيب بميح ومناب<br>والعافد تبيع ومنا | مهتم<br>جامعهٔ نضرة العلوم<br>10-B هرڈ ڈیوس روڈ<br>محارڈ ن ویسٹ ، کراچی                                                                                               | مفتی محمد<br>البیاس رضوی اشر فی     | 27       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بيم <i>إ</i> لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jest Hy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خطیب نیومیمن مسجد<br>بولٹن مار کیٹ ، کرا جی                                                                                | علامة قارى<br>مضاء المصطفى اعظمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A STATE OF THE STA |                                                                                                                            | الشیخ<br>ایوسف محمدادر لیس الحسنی<br>(غیرمکلی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امام و خطیب مسجدالامام<br>الاوزاعی ،بیروت<br>امین عام مجلس ائمه<br>المساجد، بیروت<br>استاذ الدراسات العلیا فی              | اشیخ<br>هشام خلیفه<br>(غیرکمی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The second secon | الحوزة العلمية بقم رئيس لجنة<br>الفقه الاسلامي والوضعي في<br>الجنة العليا للعلوم الانسانية في<br>وزارة العلوم والتكنولوجيا | مهدی هادوی تهرانی<br>(غیرمکلی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خطيب اعلى صوبه مرحد<br>دارالقرآن الكريم<br>خيبررود پشاور<br>0333-9117228                                                   | 3 قارى روح الله مدنى<br>(د يوبندى مكتنبه فكر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Will 1                                                                                                                   | استاذكلية الشريعة والأزهرفي لبنان بيروت المام و خطيب مسجدالامام الموزة العلمية بقم رئيس لحبنة المعنية العليا للعلوم الانسانية في الخية العليا للعلوم الانسانية في وزارة العلوم والتكنولوجيا وارائقرآن الكريم عليم محسل المحدة العليا للعلوم الانسانية في المحدة وارائقرآن الكريم في المحدة العليا للعلوم الانسانية في المحدة وارائقرآن الكريم في المحدة العليا للعلوم الانسانية في المحدة وارائقرآن الكريم والمحدة وارائقرآن الكريم | علامدقاری خطیب نیویمن می رسانه المساقی اعظمی استاذکلید الشریعة استاذکلید الشریعة اشیری استاذکلید الشریعة الشیریت استاذالاً رحرفی لبنان و بیروت المام و خطیب مسجداللمام المین عام مجلس المه المین عام مجلس المه استاذ الدراسات العلیا فی المحوزة العلمیة بقم رئیس لجند الجند العلیا فی المحوزة العلمیة بقم رئیس لجند وزارة العلی والوضمی فی المحاز العلیا للعلوم والنکنولوجیا وزارة العلیم والنکنولوجیا الجند العلیا می دارالقرآن الکریم علی دارالقرآن الکریم خیررود شاور داروی ندی مکتر برقر المی دارالقرآن الکریم کلیم برقر دارالقرآن الکریم کلیم برقر دارود شاور دا |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                        | <del>_</del> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ایم-این-ای<br>درئیس جامعة المرکز الاسلامی پاکستان<br>بنول سرحد                             | علامه<br>نصیب علی شاه المعاشی<br>(دیوبندی مکتبه فکر)   |              |
| قتل ناخ کے بارے یم<br>حضرت مولانا مفتی جیب الرحمٰن<br>مساحب زید مجد هم کامحردہ جواب<br>درست ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مهتم دشخ الحديث<br>جامعة عثانيه پشاور<br>کنوينرشريعت هميني ، مکومت سرحد                    | مفتی<br>غلام الرحمٰن<br>(دیوبندی مکتبہ فکر)            | 34           |
| الرارا ( ) الرارا ( ) الرارا ( ) الرارا ( - ) الرارا ( - ) الرارا ( - ) الرارا ( - ) الرارا ( ) ( الرارا ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ) )))))))))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خطيب مركزى جامع مسجد كوئنه<br>استاذ الحديث<br>جامع مطلع العلوم ، كوئنه<br>جامع 207095-0320 | مولاناانوارالحق حقانی<br>(د بوبندی مکتبه کفکر)         | 35           |
| May Color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مهتم جامعه اشرفیه<br>فیروز بوررود ناهور                                                    | علامه<br>محمد عبیدالله اشر فی<br>(د بوبندی مکتبه فکر)  | 36           |
| الاسامة متالية المام الم | مهتم جامعه دارالخيرللعلوم<br>اسلاميه واللغة العربيه<br>محلستان جو ہر، کراچی                | علامه مفتی<br>محموعثان یارخان<br>(د بوبندی مکتبه مخکر) | 37           |
| 51 9 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مهتم جامعها شرفیه تکمر                                                                     | مولانامحمداسعد تفانوی<br>(د بوبندی مکتبهٔ فکر)         | 38           |

| جلدسوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 799                                                                                               | مائل                                                 | إيمالر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| رئی داد مستمم<br>سد ادران اسلم<br>سنب دار منع سجد اظامله<br>سنب دار منع سجد اظامله<br>سعود آراد سم آن کیاجی سج4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محودآ بادنمبر6 کراچی نمبر44                                                                       | (د بوبندی مکتبهٔ فکر)                                |        |
| ()<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رکن زونل رویت بلال کمینی کراچی<br>ممبرز کو ق کونسل کراچی<br>03002475571-4015624                   | (د بوبندی مکتبهٔ فکر)                                | 40     |
| VIII CONTRACTOR OF THE PARTY OF | مهنتم خبرالمدارس، ملتان                                                                           | قاری محمد حنیف<br>جالندهری<br>(دیوبندی مکتبه فکر)    | 41     |
| Y WILLIY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عدرسهنصرة العلوم بموجرانواله                                                                      | علامه<br>ابونمارزاحدالراشدی<br>(دبوبندی مکتبهٔ فکر)  | 12     |
| Life of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رکن ذول رویت بلال کمینی کراچی<br>جنرل سکر بیثری علامه بنوری<br>شرست کراچی پاکستان<br>0333-3308375 | مولانا قاری<br>بشیراحدنقشبندی<br>(دیوبندی مکتبهٔ فکر | 3      |

| الملافية بورم بالريان من الفرق برازي<br>من مساكل من شاد بروي معود ورقي الد<br>الايرمون (باسمت إراب اقدارات<br>بهمن كدوراله كمنس منيد الرطواحا<br>مون ويوده ونت كل ايم مرورت عرف<br>الخراها من المرازية | خطیب<br>مرکزی جامع مسجد تفانوی<br>جبکب آبادلائن<br>بانی مهمتم<br>جامعدا حشامید، کراچی      | مولاناتنوریالحق تھانوی<br>(دیوبندی مکتبهٔ فکر) | 44 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|
| Jinty .                                                                                                                                                                                                | اداره منهاج الحسين<br>301/H3 فير2،<br>جوہرٹا ئان، لاہور                                    | علامه ذاکثر<br>محمد سین اکبر<br>(اہلِ تشیع)    | 45 |
|                                                                                                                                                                                                        | سربراه<br>اداره بلنخ تعلیمات اسلامی پاکستان<br>D-39رضویه سوسائی، تاظم آباد<br>0300-8267261 | مولاناسيد محمر عون نقوى<br>(ابل تشيع)          | 46 |
| 115                                                                                                                                                                                                    | دارالعلوم جعفریه<br>پشاور                                                                  | علامه<br>سید فخرالحسن کراروی<br>(اہل شیع)      | 47 |
|                                                                                                                                                                                                        | رکن اسلامی نظریا تی کوسل<br>آزاد جمول تشمیر                                                | مفتی کفایت حسن اوج<br>(اہل تشیع)               | 48 |

|      | خطیب جامع مرکزی<br>مسجدا ثناعشری اسلام آباد<br>0300-5014572                                                                                 | مفتی اختر عباس<br>(اہلِ تشیع)              | 49 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|
|      | جامع المنظر ، لا بور<br>0300-4132218                                                                                                        | مفتی نیاز حسن نقوی<br>(ایل تشیع)           | 50 |
|      | امام جعد توسلی روژ<br>مومن آباد، کوئٹہ<br>0300-3811984                                                                                      | علامه يعقوب على توسل<br>(اہلِ تشیع)        | 51 |
| 04/1 | خطیب جامع مسجد الل حدیث<br>جامع رحمانیه جمدی پارک،<br>راجگره ه، لا مور                                                                      | بروفيسر<br>عبدالرحمن لدهيانوي<br>والمحديث) | 52 |
|      | سكرينرى جنزل<br>وفاق المدارس السلفية فيصل آباد<br>مركزى دفتر جمعيت المحديث<br>111 ممركزى دفتر جمعيت المحديث<br>0300-8446669,<br>042-7580579 | ميال قيم الرحمٰن (المحديث)                 | 53 |

|                                                                                                                    | مهنتم جامعة سلفيه فيصل آباد                                                                                 | مولا نامحمد ياسين ظفر<br>(المحمد بيث)                 | 54 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|
| ما منظور الني<br>مخصر حامع مثاريم رسميم<br>المناوية                                                                | مهتم جامعه ستار بیاسلامیه<br>بلاک-6 مکشن اقبال براچی                                                        | مولا ناحافظ<br>محسلفی<br>(اہلِ حدیث مکتبہ ُ فکر)      | 55 |
| عاملیک مرزیم کلامه<br>مامد مرزیم کلامه<br>منفسره مربور                                                             | مہتم جامعہ مرکز علوم<br>اسلامیہ منصورہ ، لا ہور<br>ایم ۔ این ۔ اے ، مانسمرہ                                 | علامه فتی<br>عبدالمالک<br>عبدالمالک<br>(جماعت اسلامی) | 56 |
| عسطام الروسي                                                                                                       | خطیب جامع مسجد مولانا<br>عبدالعزیز مدرسه دارالرشاد،<br>مجانک چمن ،کوئیه<br>مجانک چمن ،کوئیه<br>0300-9383937 | علامہ ڈاکٹر<br>عطاءالرحمٰن<br>(جماعت اسلامی)          | 57 |
| ا برابرالمعجد حوالمونق عمق المرا<br>و عرّاه نواها فخالوكر<br>مرابره حير حنيث بستان المحريث<br>جاحد حنيف سعد د آباد | استاذ الحديث<br>جامعه صنيفيه سعود آباد، کراچی<br>4504975-4506212                                            | علامه محمدا براجیم حنیف<br>(جماعت اسلامی)             | 58 |
| اگجاب محیدی<br>مبراگردد<br>نگران<br>دارها منتاه جامعه منبغیه صعود دکارم ا                                          | مگرال<br>جامعه صنیفیه سعود آباد، کراچی                                                                      | مفتی عبدالودود<br>(جماعت اسلامی)                      | 59 |

## خوشخبری

مشهور ومعروف محدث ومفسر حصرت امام حافظ عما دالدین ابن کثیر رحمة الله علیه کاعظیم شاه کار

جس کاجدیدادر کمل اردوتر جمدادارہ ضیاء المصنفین بھیرہ شریف نے اپنا مور نضلاء مولا نامحمدا کرم الاز ہری مولا نامحمد سعید الاز ہری اور مولا نامحمد الطاف حسین الاز ہری سے اپنی نگر انی میں کروایا ہے۔ حجیب کرمنظر عام برآ چکی ہے۔ آج ہی طلب فرمائیں۔

ضياءالقرآن يبلى كيشنز لا مور، كراجي ـ بإكستان

نون: -7220479 -7221953 -7220479 فيكس: -042-72380

042-7247350-7225085

021-2212011-2630411

حضرت علامه جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه کی شهرهٔ آفاق تفسیر کا جدید سلیس، دکش، دلآ و بزار دوترجمه

اداره ضياء المصنفين

بھیرہ شریف کی زیرنگرانی مرکزی دارالعلوم محمد بیخو ثیہ بھیرہ شریف کے علماء کی ایک نئ کاوش

تفسير ورمنتور 6 طد

ز بورطبع سے آراستہ ہو کرمنظرعام پر آنچکی ہے

ضياء القرآن پبلی کیشنز، لاهور

